## فهرست مضامين فآوي دارالعلوم ديوبند، مدلل وكممل جلد ششم

|                | كتاب الزكوة                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳4             | پہلا باب: شرائط اور صفت زکو ۃ                                                              |
| 14             | ز كوٰ قا كالحكم كب نازل جوا؟                                                               |
| ۴۷             | ایک مسئله کی شخفیق                                                                         |
| 72             | تابالغ کے مال میں زکو ۃ واجب ہے باشیں                                                      |
| ľΆ             | مقدارنصاب کیا ہے اور زکو ۃ ہرسال ہے یا صرف ایک مرتبہ                                       |
| ሮለ             | جب میہ بیتہ ندہ و کہ وہ نصاب والا کب ہے ہے تو کیا کرے                                      |
| i <del>d</del> | دختر کے روپے میں زکوۃ                                                                      |
| 44             | مال کی ہر مشم کی زکوۃ علیحدہ علیحدہ وقتوں میں                                              |
| 179            | کتابیں جومروتا دی جاتی ہیں ان مَیں زکو ۃ ہے یانہیں                                         |
| <b>1</b> 7'9   | قبرض ھسنہ کی زکوٰۃ                                                                         |
| ۴٩             | جس کے پانچ سورونے ہیں اس پر زکوۃ ہے یانہیں                                                 |
| L,d            | مهر مانع کی زکو قاتبیں                                                                     |
| ۵٠             | امانت کے روپے ہے زکوۃ ادا کی جاسکتی ہے۔                                                    |
| ۵۰             | مکن اور نوٹ سے زکوۃ ادا ہوگی یانہیں                                                        |
| ۵۰             | ز کو ۃ ہرسال دی جائے گی                                                                    |
| ۵۰             | عورت بغیراطلاع شوہراہیۓ زیورو سرامان کی زکوۃ دے سکتی ہے بانہیں                             |
| ۱۵             | امین پر مال امانت کی زکوٰۃ ہے یاتہیں<br>میں میں مال امانت کی زکوٰۃ ہے یاتہیں               |
| ۵۱             | بغرض حفاظت جورقم دی گئی ہےاس پرز کو ہ کب ہے ہے                                             |
| ا۵             | مدرسہ کے چندہ میں زکو قائبیں ہے                                                            |
| ۵۱             | مال حرام ہے زکٹوۃ وینا کیسا ہے<br>م                                                        |
| ar             | مکان کی مالیت پرزکو <del>ہ</del> ہے یا آمدنی پر<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |
| ar             | زیور ونف <b>ن</b> ز پرز کو ۃ ہے یا تہیں<br>سریر                                            |
| ٦٥             | ز کو قائمس حساب سے وی جائے اور کب                                                          |

| صفحه        | عنوان                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ar          | بیوی کے صاحب نصاب ہونے ہے شو ہر صاحب نصاب نہیں ہوتا                                                                                           |
| ۵r          | قرض دارجس کی ذاتی آمدنی بھی ہے اس بیرز کو ق ہے یا نہیں                                                                                        |
| ۵۳          | صاحب نصاب کی تعریف                                                                                                                            |
| عد          | جس کے پاس ۳۶ تولہ جا ندی اور ۵ تولہ سوتا ہے وہ صاحب نصاب ہے پانہیں                                                                            |
| ٥٣          | مہتم مدرسہ کے پاس مدرسہ کی جورقم جمع رہتی ہے اس میں زکو ہ تہیں                                                                                |
| مد          | قرض کی زکوۃ وصولی کے بعد دی جائے گی                                                                                                           |
|             | رہن نے ذریعہ جوروپیہ قرض لیا گیا ہے اگر وہ سال بھررکھا رہے تو                                                                                 |
| ۵۳          | اس پرزگوۃ ہے یانہیں                                                                                                                           |
| مم          | مہر میں جوزیور ویا گیا اس کی زکو ہ کس کے ذمہ ہے                                                                                               |
| امد         | نیوننه والے روپے کی زکو ة                                                                                                                     |
| <u>ಎ</u> ಗ್ | ہزار رو پییہ ہومگر اس میں پانچ سو نیونہ کا باقی ہوتو کیا اس پرز کو ۃ آئے گی                                                                   |
|             | زید کا مال والدین اور بھائی کی قبضہ میں رہا اب اس کے تصرف میں آیا ہے                                                                          |
| ۵۵          | تو وہ کب ہے زکو ۃ دے                                                                                                                          |
| ۵۵          | بذر بعد حیلہ زکو ہ لینا درست ہے یا تہیں                                                                                                       |
| ۵۵          | مفتی بدنصاب زکو قر کیا ہے .                                                                                                                   |
| 10          | سرابیہ کے مکان پر زکو ۃ ہے یانہیں<br>پر سیاری ہے مکان پر زکو ۃ ہے یانہیں                                                                      |
| 64          | مہر کا روپیہ جوشوہر کے ذمہ ہواں پر زکو ۃ ہے یا نہیں<br>سرکا روپیہ جوشوہر کے ذمہ ہواں پر زکو ۃ ہے یا نہیں                                      |
| 24          | کھیت کی قیمت پرزکو ہنہیں ہے<br>سیریں جب میں میں میں میں میں ایکن میں میں کا اس کے ساتھ کا میں کا می |
| 24          | کھا ٹی کرجس کے پاس بقدر نصاب جتنا بچے سال گذرنے کے بعداس کی زکوۃ دے                                                                           |
| ۲۵          | ن <b>فذ مال ا</b> ورخرج وغیرہ کی زکو ق <sup>م</sup> نس طرح ویے<br>حب سر بند                                                                   |
| 02<br>04    | جس ما لک نصاب پر دین مہر ہے زیادہ مال ہوایں پر زکو قاہبے یائہیں<br>سینیں مارک سے میں من                                                       |
| ۵ <u>۲</u>  | سنگزشتہ سال کی زکو ۃ فرض ہے۔<br>مریس سے مصرف سے مصرف میں میں میں است                                                                          |
| 02<br>07    | جومکان کمار برہواں کی زکوۃ کا کیا طریقہ ہے<br>پریست میں میں میں میں کا میں                                                                    |
| 92<br>92    | مکان ہے جوکرایہ آئے اس کی زکو ۃ<br>میں میں میں میں میں اندین میں اندین میں                                                                    |
| ۵۸          | ز بورات جو برابر نہ پہنے جانبیں ان پر ز کو ہ ہے یا تہیں<br>معرب معرب میں معرب کر رہ میں کا تابہ                                               |
|             | مندرجہ ذمل اشیاء شہ سے کن چیزوں پر اکو ۃ ہے                                                                                                   |

| صفحه       | عنوان                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۸         | قرضدار پرز کو ة ہے یانہیں                                                                                                                                                         |
| ۵۸         | خرید کرده قیمت پرزکو ة ہوگی یا موجوده نرخ پر                                                                                                                                      |
| ۵۸         | سال کی بچیت پرزگوہ کس حساب ہے ہے                                                                                                                                                  |
| ۵۸         | مالدار بچے نے مال میں زکوۃ ہے یانہیں                                                                                                                                              |
| ۵۸         | عورت کے زیور، سواری کے گھوڑے اور بل جوتنے کے بیلوں برز کو ق ہے یا نہیں                                                                                                            |
| పి9        | امارت شرعیہ بہار کے بیت المال میں اگر زکوۃ نہ بھیجے، بطور خود تقلیم کردے تو کیا تھم ہے                                                                                            |
| ۵۹         | ا ثات البيث كي مراد                                                                                                                                                               |
| ۵۹         | ز کو ۃ کے نفتد روپے اگر اپنے روپے سے ملالے اور بتدریج زکو ۃ دے دے تو کیسا ہے                                                                                                      |
| 4+         | خاص ضرورت کے لئے جورتم جمع کرے اس میں زکو ۃ                                                                                                                                       |
| ۱ ۲۰       | وكيل نے دوسرے مستحق كوزكوة دے دى تو كيا تھم ہے                                                                                                                                    |
| 4.         | جیں ہزار قرض ہواور بچیت نہ ہوتو زکو <b>ۃ واجب ہوگی یانہیں</b>                                                                                                                     |
| 41         | ایک سال کی زکوٰۃ نہ دے تو دوسرے سال کیا کرے<br>س                                                                                                                                  |
| ۱۲         | عورت کو جو زیورات والدین نے دیئے ان کی زکو ہ عورت پر ہے یا شوہر پر                                                                                                                |
| 41         | ز بور کا مالک والدہ کو بنایا تو زکو ق <sup>سم</sup> س پر ہے<br>ا                                                                                                                  |
| ''<br>  יי | سال پورے ہونے کے دو تین ماہ تاخیر ہے زکو ق کی رقم دے تو بیا ہے<br>میں تاریخ میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور میں ا |
| ''<br>  4r | زمین کی قیمت بفذرنصاب ہے گمر پیدادار نہیں ،تو کس کا اعتبار ہوگا<br>دس کے جن میں مصرف کا سائکا مگر سے استفار کی سات کے تعلقہ میں               |
| ,,<br>  44 | شرکت کی تنجارت میں جوز کو ۃ نگلی اگر وہ سرا شریک نہ دے تو کیا تھم ہے<br>معامدہ میں سکون یا است کا ہو میں رنبعیں                                                                   |
| 42         | مندرجہ ذمل استعداد رکھنے والے پر زکو قا ہے یا تہیں<br>قرضہ مجرا کرکے مالیت کی زکو قادی جائے                                                                                       |
| 44         | سر صد ہرا سرے مابیت کی رہوہ دی جائے۔<br>بیٹا جو مال ماں باپ کے تصرف میں دے دے اس کی زکوۃ کس پر ہے                                                                                 |
| 44         | بینا یو مان مان باپ سے سرت میں رہے ہوئے۔<br>بار ہویں مہینہ جس روپے ہے مکانات خریدے کیا اس پر بھی ز کو ۃ ہے                                                                        |
| 4100       | ہر برویں ہیں۔<br>سورویہے ایک بھائی اور دو بہنوں میں ہوں تو زکو ۃ واجب ہوگی مانہیں                                                                                                 |
| ٩٣١        | جننی زکو ۃ واجب ہواس ہے زیادہ دینا کیسا ہے                                                                                                                                        |
| ٨١٨        | جس کے پاس بارہ سورو پے ہیں اور وہ گیارہ سؤ کا مقروض ہے تو کتنے کی زکوۃ دے                                                                                                         |
| 4m         | و کیل زکوۃ میں تصرف نہیں کرسکتا ہے                                                                                                                                                |
| ٦'n        | کیا زکوۃ کا کوئی مہینہ متعین ہے                                                                                                                                                   |
|            | •                                                                                                                                                                                 |

| صفحہ | عنوان                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41~  | مالک کے مال سے نفع اٹھانے والے لے زکوۃ اوا کریں تو کیا تھم ہے                                                   |
| ar   |                                                                                                                 |
| ar   |                                                                                                                 |
| 45   | زرعی جائیداد میں زکوۃ ہے یانہیں                                                                                 |
| ar   | انگریزی روپے سے نصاب کی مقدار کیا ہے                                                                            |
| 44   | سوروپے کی زگوۃ کیا ہے                                                                                           |
| 144  | رہن کو جوزیور دیا جاتا ہے اس کی زکو ۃ کس پر ہے                                                                  |
| 77   | مندرجہ ذیل صورت میں کتنے کی زکوۃ دے                                                                             |
| 77   | ز کو ق میں مہینہ کا اعتبار ہے یا تاریخ کا                                                                       |
| 44   | نابالغ كامال جوشركت ميں ہےاس ميں زكوة ہے يانہيں                                                                 |
| 7∠   | نابالغین کی جوامانت والدین کے پاس ہواس میں زکوۃ ہے بانہیں                                                       |
| 1/4  | جو بیدادار کھانے کے لئے کافی نہ ہو کیا اس میں بھی زکوۃ ہے                                                       |
| 4∠   | جس روپے کے وصول ہونے کی امید نہیں کیا اس میں بھی زکوۃ ہے                                                        |
| 742  | المرابع |
| Ar   | گھر کا زیور تمام گھر والوں میں تقیسم ہو کر نصاب بینے گایا مجموعہ                                                |
| Ar   | آلات شجارت میں زکوۃ                                                                                             |
| AF   | جوروبیددهوکه دے کرغریب کو دیے دیاء نیت سے زکو قاہوگی یائیین                                                     |
| \ \  | نصاب زکوۃ کیا ہے                                                                                                |
| 144  | مكان وغيره كى زكوة كالحكم                                                                                       |
| 79   | ز کو ۃ خریداری والی قیمت پر ہے یا بمری والی پر                                                                  |
| 79   | بازار ہے کیا مراد ہے؟ مقامی یا کوئی اورعطر میں زکوۃ ہے یانہیں                                                   |
| 79   | عطرادر روغن کی زکو ہ کی لاگت والی قیمت پر دی جائے یا بکری والی پر                                               |
| ۷٠   | ختم سال برکل مال کی لاگت جوڑ کر رکوۃ دی جاتی ہے، درست ہے یانہیں                                                 |
| ۷.   | قرض کی زکوۃ ہے یانہیں                                                                                           |
| 4    | حولان حول                                                                                                       |
| .7.  | گوشہ پر زکوۃ ہے مانہیں                                                                                          |
|      | _ <b>_</b>                                                                                                      |

| صفحه       | عنوان                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>ا</u>   | دوسرایاب: ز کو ق کی ادائیگی                                                                                               |
| 41         | رویے کے عوض اٹھنی چونی دینے سے زکوۃ ادا ہوجاتی ہے                                                                         |
| اک         | نوٹ کے بارے میں وجوب اور ادائیگی زکوۃ کا کیاتھم ہے                                                                        |
| 41         | ز کو ہ کی رقم چوری ہوگئی تو کیا دوبارہ زکو ہ نکالے                                                                        |
| 41         | جو قرض تھوڑا تھوڑا وصول ہوتا رہا اس کی زکوٰ قائس طرح دی جائے                                                              |
| 41         | ز کو ق میں گھر کا کیڑا وغیرہ دیٹا کیسا ہے                                                                                 |
| <b>∠</b> r | مدرسہ مہتم کوز کو ہ دیئے سے ادا ہوتی ہے یا نہیں                                                                           |
| ۷٢         | حرام کی کمائی میں زکوۃ ہے یانہیں ۔<br>حرام کی کمائی میں زکوۃ ہے یانہیں ۔                                                  |
| 4٣         | نوٹ دینے سے زکوۃ ادا ہوتی ہے یانہیں                                                                                       |
| ۳          | ز کو ہ کی رقم الگ کردی تھی کچھ تنسیم کی اور پچھ چوری ہوگئ کیا تھم ہے                                                      |
| 20         | تورہ میں در است مرین میں جا ہی مرد بات کا است<br>غصب اور رشوت کے مال پر زکو ق ہے مانہیں                                   |
| 2m         | صدیث کی کتابوں پر زکوۃ ہے یا نہیں ہے۔<br>حدیث کی کتابوں پر زکوۃ ہے یا نہیں ہے۔                                            |
| ام ک       | عدیت کا ماہر ما چرا رہا ہے ہائی۔<br>زکوۃ کی رقم بذر بعیہ رجسٹری بھیجی گئی مگر موصول نہ ہوئی تو کیا تھم ہے۔                |
| ام∠ ،      | بیوہ کا قرض اس نیت ہے ادا کرنا کہ زکو ہ میں وضع کرلوں گا کیا تھم ہے                                                       |
| ۷٣         | مدرسہ میں رویبیہ جمع کرانے سے زکو قا اوا ہوتی ہے یائیں                                                                    |
| 200        | مدر سنہ میں رہ چین میں موقع کے مرب مرب میں ہے۔<br>بالاطلب دینے سے زکو ہ اوا ہوتی ہے بانہیں                                |
| ۷۵         | بیر منب رہیے سے روز ہو ہوں اور میں ہے۔<br>جس قرض کے وصول ہونے کی امید نہ تھی وفعتاً مل گیا، کیا تھم ہے                    |
| ادے        | م شین کی قیمت پرز کو ق ہے یا نہیں<br>مشین کی قیمت پرز کو ق ہے یانہیں                                                      |
| 20         | سیں میت پر روہ ہے یہ ماں<br>کراپیر کی نبیت ہے جو مکان خربیداء اس کی زکوۃ                                                  |
| ∠۵         | رامیں میں سے بو حال مربیر ملاحل کی دریا<br>لڑکا باپ کی طرف سے زکوۃ ادا کردے تو کیا تھم ہے                                 |
| ۲۲         | رہ باپ س سرت سے دروہ ہو روسیاں ہے۔<br>زکو ۃ دیتے وقت فقیر سے کہے کہ للدیدرقم میر ہے بیٹے کو دے دوتو زکو ۃ ادا ہوگی یانہیں |
| ۲۲         | ر وہ دیہے دست میرے ہے۔ مہملہ میرا میرے ہیں اور مارور در                               |
| 41         | ر کوہ نقال سریر مرد سے ہور جمدرت میں پر رہا ہوت ہے۔<br>اگر زیادہ خرج ہوجائے تو آئندہ کی زکوۃ میں وہ رقم محسوب ہوگی یانہیں |
| ۲۲         | ہ سرریادہ سرت ہوجائے و استعرہ میں دوہ رہا ہوگا ہیں۔<br>وصولی ہے پہلے قرض کی زکو ۃ اگر ادا کرتا رہے تو ادا ہوگی یا نہیں    |
| ۷۲_        | وسوی ہے ہے سر من کا روہ ہرادہ رہا درجہ دروہ بول میں<br>آلات پرزکو ق ہے یانہیں                                             |
| 44         | الات پرر وہ ہے یا بیں<br>جو مکان سال میں جھے ماہ کراہیہ پر چلے، اس کا کیا تھم ہے                                          |
|            | بومقان سال کی کچه ماه سرامیه پر ہے ، ان کا میں ا                                                                          |

| صفحه        | عنوان                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 44          | ولالی کے پیشے ہے جورقم جمع کی اس پر زکوۃ ہے یا نہیں                     |
| 44          | جھوٹی ولائی ہے جو رقم جمع کی اس ہر زکو ۃ ہے پانہیں                      |
| 44          | مہتم مدرسہ کے حوالہ کرنے ہے زکو ۃ اوا ہو تی ہے نامیں                    |
| 44          | ایک چیز کی قیمت پرز کو ۃ دی بعد میں قیمت زیادہ ہوگئی تو کیا تھم ہے      |
| ۷۸          | كرابير كے مكان بر زكو ة                                                 |
| ∠۸          | قرضه کی ز کو 6 بعد وصولی                                                |
| ZA          | ز کو ق کی جورتم چوری ہوگئی اس کا کیا تھم ہے۔                            |
| 4           | جائز و نا جائز رقم ملی ہوئی ہے اس کی زکو ہ کس طرح دی جائے               |
| 4 ح         | جس کوز کا ق کی رقم تقتیم کرنے کو کہا، اس نے خود خرچ کرلی                |
| <b>∠</b> 9  | ڈ گری کے ذریعہ جو مال ملے اس کی زکو ق کب سے واجب ہوگی                   |
| Λ•          | سنرشتہ سالوں کی زکو ہ ضروری ہے یا نہیں                                  |
| ۸۰          | جورد پے زکوۃ کی نیت ہے رکھے ہوں اور وہ غائب ہوجائیں تو پھرادا کرے       |
| Ail         | رمضان کے علاوہ مہینوں میں اوائیگی زکوۃ درست ہے                          |
|             | گھر کے آ دمی زکوۃ کی نبیت سے خیرات کرویں                                |
| A1          | نو زکو ۃ ادا ہوگی یا شمیں                                               |
| Δſ          | زَ لَوْة كَى رَمْ بذ يعيمني آروْر بصحفے ے زكوة ادا ہوگى مائنيس          |
| A1          | حیلہ ہے زکو قرادا ہوگی بانہیں                                           |
| <u>  ^1</u> | اراکین مدرسہ کیسے ہول                                                   |
| Ar          | ظاہر حال جن کا خلاف شرع ہو وہ ارا کین م <i>درسہ ہو سکتے ہی</i> ں یانہیں |
| Ar          | ندکوره صورت میں زکو ۃ ادائبیں ہوئی                                      |
| 1           | ادا میکی زکون کی ایک صورت                                               |
| ٨٢          | ز کو قا کا رو پیدا بی ضرورت میں خرج کرلیا، پھرادا کردیا                 |
| ۸۳          | ز کو ة میں حیلیہ                                                        |
| ۸۳          | نیسرایاب: جانوروں کی زکوۃ                                               |
| ٨٣          | زراعت یا دودھ کے لئے جو جانور ہیں ، کیا ان میں زکوۃ ہے                  |
| ۸۳          | جن مختلف جانوروں کو حیارہ گھر دیا جاتا ہے، ان میں زکو ۃ ہے یانہیں       |

|          | - 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                                                                     |
| ۸۳       | ان جانوروں کی زکو ۃ جو استعال میں ہوں                                                     |
| . 🗚 🗅    | تېرې کې زکوه                                                                              |
| ۸۵       | جانوروں کی زکوۃ                                                                           |
| ۲۸       | چوتھا باب : سونا، جا ندی اور نفتہ کی زکو ۃ                                                |
| ۲۸       | میں ہونے جاندی کے نصاب میں تفاوت کیول ہے                                                  |
| ۲۸       | ماہوار کے حساب سے زکو ق کی ادا نیک کیسی ہے                                                |
| ΥA       | جاندی کی زکوۃ میں کس نرخ کا اعتبار ہوگا                                                   |
| ۲۸       | جس کے پاس سونا جاندی میں ایک کا نصاب ہو دوسرے کا نہیں تو وہ کیا کرے                       |
| ۸۷       | نوٹ کی زکو 8                                                                              |
| ۸۷       | زیور برز کو قاہے یانہیں اور وجوب مردیر ہے یاعورت پر                                       |
| ۸۷       | بیوہ کے نفز روپے پر زکو ۃ ہے گو وہ ضرورت مند ہو                                           |
| 44       | دوسوتوله جاندی کی زکو ة                                                                   |
| ^^       | کیا سونے جاندی دونوں کے زیورات نصاب میں لائے جائیں گے                                     |
| ^^       | سونے جاندی کا نصاب ہندوستانی وزن سے                                                       |
| A 9      | سونے جاندی کے زیورات کی زکوۃ                                                              |
| A9       | جو زیور ہمیشہ نہیں بہنے جاتے ان پر بھی زکو ہے                                             |
| A9       | جس کے پاس بقدر نصاب دوئی چوٹی ہواس پرز کو ہے یانہیں                                       |
| 9+       | ز کو ق کا رو پیر بیمہ ہے بھیجا جائے یامنی آ رؤر ہے کمائے ہوئے روپے کی زکو ق               |
| 9+       | جورتم مجے کے لئے وی اور اس پر سال گذر گیا، اس پر زکوۃ ہے یانہیں                           |
| 9+       | مكانات كے كراب پر زكو ة                                                                   |
| 9+       | جن زیورات میں کھوٹ ملا ہوتا ہے ان کی زکو ہ                                                |
| 91<br>91 | جج کے لئے جورو پیدکی سال ہے رکھا ہواس پر زکو ہ ہے یانہیں<br>دیں۔                          |
| 91       | دوعبارتوں میں تطبیق                                                                       |
| 94       | ز بورات اور نفترسب پر ز کو ۃ واجب ہے<br>معصد سرید میں |
| 95       | بہنتی زیور کی ایک عبارت کا مطلب<br>سریر                                                   |
|          | سونے کی زکوۃ چاندی ہے                                                                     |

| صفحه  | عنوان                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 91    | جوز بور والدیا خسر سے ملاہے اس میں زکو ہے یانہیں                    |
| 98    | جوز بورصرف استعال کے لئے دیئے گئے ہیں ان میں زکوۃ ہے یانہیں         |
| ۹۳    | ان زبورات کی زکو ہ کس طرح دی جائے جن میں تک وغیرہ جڑے ہوں           |
| 91    | شوہر کی اجازت کے بغیر زیور چے کرزگوۃ کی ادائیگی درست ہے یانہیں      |
| 91    | كامدار كيرون كي زكوة                                                |
| 414   | شوہر جب بیوی کو مالک بنادے تو زکو قائس پر ہے                        |
| بر او | زیورات کی زکوۃ کب ہے دے                                             |
| 91    | نوٹ بھتانے پر بنہ لینا کیسا ہے اور نوٹ پر زکوٰ ق ہے یانہیں          |
| 90    | سونے جاندی کے زبورات ملا کر نصاب بور اہوتا ہے تو زکوۃ آئے گی یانہیں |
| 90    | سونے کی قیمت بازار کے نرخ ہے ہوگی                                   |
| 94    | جوآ مدنی بتدریج برطی اس کی زکو ہ کیسے دی جائے                       |
| 94    | کوئی روپیہ قرض لے کرر کھے رہا تو زکو ہ کس کے ذمہ ہے                 |
| 97    | سونے جاندی کی زکو ۃ میں کس کی قیمت کا اعتبار ہے                     |
| 92    | حصد کی چیز زکو ق میں خود ای کولوثا دے تو کیا تھکم ہے                |
| 94    | نفته و زیورات کی زکو ة                                              |
| 9.4   | جس روپے سے مکان خریدا گیا اس پرزگو ۃ واجب ہے                        |
| 9.4   | جورو پید مالک اراضی کورئن میں دیا گیا اس برز کو ۃ کا کیا تھم ہے     |
| 91    |                                                                     |
| 99    |                                                                     |
| 99    |                                                                     |
| 49    |                                                                     |
| 99    |                                                                     |
| 99    |                                                                     |
| 100   | عورت کا زیور جو رہن ہے اس کی زکو ۃ                                  |
| ţ==   | اچا تک موت پرجو گورنمنٹ وار ثان کورو پہید دیتی ہے، اس کی زکو ۃ      |
|       |                                                                     |

| صفحہ  | عنوان                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| jee   | كاروبار لأكت يرزكوة                                                                |
| 1++   | جائداد اورضرورت سے زیادہ مکان پرزکوۃ                                               |
| 100   | کرامیر کی زمین پرز کو ة                                                            |
| 1+1   | مرکاری کاغذات پرنگائے گئے روپے کی زکوۃ                                             |
| 1+1   | ڈا کنانہ میں جمع شدہ روپے کی زکوۃ                                                  |
| 1+1   | بینک کے روپے کی زکوۃ                                                               |
| 1+1   | گورنمنٹ کو قرض دیئے گئے روپے کی زکو ۃ                                              |
| 1-1   | ۔ کین دین والے رویے کی زکوۃ                                                        |
| 1+1   | زیور کی زکو ة ہرسال دی جائے                                                        |
| 1+1   | زیور کی زکوۃ                                                                       |
| 1+4   | دوسو درہم کتنے روپے ہوتے ہیں                                                       |
| 1+1   | پیسیوں اور اکتنوں میں زکو ۃ                                                        |
| i•r   | جائیداد قسط پر بیجی تو زکو ق <sup>س</sup> س طرح دی جائے<br>مزد                     |
| 101   | کتنی مالیت کے زیور میں زکو ہے<br>''                                                |
| 1+14" | یاؤنڈ کی صورت میں زکوۃ ہے یانہیں<br>سام سام کر کی ہے اینہیں                        |
| 1-1-  | دوسرے کی طرف سے زکوۃ کی ادائیگی<br>سکمت سرید نہ سرید دیت سرید ہ                    |
| 1+14  | تھیتی کی آمدنی برز کو ۃ جومختلف طور پر آتی ہے<br>ح۔ ن                              |
| 1+1~  | جمع شده روپه کی ز کو ة<br>•                                                        |
| 1•0   | بانچوال باب :سامان تجارت کی ز کوة                                                  |
| 1+0   | ینساری کی دکان کی زکوۃ انداز آ درست ہے یائبیں                                      |
| (+2)  | مینی کے قصص کی خریداری میں جورقم لگائی اس پرزکوۃ ہے یا صرف اس کے منافع پر ہے       |
| 1-0   | متفرق طور پر زکو ۃ ادا کردیے تو کیا تھم ہے۔<br>تعد                                 |
| 1+0   | قرض روپے سے جو تجارت کی ہے اس پر زکوۃ ہے یا تہیں                                   |
| 1•2   | سودا گر کے باس جو مال موجود ہے اس کی قیمت خریداری کا اعتبار ہوگا یا موجودہ بھاؤ کا |
| 1+1   | دوا خانه کی زکو ہ کس طرح تکالی جائے                                                |
| 1•4   | تجارت کی زکوۃ اور اس رقم کی جس سے زمین خربدی                                       |

| صفحه        | عنوان                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1+4         | آئے کی مشین کی قیمت پرزکو ہ ہے یانہیں<br>آئے کی مشین کی قیمت پرزکو ہ ہے یانہیں                                 |
| 1+4         | كتاب كى زكوة لاگت برے يا موجودہ قيمت براورزكوة ميں كتابيں دينا كيسا ہے                                         |
| 1•∠         | خریداروں کے ذمہ جورقم ہاتی ہے اس کی زکوۃ ہے یانہیں                                                             |
| 1•4         | جس تاجر کے پاس نفذ مال اور بقایا سب ہو، کس طرح زکوۃ ادا کرے                                                    |
| 1+4         | جس مال کی قیمت بدلتی رہتی ہے اس کی زکو ق مس طرح دی جائے                                                        |
| 1•٨         | تنجارت میں جو نفع ہوا، اور جو خرج ہوا سب کی زکو قادے یا کیا کرے<br>                                            |
|             | شجارتی سمینی کے حصص خریدے اور حصص کی قیمت مختلف <b>وقتوں میں مختلف رہی</b>                                     |
| 1•٨         | توشمس كا اعتبار ہوگا                                                                                           |
| <b>A•</b> 1 | جس تاجر کے روپے کی مختلف نوعیت ہو وہ کیسے زکو ۃ ادا کرے                                                        |
| 1•٨         | سرکار جوٹیکس لیتی ہے وہ زکو 5 میں محسوب ہوگا یانہیں                                                            |
| 1+9         | تجارت کمے جاول کی زکوۃ کیسے اوا کرے                                                                            |
| 1.9         | تجار جو مال بیویاری کے حوالے کرتے ہیں اس کی زکو ق<br>انفر کر ہے میں میں میں میں میں اس کی زکو ق                |
| 1+9         | تجارت میں سال کے اندرمختلف اوقات میں جو نفع ہوتا ہے کیا سب کی زکو ۃ دی جائے                                    |
| (+ <b>9</b> | جس دوکان کا حساب کتاب نہیں اس کی زکو ق کس طرح نکالی جائے                                                       |
| 11+         | نفذاور مال تجارت پر زکو ة                                                                                      |
| 110         | اسباب تنجارت کی قیمت میں ئس نرخ کا اعتبار ہوگا                                                                 |
| 111         | جائیداد کی قیمت برز کو ق <sup>رمہی</sup> ں<br>- سیر میں                    |
| 111         | بعد قرض جو مال تجارت کی قیمت ہواس کی زکو ۃ دی جائے اور موجودہ نرخ کا اعتبار                                    |
| 1141        | جو قرض ہے اس کی زکو ۃ وصول کے بعد ہے<br>خریس میں                           |
| 111         | منافع کی زکوۃ اصل کے ساتھ دی جائے گی                                                                           |
| 111         | دوکان کے نفتہ اور ادھار کی زکو ق <sup>م</sup> س طرح دی جائے۔<br>سیست کر سرک سے میں ہے۔                         |
| ne          | مضار بت کے رویے کی زکو ق <sup>سم</sup> س کے ذمہ ہے<br>میں میں میں میں میں میں ایریف میں میں تقریب میں تاہم ہے۔ |
| 1194        | جومکان کرایہ پر چلانے کے لئے خریدا ہے اس کی قیمت <b>بر</b> ز کو قاہے یا آمدتی پر<br>مارین سے سات               |
| 111         | وال تنجارت کی زکو ہ<br>نفعہ میں میں نبید                                                                       |
| 1111        | نفع پرقرض جائز نہیں<br>میں مدین میں ایک میں ایک مدینے                                                          |
|             | مضاربت والى تجارت كى زكوة كييے اواكى جائے                                                                      |

| صفحه  | عنوان                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 111-  | بیویاری جو مال کی قیمت سال بھر بعد دیتے ہیں اس کی زکو قا کیسے دی جائے       |
| 11100 | تاجر نفتد اور ادهار دونوں کی ز کؤۃ دے یا صرف نفتد کی                        |
| IIm   | ادھار دوسال بعد وصول ہوا تو گزشتہ سالوں کی زکو ۃ ہے یانہیں                  |
| illu  | جس ماہ زکو ۃ ادا کرتا تھا اس مہینہ تمام رویبہ تجارت میں لگ گیا تو کیا کرے   |
| 1100  | درمیان سال میں جو روبیبه وصول ہواس کی زکو ۃ کس طرح دی جائے                  |
| lipe  | اسامی ہے روپیہ وصولی میں جورقم خرج ہوئی اس میں زکو ق ہے یانہیں              |
| 11△   | صاباب بعشر                                                                  |
| ПФ    | ئى پىدادار كى زكۈة                                                          |
| lla   | لگان والی زمین میں عشر ہے یا نہیں                                           |
| 110   | لگان اور سینجائی والی زمین میں کیا عشر آئے گا                               |
| 110   | مزارعت والی زمین میں عشر                                                    |
| 113   | زمیندار پرعشر ہے یانہیں                                                     |
| 113   | ہاغ میں عشر ہے بانہیں<br>اع میں عشر ہے بانہیں                               |
| 114   | حکومت جومحصول کیتی ہے وہ عشر یا خراج کے درجہ میں ہے یا نہیں                 |
| UZ    | ہندوستان کے باغون میں عشر نہیں                                              |
| 112   | ،<br>ہندوستان کی زمین کے متعلق استفسار                                      |
| II.A  | جوز مین محنت کے بعد پہاڑ کے پانی سے سیراب ہوئی اس میں نصف عشر ہے یا عشر ہے  |
| HA    | زمیندار کون ہے اور عشر کے متعلق تفصیل کیا ہے                                |
| 119   | ہندوستان کی زمین میں احتیاطاً عشر دیتا جاہیئے                               |
| 119   | قرض ہوتو عشر واجب ہوگا یانہیں                                               |
| 119   | زراعت سے جوغلہ بیدا ہوتا ہے کیا اس میں عشر ہے جب کہ سرکار محصول بھی لیتی ہے |
| Ir.   | كيا پيداوار ميں جاليسواں حصد نكالنا جائے                                    |
| 150   | معافی زمین عشری ہے یا نہیں اور عشر کا کیا طریقہ ہے                          |
| 11%   | بٹائی پر جوز مین ہواں میں عشر کس طرح دیا جائے                               |
|       |                                                                             |

| . مضامین<br> | فآوي دارالعلوم ديو بنديدل وكمل جلد ششم الافترست                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه         | عنوان                                                                        |
| 114          | عشرو جالیسویں میں کیا فرق ہے                                                 |
| 14.          | کاشتکاری جائز ہے یا تہیں<br>کاشتکاری جائز ہے یا تہیں                         |
| IFI          | مالکذاری والے کھیت کی پیداوار میں عشر ہے یا نہیں                             |
| 151          | مذکورہ قسموں میں سے کوئی زمین عشری ہے                                        |
| Iri          | عشر قرض ہے یا واجب یا مستحب                                                  |
| ırı          | عشر ہرفصل پر ہے یا سال میں ایک مرتبہ<br>عشر ہرفصل پر ہے یا سال میں ایک مرتبہ |
| 171          | عشر کے مصارف کیا ہیں<br>عشر کے مصارف کیا ہیں                                 |
| (11)         | سبزی میں زکوۃ ہے یا نہیں ، اور ہے تو کتنی                                    |
| IFF          | مزارعت والی زمین میں عشر تس ہے ہے۔<br>مزارعت والی زمین میں عشر تس ہے ہے      |
| 177          | زمیندار کی موروثی زبین میں عشر ہے بانہیں                                     |
| 124          | خراجی زمین میں عشر ہے یانہیں                                                 |
| 144          | جس زمین کامحصول سرکار آیتی ہے کوئی بچیت نہیں اس میں عشر ہے یانہیں            |
| 144          | نہری زمین میں عشر ہے یا نصف عشر                                              |
| 117          | جس زمین کی اجرت پرسینجائی ہواس میں عشر ہے یا نصف عشر                         |
| 144          | جس کھیت پر چھ سوخر چ کیا اور آٹھ سو پیدا، تو اس میں زکو قاکیا آئے گی         |
| 117          | جس زمین میں خسارہ رہا ہوا <i>س میں عشر ہے بانہیں</i>                         |
| 1 FC         | سینجائی والی زمین میں عشر ہے                                                 |
| 11-10-       | کیاعشر میں طلب عامل شرط ہے                                                   |
| المالما      | ہندوستان کی زمین میں عشر ہونے نہ ہونے کی مفصل بحث اور علائے ویو بند کاعمل    |
| 14.1         | ہندوستان کی زمین میں عشر ہے یا نہیں                                          |
| 127          | افیون میں عشر داجب ہے یانہیں                                                 |
| 112          | دھان کی زکوۃ                                                                 |
| II'Z         | تمباکوکی پیداوار پرعشر ہے یانہیں                                             |
| 11/2         | زمین عشری کی تعریف اور مہاجن اور دوسرے کی لی ہوئی زمین کا کیاتھم ہے          |
| 11/2         | خود کاشت زمین میں عشر ہے یانہیں                                              |
| IM           | جس غلہ کی زکوۃ نہ نکلی ہو، وہ حلال ہے یا حرام                                |

| صفحه     | عنوان                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Jea      | کاشت <i>نگار اور زمیندار</i> کی زمین برعشر                               |
| IPA      | ز کو ق کل پیدادار میں ہے یا نگان وضع کرکے                                |
| IFA      | عشر وخراج کے جمع نہ ہونے کا مطلب کیا ہے                                  |
| 159      | سرکاری محصول کی وجہ ہے عشر ساقط ہوگا یانہیں                              |
| 159      | مذکورہ قسموں میں ہے کس پرعشر ہے                                          |
| 144      | عشری وخراجی زمین                                                         |
| (179     | کیا جس زمین پرخراج ہے اس میں عشرتہیں                                     |
| 11-4     | نئ آ باد زمین میں عشر ہے یانہیں                                          |
| (94.4    | تھیتی کاعشرصاحب نصاب پر واجب ہے یاستھوں پر                               |
| 117%     | عشری زمین پرجومز دوری خرج ہوئی ہے، کیاعشر میں اس کا حساب ہوگا            |
| 194      | عشری زمین کوئس ہے اور جس زمین کو لگان دیاجا تا ہے، اس میں عشر ہے یا نہیں |
| 11-1     | حیارہ والی زبین کے عشر کا کیا تھکم ہے                                    |
| 1171     | ہندوستان کی زمین اور قاضی ثناء اللہ                                      |
| الإسوا   | یہاں کی زمین میں عشر ہے یانہیں                                           |
| 188      | جس زمین کانٹیکس وینا مُرِث تا ہے اس میں عشر                              |
| IMM      | زمین عشری کی تعریف                                                       |
| 122      | خراجی زمین                                                               |
| [ proper | ہندوستان کی زمین کا تھکم                                                 |
| المالحوا | عشر کاشتکار پر ہے یا زمیندار پر                                          |
| الماسفا  | جس زمین کی مالکنداری دی جائے                                             |
| الماسوا  | مالكذاري معاف زمين كاعشر                                                 |
| المالموا | عشر کی مختلف حیثیت                                                       |
| 123      | کا فرے نے خریدی ہوئی زمین کاعشر                                          |
| 110      | کپیل میں عشر                                                             |
| 150      | · ترابیه می <i>ن عشر</i>                                                 |
| 110      | جائيدا وتحجق مدرسه كاعشر                                                 |

| صفحد   | عنوان                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ساتواں پاب: مصارف ز کو ة                                                             |
| 1124   |                                                                                      |
| 15.4   | مسکین کی تعربیف<br>سرین                                                              |
| (1974) | صاحب زکوۃ نے جب اجازت دے دی ہوتو پھر دریافت کی ضرورت نہیں<br>سریک سے قدمت سے گئی ہے۔ |
| 1954   | کیا زکو ق کی رقم تجارت پرلگائی جاسکتی ہے<br>تو سیار کا قبل سے میں سید                |
| 1954   | موجودہ رقم ہے زکوۃ دے یا الگ ہے بھی دے سکتا ہے<br>سریر میں                           |
| 182    | ز کو ق کی رقم ہے کپڑا بنا کر دیا جائے تو کیا تھم ہے ۔                                |
|        | ز کو قاکی رقم جس کوتقسیم کے لئے دی گئی ہے اس میں سے وہ اپنی مسکین بیوی               |
| (172   | کودے سکتا ہے یانہیں                                                                  |
| 112    | خوشدامن کوز کو ۃ دینی درست ہے یانہیں                                                 |
| 112    | بغیرز کو ق کا نام لئے رقم دینے سے زکو ۃ ادا ہوگی یانبیں                              |
| 124    | رقم مسکین کے ہاتھ میں نہ دی اس سے فکٹ خرید کر دے دیا تو کیا تھم ہے                   |
| IFA    | مدرسه میں زکو قا کہاں اور کس طرح خرج ہوگی                                            |
| 1173   | والد کی زندگی میں جو بطور میرات ملے، وہ مانع ز کو ۃ ہے یانہیں                        |
| IFA    | ز کو ق کے روپے ہے کتابیں خریدے اور اپنے مطالعہ میں رکھنے کا حکم کیا ہے               |
|        | زکوۃ کی رقم سے کتاب خرید کر پڑھنے کی عام اجازت دے دے مالک ند بنائے                   |
| IFA    | تو کیا تھم ہے                                                                        |
| IPA    | ز کو ق کا روپید بینک میں رکھے اور بوقت ضرورت صرف کرے تو کیا تھم ہے                   |
| IFA    | حیلہ کے ذریعہ زکوۃ کی رقم تبلیغ میں خرج کرنا کیسا ہے                                 |
| 194    | ز کو قامیں جورقم واجب ہوئی اس کے بدلے کتاب تفتیم کردی تو کیا تھکم ہے                 |
| 129    | اگر لینے والے کوز کو ق کی خبر نہ ہوتو ز کو ق ادا ہوگی یا نہیں                        |
| 1179   | ز کو ق کے روپے سے طلبہ کو کتاب ولا ٹا کیسا ہے                                        |
| 1179   | ز کو ق کا غلہ نے گر کپڑا بنا دینا درست ہے                                            |
| 10%    | نهر زبیده کی صفائی بر زکو ة خرج کرنا درست نہیں                                       |
| [h.    | ز کو قا کے رویے سے مدرسہ کی تغییر درست نہیں                                          |
| 100    | مصارف ز کو ة .                                                                       |
|        |                                                                                      |

| صفحه    | عنوان                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| +باا    | آمدنی والے کی زکوۃ                                                                                            |
| +۱۱۲۰   | ز کو قاکا نام کئے بغیررو ہیدویٹا کیہا ہے                                                                      |
| IM      | سار حمی کا تواب ملے گایا نہیں<br>صلہ رحمی کا تواب ملے گایا نہیں                                               |
| ایما    | کیا نہ بتانے کا مواخذہ بھی ہے                                                                                 |
| اسما    | جن پر مانگنا حرام ہے ان کو زکو ۃ دینا کیسا ہے                                                                 |
| IMI     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                         |
| اماا    | بہ ہراں ہا۔<br>زکوۃ کاروپیہ مردہ کے ایصال تواب کے لئے دیٹا کیسا ہے                                            |
| IPT.    | پیشہ ورفقیروں کو زکو ۃ دینا درست ہے یانہیں                                                                    |
| וריד    | پیم رو بیرون و مینا کیسا ہے<br>زکو قامندوفقیر کو وینا کیسا ہے                                                 |
| IME     | ر کو ق کے روپے سے غریب لڑکیوں کی تعلیم درست ہے یانہیں                                                         |
| irr     | ر رہ کے رئیسے سے کھانا وغیرہ ایکا کر دینا کیسا ہے<br>زکو قائے مال ہے کھانا وغیرہ ایکا کر دینا کیسا ہے         |
| IMA     | مر کورہ رشتہ داروں میں ہے کیے زکو ہ و بینا درست ہے<br>مذکورہ رشتہ داروں میں ہے کیے زکو ہ و بینا درست ہے       |
| ١٣٢     | مدورہ رسمہ دروں میں سے مسام میں دورہ ہے ہوئے۔<br>بے نمازی کو زکو ۃ دینا کیسا ہے                               |
| 1179    | ہے ساری ور وہ دیں ہیں ہے<br>زکوۃ کی اطلاع نقیر کوضروری نہیں                                                   |
| اساماا  | ر توہ ک ہماری کیر دسٹرروں میں<br>داماداور بھائی کوز کو ق دینا کیسا ہے                                         |
| سايما   | داہاراور جمال ور وہ ریبا ہے۔<br>نابالغ کو دینے ہے زکو ۃ ادا ہوتی ہے یا نہیں                                   |
| inn     | ں بان کردیے سے کر کردہ ہورہ کرتے گئیں۔<br>اقارب میں کس کو زکو قادینا درست نہیں ہے                             |
| سهما    | ہ جارت میں من در مرماریکا روست میں ہے۔<br>صحرائی جائیدادوالے کوادائیگی قرض کے لئے زکوۃ دینا درست ہے یانہیں    |
| ۱۳۳۳    | مرس با بیرورد سے بر مان من                                                |
| ILL     | تغییر درسگاہ میں زکو ۃ کا روپیہ لگانا کیسا ہے                                                                 |
| المالما | ز کو قاکی رقم سے ارباب مدرسہ قرض دے سکتے ہیں یانہیں                                                           |
| והיי    | ر و ہاں رہا ہے۔ رباب مدر سے ہر می رہے ہیں یہ ماں<br>حیلہ کے ذریعید زکو ق کی رقم ہے شخواہ وینا درست ہے یا نہیں |
| 100     | یں۔ سے درمیدر درہ می رہائے درہ میں میں است ہے ہیں۔<br>زکو ۃ ہے ملاز مین مدرسہ کو شخواہ دینا کیسا ہے           |
| البلا   | ر وہ سے ماریس مدر سیار وہا رہا ہے۔<br>مالک نصاب کامعلم کوز کو ۃ دینا درست ہے یا تہیں ، اگر وہ عیالدار ہو      |
| 160     | مان کے میں جب میں اور دور میں در میں اور میں میں ہوتا ہے۔<br>طلبہ برز کو قاخر ج کرنا کیسا ہے                  |
| Ira     | صبہ پرروہ مرق مرہ میں ہے۔<br>زکوۃ کی رقم سے مدرسین کی تنخواہ اور مدرسہ کا مکان بنانا کیسا ہے                  |

| صفحه   | عنوان                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 150    | یتیم لز کی جو خادمہ ہے اس کا زبور بنانا کیسا ہے                                                                |
| IL.A   | مالدار صدقہ نذر اورز کو ق کی رقم لیے سکتا ہے یا نہیں                                                           |
| ۲۳۱    | معلوم ندہونے کی وجہ سے صاحب نصاب کو زکوۃ وے دی، بعد میں معلوم ہوا تو کیا کرے                                   |
| ١٣٦    | غنی کی مختاج نابالغ اولا د کوز کو ۃ و بینا درست نہیں ہے                                                        |
| ١٣٦    | مجبور سید زکو ۃ لے سکتا ہے یانہیں                                                                              |
| الديما | سنسی خدمت کے معاوضہ میں زکوۃ لینا وینادرست نہیں ہے                                                             |
| lr⁄∠   | تغمير مسجد ميں زكو ة كا روپيه لگانا درست نہيں                                                                  |
| ۱۳∠    | احاطه تکیه میں زکوۃ کی رقم نہیں صرف ہوسکتی                                                                     |
| ۱۳۷    | امام کو زکوٰۃ لینا کیسا ہے                                                                                     |
| 172    | سيدكوز كؤة لينا درست نهيس اور نه صاحب نصاب كو                                                                  |
| ۱۳∡    | مسیمستحق زکوۃ کوزکوۃ کی رقم دے کہ وہ سیدکو دے دے بیہ جائز ہے                                                   |
| IM     | ز کو ۃ کی رقم حافظ کو مشاہرہ میں وینا ورست نہیں ہے                                                             |
| IMA    | ز کو ۃ کا روپیہ طلبہ مدرسہ پر کس طرح صرف کیا جائے                                                              |
| IMA    | بذر بعیمنی آرڈررو پیدیجیجئے ہے زکو ۃ ادا ہوتی ہے یانہیں                                                        |
| IPA    | مندرجه مشخفین میں زکو ۃ کسے دینا احجھا ہے                                                                      |
| ተሮሌ    | صدقہ کا حقدار زیادہ کون ہے۔                                                                                    |
| fCA    | نذرو نیاز کا کھانا کیے دیاجائے                                                                                 |
| IMA    | اولیائے کرام کے ایصال نواب کے لئے کیے دینا بہتر ہے                                                             |
| 114    | جوطلبہ قوانین مدرسہ کی پابندی نہیں کرتے ان کوز کو ۃ دی جائے یانہیں                                             |
| 1149   | ز کو ۃ اور عشر کی رقم مسجد میں لگانا درست نہیں                                                                 |
| الما   | ز کو ق کسے دینا بہتر ہے<br>ریسا ہے۔                                                                            |
| 120+   | ز کو ۃ کے روپے میں ہے قرض دیٹا اور تجارت میں لگانا کیسا ہے<br>میں میں میں میں میں میں میں میں تازیق کی ساتھ    |
| 10+    | طلبہ کو زکو ۃ دینے کے لئے ان کی اہلیت کی تفتیش کی جائے یانہیں<br>حدید میں متاہ سے سامن میں میں میں اس          |
| 10.    | جن طلبہ کے متنطق مجھ معلوم نہیں انہیں زکو ۃ دینا کیسا ہے<br>۔ یہ سے میں سے معلوم نہیں انہیں زکو ۃ دینا کیسا ہے |
| 140    | اس تاجر کی تملیک جومردست صاحب نصاب نہیں<br>سری میں میں میں میں میں اس سے مصابح                                 |
| 124    | ز کو قا اور صدقہ فطر وغیرہ غیر مسلم کو دینا کیسا ہے۔                                                           |

| صفحه     | عنوان                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 101      | مندرجه ذیل اوصاف دالے کوز کو ة دینا کیما ہے                                         |
| .127     | اہنے عزیز بیمیوں پرز کو ہ خرج کی جائے یا نہیں                                       |
| IDT      | يچه والی عورت کوز کو ة دينا کيسا ہے                                                 |
| 100      | سید کی بیوی جونیخ مو، اے زکو ۃ دے سکتے ہیں یانہیں                                   |
| 100      | جس طالب علم کے والدین صاحب نصاب ہوں اسے زکوٰۃ دینا کیما ہے                          |
| 100      | ز کو ق کا رو پید مدرسہ کے فرش میں ضرف ہوسکتا ہے یانہیں                              |
| 100      | پیشه در گدا گروں کو زکو 5 وینا کیسا ہے:                                             |
| 100      | خبرات فقيرول ميں تقشيم كرنا                                                         |
| 10m      | ناجائز خرج کرنے والے گدا گرکو دینا کیہا ہے                                          |
| lar      | ذكوة كالبهترين مصرف                                                                 |
| 150      | مکاتب ومساجد میں صرف کرنا کیہا ہے                                                   |
| 150      | طلبہ کو زکو ۃ ہے وظا نَف دینا کیسا ہے                                               |
| 104      | نیوند کا بقیدرو پیدنصاب کے برابر ہے مگر وصول نہیں ہوا تو اس کوز کو 6 دی جائے یانہیں |
| 102      | جس عالم کے پاس کتب خانہ ہواہے زکوۃ لینا کیسا ہے                                     |
| 104      | بھائی بہنوں کوز کو ۃ وے سکتے ہیں یانہیں                                             |
| 102      | ماہوار آمدنی کافی ہو مگر صاحب نصاب نہیں تو زکو ہے لیے سکتا ہے یانہیں                |
| IDA      | مسلمان سپاہی پرز کو ہ کی رقم خرج کرنا کیسا ہے                                       |
|          | ز کو ۃ کے ردیے ہے جاول خرید کر فقیروں کو                                            |
| 100      | بھیک دینے سے زکو ۃ ادا ہوتی ہے یانہیں                                               |
| ۱۵۸      | i                                                                                   |
| 101      | بلاتملیک مطبخ سے کھانا دینا کیسا ہے                                                 |
| 149      | بھنگ وافیون کے عادی کو زکارۃ دی جائے یانہیں                                         |
| 129      | جوگھرپر صاحب نصاب ہے اور پردلیں میں مفلوک الحال وہ زکو ۃ لے یانہیں                  |
| ا ا      |                                                                                     |
| 14+      | قرابت دار مستحق بے نمازی ہواور غیر قرابتداری نمازی تو زکوۃ کیے دی جائے              |
| 14.      | بدغتی کوز کو ق دینا درست ہے یا نہیں                                                 |
| <u> </u> |                                                                                     |

| صفحه    | عنوان                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14+     | موجودہ زمانے میں سید کو ز کو ۃ دی جائے یانہیں                                                    |
| 14-     | داماد کوز کو ۃ وینا کیسا ہے                                                                      |
| 141     | بھانجے کوز کو ۃ وے سکنا ہے یانہیں                                                                |
| INI     | مبجد کے کنوئیں میں زکوۃ کا پیپہ لگانا کیسا ہے                                                    |
| 141     | گاؤں کے کنوئیں میں زکوۃ کی رقم نہیں لگ شکتی ہے                                                   |
| ודו     | بیوہ کوز کو ہ سے شخواہ دین درست ہے یانہیں                                                        |
| 141     | ز کو ق سادات کے لئے کب درست ہے                                                                   |
| ואר     | ز کو ق کا روپہ جمع کرنا اور تجارت میں لگانا کیسا ہے                                              |
| 171     | سوروپے آمدنی ہواور تین سوخرج تو ایسے کوز کو ۃ سے دینا کیسا ہے                                    |
| 144     | مستحق کورقم نہ دی بلکہ اس کے گھر کی مرمت میں خرچ کردیا تو زکوۃ ادا ہوئی یانہیں                   |
| ۱۲۲     | اجازت ہے اس کے کام میں خرج کرے تو کیا تھم ہے                                                     |
| 1411    | قیت چرم قربانی اور صدقہ جمع کرکے بتدریج سال بھر میں خرچ کرنا درست ہے یا تہیں                     |
| 141-    | سید کا قرضہ زکو ہے ادا ہوسکتا ہے یانہیں                                                          |
| ا ۱۲۳   | ہندوکو دینا کیسا ہے                                                                              |
| 141     | ممالک بورپ میں تبلیغ پر زکوۃ کا رو پیپیزج کرنا کیسا ہے                                           |
| ا ۱۲۳   | حیلہ کے ذریعہ اپنے اصول و فروع پر زکو ۃ صرف کرنا کیسا ہے                                         |
| المالما | اسلامی عمارتوں پر زکوۃ لگ سکتی ہے مانہیں .                                                       |
| ואורן   | منبلیغی جلسه پرز کو ة صرف کرنا کیسا ہے۔                                                          |
| אואו    | ز کو ق کی رقم سے مبلغین کا تقرر درست ہے یا نہیں                                                  |
| 146     | مدرس وطالب علم کوز کو قالینا کیسا ہے۔                                                            |
| 1414    | صاحب نصاب کو جج کے لئے زکوۃ دینا کیسا ہے                                                         |
| AFI     | بیوہ پرز کو ق کی رقم خرج کرنا کیسا ہے<br>۔                                                       |
| 170     | ز کو ہ و سال میں ادا کرے تو کیا تھم ہے                                                           |
| 140     | خادمہ کواس کی مختاجی کی دجہ سے زکو ۃ دیٹا کیسا ہے<br>دور سے مصرف                                 |
| 140     | نابالغ کوزکو ۃ دی جاشکتی ہے یانہیں<br>مستریب سر سر سر سے میں |
| 47      | مستحق زکوٰۃ لڑکی کی شادی ہے کئے رقم زکوٰۃ دینی درست ہے                                           |

| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صفحه  | عنوان                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144   | یہ کہنا کیسا ہے کہ اس ہے لڑکی کا زیور بتاوو                                     |
| المال | דדו   |                                                                                 |
| قدیر دورہ رمضان کا آیک فقیر کو دیاجائے یا دوکو  عبدائی یا ہندو یا ان کے مداری شی رکو ۃ دینا درست نہیں  قدیم کی رقم سختی اصول و فروع یا شوہر کو دینا کیا ہے  یوری رقم آیک شخص کو دینا جائز ہے یا ٹیس  الا کی مرکز کے اصول و فروع کو دینا کیا ہے  وکیل موکل کے اصول و فروع کو دینا کیا ہے  بذریعہ حیاہ تملیک مدرسہ کے ملاز مین پر زکو ۃ ٹرج کرنا کیا ہے  بذریعہ حیاہ تملیک مدرسہ کے ملاز مین پر زکو ۃ ٹرج کرنا کیا ہے  مذریہ کے طلبہ اور تمارت و غیرہ پر زکو ۃ ٹرج ہوگتی ہے یا ٹیس  الام  ا | . 144 | · کل یا پیچھ دے دیا جائے تو؟                                                    |
| الا المار ا | PFI   | نقذ وسينے كائحكم كيا ہے                                                         |
| فدیری رقم متی اصول و فروع یا شوہر کو ویٹا کیا ہے۔  الا الا الا الدیوس کے اصول و فروع یا شوہر کو ویٹا کیا ہے۔  الا الا الا الدیوسی کے اصول و فروع کر فرج کر کہا ہے یا نمیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PFE   | فدیدروزه رمضان کا ایک فقیر کو دیاجائے یا دوکو                                   |
| الا المراق الم الكرام  | PFI   | عیسائی یا ہندویا ان کے مدارس میں زکو ۃ وینا درست نہیں                           |
| الا المراق الم الكرام  | 172   | فدریہ کی رقم مستحق اصول و فروع یا شو ہر کو دینا کیسا ہے                         |
| الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144   | یوری رقم ایک شخص کو وینا جائز ہے مانہیں                                         |
| بذرید حیلہ تملیک مدرسہ کے ملاز مین پر زکوۃ خرج کرنا کیما ہے  الم اللہ اور محملیک مدرسہ کے ملاز مین پر زکوۃ خرج کرنا کیما ہے  مدرسہ کے طلبہ اور محمارت وغیرہ پر زکوۃ خرج ہوسکتی ہے یانہیں  بنو ہاشم کو زکوۃ دینا درست ہے یانہیں  الم الم کو زکوۃ دینا درست ہے یانہیں  الم الم عنی اور مالدار طلبہ کو زکوۃ دینا درست ہے  الم سمرنا اور تحریس مصرف زکوۃ دینا درست ہے  الم سمرنا وتحریس کے لئے کام کرنے والوں کی شخواہ  الم سمرنا وتحریس کے لئے کام کرنے والوں کی شخواہ  الم سمرنا وتحریس کے لئے کام کرنے والوں کی شخواہ  الم سمزنا ور حسیتی استاذ کو زکوۃ دینا کیما ہے  محذور و سستی استاد کو زکوۃ دینا کیما ہے  ادب غلام بائدی کو ذکوۃ دینا کیما ہے  ادب خرس کے پاس صرف ایک جانور ہوا ہے زکوۃ لینا کیما ہے  برس کے پاس صرف ایک جانور ہوا ہے زکوۃ لینا کیما ہے  متی خانہ کو زکوۃ دینا کیما ہے  ادا الم سمتی زکوۃ مہتم کو ذکوۃ دی جائے اور دہ کتاب وغیرہ خرید کر مدرسہ کو دیے تو کیا تھم ہے  ادم سمتی بالغ لؤ کے کو ذکوۃ دی جائے گی خواہ اس کا باپ سمتی ذکوۃ نہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 192   |                                                                                 |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 192   | وكيل منوكل كے اصول و فروع برخرج كرسكتا ہے يانبيں                                |
| مدرسہ کے طلبہ اور عمارت وغیرہ پر زکو ق خرج ہو تھی ہے یا تہیں  الم اللہ اور محارت ہے یا تہیں  الم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AYE   | بذر بعیہ حیلہ تملیک مدرسہ کے ملازمین پر زکوۃ خرج کرنا کیسا ہے                   |
| بنوہاشم کوزگو قد دینا درست ہے یا نہیں جس مدرسہ بین تخواہ کے علاوہ کوئی مد شہ ہو، رکو قد دینی جائز ہے یا نہیں  الم جس مدرسہ بین تخواہ کے علاوہ کوئی مد شہ ہو، رکو قد دینی جائز ہے یا نہیں الم الم عنی اور مالدار طلبہ کوزگو قد دینا درست ہے الم سمرنا اور تحریس کے لئے کام کرنے والوں کی تخواہ معذور و سخی استاذ کو زکو قد دینا کیسا ہے معذور د سخی استاذ کو زکو قد دینا کیسا ہے مدرسہ کا طالب علم اور زکو ق میس کے پاس صرف ایک جاتور ہواہے زکو قد لینا کیسا ہے میسی غانہ کو زکو قد دینا کیسا ہے الا الم الم کوزکو قد دینا کیسا ہے میسی غانہ کو زکو قد دینا کیسا ہے میسی خانہ کو زکو قد دینا کیسا ہے میسی نے پاس صرف ایک جاتور ہواہے زکو قد لینا کیسا ہے میسی ناز کو ق مہتم کوزکو قد دی جائے اور وہ کتاب دغیرہ خرید کر مدرسہ کو دیے کیا تھم ہے مستی بالغ لڑے کوزکو قد دی جائے گی خواہ اس کا باپ مستی زکو قد نہوو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | APE   | غنی کے بالغ لڑکے کو قبت چرم قربانی دینا درست ہے یانہیں                          |
| جس مدرسہ بین تخواہ کے علاوہ کوئی مد نہ ہو، زکو ۃ دینی جائز ہے یا نہیں المام علی اور مالدار طلبہ کوزکو ۃ دینا درست ہے الل سمرنا اور تھر لیس مصرف زکو ۃ ہیں یا نہیں المام سمرنا وتھر لیس مصرف زکو ۃ ہیں یا نہیں المعند وروستی استاذ کوزکو ۃ دینا کیسا ہے معذور وستی استاذ کوزکو ۃ دینا کیسا ہے المین علام باندی کوزکو ۃ دینا کیسا ہے مدرسہ کا طالب علم اور زکو ۃ دینا کیسا ہے مدرسہ کا طالب علم اور زکو ۃ دینا کیسا ہے جس کے پاس صرف ایک جانور ہواہے زکو ۃ لینا کیسا ہے بیسے خانہ کوزکو ۃ وینا کیسا ہے المام سیسی خانہ کوزکو ۃ دی جائے اور وہ کتاب وغیرہ خرید کر مدرسہ کو وے تو کیا تھم ہے المام سیسی بالغ لڑکے کوزکو ۃ دی جائے گی خواہ اس کا باپ مستحق زکو ۃ نہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AFI   | مدرسہ کے طلبہ اور عمارت وغیرہ پر زکو قاخرج ہوسکتی ہے بانہیں                     |
| الم عالم غنی اور مالدارطلبہ کوز کو ق دینا درست ہے۔ اہل سمرتا اور تھریس مصرف ز کو ق بیں یانہیں ۔ اہل سمرتا اور تھریس کے لئے کام کرنے والوں کی تخواہ معذور وستحق استاذ کو ز کو ق دینا کیا ہے۔ معذور وستحق استاذ کو ز کو ق دینا کیا ہے۔ ایک غلام باندی کو ز کو ق دینا کیا ہے۔ مدرسہ کا طالب علم اور ز کو ق اینا کیا ہے۔ جس کے پاس صرف ایک جانور ہواہے ز کو ق لینا کیا ہے۔ ایما ہیں کو ز کو ق دی جائے گی خواہ اس کا باپ ستحق ز کو ق نہ ہو۔ ایما ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AFI   | بنو ہاشم کوز کو ق دینا درست ہے یانہیں                                           |
| الل سمرنا اورتھریں مصرف زکو ہیں یانبیں ۔ سمرنا وتھریس کے لئے کام کرنے والوں کی تخواہ معذور وستحق استاذ کو زکو ہ وینا کیا ہے معذور وستحق استاذ کو زکو ہ وینا کیا ہے اپنے غلام باندی کو زکو ہ وینا کیا ہے مدرسہ کا طالب علم اور زکو ہ اکا جس کے پاس صرف ایک جانور ہواہے زکو ہ لینا کیا ہے مینیم خانہ کو زکو ہ وینا کیا ہے مستحق زکو ہ مینا کیا ہے اکا اللہ مستحق زکو ہ مینا کیا ہے اکا اللہ مستحق زائو ہ مینا کی وزکو ہ دی جائے گی خواہ اس کا باپ مستحق زکو ہ نہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AFI   | جس مدرسہ میں شخواہ کے علاوہ کوئی مد نہ ہو، زکو قادین جائز ہے یانہیں             |
| الا المرنا وتقریس کے لئے کام کرنے والوں کی تنواہ معذور وستی استاذ کوز کو ۃ دینا کیسا ہے معذور وستی استاذ کوز کو ۃ دینا کیسا ہے اللہ اللہ کام اور ز کو ۃ دینا کیسا ہے مدرسہ کا طالب علم اور ز کو ۃ دینا کیسا ہے جس کے پاس صرف ایک جانور ہوا ہے ز کو ۃ لینا کیسا ہے جس کے پاس صرف ایک جانور ہوا ہے ز کو ۃ لینا کیسا ہے مینے خانہ کوز کو ۃ دینا کیسا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 149   | ئیا عالم غنی اور مالدار طلبہ کو ز کو ۃ دینا درست ہے                             |
| معذور وستحق استاذ کوزکو قدینا کیما ہے<br>ایخ غلام باندی کوزکو قدینا کیما ہے<br>مدرسہ کا طالب علم اور زکو ق<br>مدرسہ کا طالب علم اور زکو ق<br>جس کے پاس صرف ایک جانور ہواہے زکو قلیما کیما ہے<br>بیتم خانہ کوزکو قدینا کیما ہے<br>اکا<br>مستحق زکو قدمہتم کوزکو قدی جائے اور وہ کتاب وغیرہ خربید کر مدرسہ کو دیے تو کیا تھم ہے<br>اکا<br>مستحق بالغ لڑکے کوزکو قدی جائے گی خواہ اس کا باپ مستحق زکو قدیمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144   | ابل سمرياً اورتقريس مصرف زكوة بين يانبين .                                      |
| ایے غلام باندی کوزکوۃ دینا کیما ہے۔  مدرسہ کا طالب علم اورزکوۃ  مدرسہ کا طالب علم اورزکوۃ  حس کے پاس صرف ایک جانور ہوا سے زکوۃ لیما کیما ہے۔  یتیم خانہ کوزکوۃ دینا کیما ہے۔  متی خانہ کوزکوۃ دی جائے اور وہ کتاب دغیرہ خرید کر مدرسہ کو دیے تو کیا تھم ہے۔  اکا اللہ اللہ کے کوزکوۃ دی جائے گی خواہ اس کا باپ مستحق زکوۃ نہ ہو۔  اکا اللہ اللہ کے کوزکوۃ دی جائے گی خواہ اس کا باپ مستحق زکوۃ نہ ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144   | سمرنا وتقریس کے لئے کام کرنے والوں کی تنخواہ                                    |
| مدرسے کا طالب علم اور زکوۃ  اکا  جس کے پاس صرف ایک جانور ہوا سے زکوۃ لیٹا کیسا ہے  یتم خانہ کوزکوۃ ویٹا کیسا ہے  اکا  مستحق زکوۃ مہتم کوزکوۃ دی جائے اور وہ کتاب وغیرہ خرید کر مدرسہ کو دیے تو کیا تھم ہے  اکا  اکا  اکا  اکا  اکا  اکا  اکا  ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12+   | معذور ومنتحق استاذ کو زکو ۃ دینا کیسا ہے                                        |
| جس کے پاس صرف ایک جانور ہوائے زکوۃ لیمنا کیما ہے<br>یتیم خانہ کوزکوۃ وینا کیما ہے<br>مستحق زکوۃ مہتم کوزکوۃ دی جائے اور وہ کتاب وغیرہ خربد کر مدرسہ کودیے تو کیا تھم ہے اے ا<br>مستحق بالغ لڑ کے کوزکوۃ دی جائے گی خواہ اس کا باپ مستحق زکوۃ نہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14+   | اینے غلام باتدی کوز کو ۃ وینا کیسا ہے                                           |
| اے ا<br>یتیم خانہ کوز کو ق وینا کیسا ہے۔<br>مستحق زکو ق مہتم کوز کو ق دی جائے اور وہ کتاب وغیرہ خربد کر مدرسہ کو و بے تو کیا تھم ہے اے ا<br>مستحق بالغ لڑ کے کوز کو ق دی جائے گی خواہ اس کا باپ مستحق زکو ق نہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14+   | مدرسه كاطالب علم اور زكوة                                                       |
| مستخل زکو قامبتهم کوزکو قادی جائے اور وہ کتاب وغیرہ خربد کر مدرسہ کو دیے تو کیاتھم ہے اے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 141   | جس کے پاس صرف ایک جانور ہواہے زکوۃ لینا کیسا ہے                                 |
| مستحق بالغ لڑ کے کوز کو ۃ دی جائے گی خواہ اس کا باب مستحق زکو ۃ نہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 141   | ینتیم خانہ کوز کو ۃ وینا کیسا ہے .                                              |
| 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 141   | مستخل زكوة مهتم كوزكوة دى جائے اور وہ كتاب وغيره خربيد كر مدرسه كود يا كا كام ب |
| مصارف فديه كي تفصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IZT   | مستحق بالغ لڑ کے کوز کو ۃ دی جائے گی خواہ اس کا باپ مستحق زکو ۃ نہ ہو           |
| ` <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 121   | مصارف فدريه كي تفصيل                                                            |

| صفحه  | عنوان                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 128   | فديديتيم خاندمين                                                                     |
| 124   | مدنیه میان معدار کو<br>فدر بیمفلس قر ضدار کو                                         |
| 121   | مدیہ سے کتب کی خریداری برائے مدرسہ<br>فدیہ سے کتب کی خریداری برائے مدرسہ             |
| 120   | بذر بعیه تملیک درسگاه کی تغمیر میں زکو ة<br>بذر بعیه تملیک درسگاه کی تغمیر میں زکو ة |
| 125   | میں میں میں میں میں میں ہے۔<br>صدقہ فطر جس بیر واجب ہے وہ مصرف زکو ق ہے بانہیں       |
| 125   | غریب جو مالدار کے ساتھ کھانا یکائے مصرف زکوۃ ہے یانہیں                               |
| 12 ~  | ہ یہ ۔<br>جس بیوہ کے پاس تمیں حالیس بیگہ زمین ہواہے زکو ۃ دی جائے یانہیں             |
| الم   | كافى آمدنى والمعتمر وض كور كوة دى جائے يانيس                                         |
| 120   | ز کو ۃ ہے کتب خانے کے لئے کتابیں خرید نا کیسا ہے                                     |
| 120   |                                                                                      |
| 120   | و مستور بر و                                                                         |
| 120   | قیت جرم قربانی کیا فورا فقیر کے حوالہ کرنا ضروری ہے                                  |
| 123   | مستحق دوست کوز کو قادی جاسکتی ہے                                                     |
| 124   | جائیداد مانع اخذ زکوۃ نہیں،اگراس ہے اخراجات پورے نہیں ہوتے                           |
|       | جس طالب علم کے پاس دوسورو بے ہوں اس پر                                               |
| 144   | ز کو ق ہے یا نہیں اور وہ ز کو ق لے سکتا ہے یا نہیں                                   |
| 124   | غیرمسلم کے قبضہ ہے واگذاری کے لئے زکوۃ کے روپے خرج کرنا کیسا ہے                      |
| 122   | مختاج اقرباء دوسری بستی میں ہوں تو کیا کرے                                           |
| 144   | علماء صاحب نصاب جواپنا مال بیوی کی ملک کرویں ان کوز کو ۃ لینا کیسا ہے                |
| الإلا | فدید کی رقم نیک کام میں نگانا کیسا ہے                                                |
| 141   | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                              |
| 324   |                                                                                      |
| 149   |                                                                                      |
| 1/4   | سرکاری شفا خانہ میں زکوۃ کا روپیہ بذر بعد حیلہ دیٹا درست ہے یانہیں                   |
| 14*   |                                                                                      |
| ΙΛ•   | ز کو ق کے روپے ہے حج کرانا کیما ہے                                                   |

| صفحد  | عنوان                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| IA+   | ذکو ۃ کے روپے ہے قرآن خرید کر امیروغریب میں تقتیم کرنا کیسا ہے          |
| IA+   | ز کو ق کے رویے ہے باؤلی بنانا کیسا ہے                                   |
| IA+   | ایک آ دمی کوئتنی ز کو ق دی جائے                                         |
| IAI   | مريد برجعي و                                                            |
| IAT   | ز کو ۃ ہے مبلغین کو وطا نف دینا کیہا ہے                                 |
| IAT   | امام کواجرت میںعشر دیتا درست نہیں                                       |
| IAT   | جائیداد کے اوجود گذارہ نہ ہوتو زکو ہ دی جاسکتی ہے بانہیں                |
| IAT   | كافرول كوز كوة وينا درست تهين                                           |
| IAP   | ز کو ۃ غیرمما لک میں بھیجنا کیسا ہے                                     |
| IAP   | ز کو ق کے رویے ہے اپنی طرف ہے جج کرانا کیسا ہے                          |
| ME    | l · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 |
| IAM   | بلا تملیک خرج کا کیا تھم ہے                                             |
| IAM   | ز کو ۃ کے روپے سے مدرسہ کا مکان خرید نا کیسا ہے                         |
| IAM   | شوہر کی اولا د کور کو ق دینا جائز ہے بانہیں                             |
| IAM   | جس کے پاس سکونتی مکان کے علاوہ دوسرا مکان بھی ہے وہ مصرف زکوۃ ہے یانہیں |
| IAM   | ملک نصاب مطلقاً مانع اخذ زکوۃ ہے یا تہیں                                |
| IAG   | بیوی اور خاوند کو زکو ة دی جائے یا نہیں                                 |
| 140   | مسافر کا قرض زکوۃ ہے ادا کیا جائے یانہیں                                |
| IAA   | ز کوۃ حیلہ کے ذریعہ مدرسہ پرخرج کرتا کیہا ہے                            |
| FAL   | فی سبیل الله میں کون لوگ داخل ہیں                                       |
| rai   | مالك نصاب بيوه عورت كوز كوة دينا جائز نهين                              |
| rai   | جس کے پاس صرف زمین ہووہ زکوۃ لےسکتا ہے یانہیں                           |
| PAI   | l                                                                       |
| rai   | سن مدرسہ کے نام زکوۃ وصول کرکے لایا اور مدرسہ قائم نہ ہوسکا تو کیا کرے  |
| IAZ   | بے نمازی کوز کو ق دی جائے یا نہیں                                       |
| 1/1/2 |                                                                         |

| صفحه | عنوان                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 11/4 | ز بورات کی زکو قاعور تنس کہاں ہے نکالیں                         |
| IAA  | اسلامیہ اسکول میں زکوۃ دینا جائز ہے یا نہیں                     |
| IAA  | ز کو ة غیر ستحق کو دینا درست نہیں                               |
| IAA  | مالدار پیشه در فقراء کوز کو ق کی رقم و بینا درست نہیں           |
| IAA  | وكيل خود زكوة ليسكتا ہے يانہيں                                  |
| IA9  | بذریعہ حیلہ زکو ۃ کے روپے سے قبرستان کے لئے زمین خرید ناکیسا ہے |
| IA9  | عقیقہ کے چرم کی قیمت اپنے مصرف میں لاسکتا ہے یانہیں             |
| IA9  | جوایے مفلس قرابت دار کوز کو ۃ نہ دے                             |
| 14+  | اہل نصاب کے بچوں کو زکو ۃ ہے وظیفہ دینا جائز ہے مانہیں          |
| 19+  | بھائی کوز کو ۃ ویتا جائز ہے یانہیں                              |
| 19-  | مختاج بالغ شاگرد کوز کو ۃ دی پھراس ہے مشاہرہ لے لیا کیسا ہے     |
| 19+  | حیلہ کے ذریعہ مدرسہ کو زکو ق کے روپے دینا                       |
| 191  | قربانی کی کھال کی قیمت ہے دیگ وغیرہ خریدنا جائز نہیں            |
| 191  | اس ہے مسجد کا سائبان بنانا تھی جائز نہیں                        |
| 191  | 0                                                               |
| 191  | چرم قربانی کی قیمت شخواه میں وینا درست نہیں .                   |
| 195  | مدرس کو تنخواہ لینا کیسا ہے                                     |
| 191  | ان رشته داروں میں مصرف زکو قاکون ہیں                            |
| 195  |                                                                 |
| 195  | شو ہر بیوی کو اور بیوی شو ہر کو زکو قاشیں دے سکتی               |
| 195  | جرم عقیقہ کی قیمت سید کو دینا کیسا ہے                           |
| 195  | چرم قربانی کی اطلاع ضروری نہیں                                  |
| 191" | . فطره کن لوگوں کا حق ہے                                        |
| 192  | قیمت چرم قربانی مسجد میں لگانا درست نہیں                        |
| 190  | قربانی کی کھال چے کرمسکینوں کو کھانا کھلادیتا کیسا ہے           |
| ۱۹۱۳ | طرابلس کے مصیبت ز دوں کو چرم قربانی کی رقم بھیجنا کیسا ہے       |

| صفحه        | عنوان                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1917        | چرم قربانی کی قیمت سے مسجد وعیدگاہ وغیرہ کی تغییر درست نہیں                                                                                                      |
| 192         | ہلال احتر کو چندہ وینا کیسا ہے                                                                                                                                   |
| 194         | قربانی ترک کرے اس کی رقم بلقانی مسلمانوں کو دینا درست نہیں                                                                                                       |
| 194         | مدیون پرعشرہے یانہیں                                                                                                                                             |
| 197         | مهوال باب: صدقه فطر                                                                                                                                              |
| IPA         | صدقہ فطر کی مقدار میدہ اور حیاول سے کمیا ہے                                                                                                                      |
| 197         | عبد نبوی میں فطرہ کب نکالا جاتا تھا                                                                                                                              |
| 194         | مہید بین میں مرب سب سے ہوئے۔<br>سمی غریب کے ذمہ اگر کچھ بقایا ہوتو کیا اے فطرہ میں محسوب کرسکتی ہیں                                                              |
| 199         | نصف صاع کی مقدار کیا ہے۔<br>نصف صاع کی مقدار کیا ہے                                                                                                              |
| -199        | کیا صدقہ فطر کی مقدار سواسیر گیہون ہے                                                                                                                            |
| 199         | ی سوله تا عبدالحی اور وزن صاع<br>مولانا عبدالحی اور وزن صاع                                                                                                      |
| [99]        | صدقہ فطررمضان میں دینا درست ہے یا تہیں<br>صدقہ فطررمضان میں دینا درست ہے یا تہیں                                                                                 |
| <b>   </b>  | صدقہ فطر میں قیمت وینا درست ہے یا نہیں                                                                                                                           |
| ree         | فطره میں کہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا                                                                                                                             |
| 744         | ما لک زمین بر فطرہ واجب ہے بیانہیں<br>ما لک زمین بر فطرہ واجب ہے بیانہیں                                                                                         |
| 141         | ہ بات رہاں پر سرور در جب سے پیشن<br>جس کے پاس دوسو درہم کی زمین ہواس پر فطرہ واجب ہے یانہیں                                                                      |
| <b>r</b> +1 | تقسیم کے بعد اگر صاحب نصاب نہ ہوتو اس پر فطرہ واجب نہیں ہے۔<br>''                                                                                                |
| 7-1         | دوسرے شہر کے نرخ کا فطرہ میں اعتبار نہیں<br>دوسرے شہر کے نرخ کا فطرہ میں اعتبار نہیں                                                                             |
| -P+1        | روسرے ہرے رہاں کے ستو اور آئے میں کچھ فرق ہے بانہیں<br>گیہوں اور اس کے ستو اور آئے میں کچھ فرق ہے بانہیں                                                         |
| <b>F</b> +1 | میں ہوں مرز ہاں ہے۔ مرز ہوں ہے میں بات مرق ہے میں اس میں ہوتا ہے۔<br>مثقال ، وینار اور درہم کا وزن کیا ہے                                                        |
| r.r         | اگر کسی کے ذمہ روپیہ باقی ہواور فطرہ میں اس کو چھوڑ دے تو فطرہ ادا ہوگا یانہیں<br>اگر کسی کے ذمہ روپیہ باقی ہواور فطرہ میں اس کو چھوڑ دے تو فطرہ ادا ہوگا یانہیں |
| r. r        | ، در من من درجه مرد چیز بان بازبین<br>مندرجه مسائل درست بین بازبین                                                                                               |
| r+r         | سدربہ ملی کی دوست بین ہے مان<br>جو جوان کڑ کے اپنی کمائی باپ کو دیتے ہیں ان پر فطرہ واجب ہے یا نہیں                                                              |
| 4.44        | بو ہوان رہے ہیں مان ہاپ دریے ہیں ہی جرمان ہب ہے مان<br>صدقہ فطر کا وزن بحساب انگریزی سیر کیا ہے                                                                  |
| 4+4         | سلاحہ مسترہ ورق میں ب سریوں پر میا ہے۔<br>حیالیس روپے کے سیر ہے سواتین سیر گندم دیا تو فطرہ ادا ہوا یانہیں                                                       |
| r.r.        | جا دل وغیرہ فطرہ میں کتنا دے<br>حاول وغیرہ فطرہ میں کتنا دے                                                                                                      |
|             |                                                                                                                                                                  |

| صفحه        | عنوان                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                        |
|             | پورٹ بلیر جہاں قید یوں کی آباوی ہے اور قانو تا اعانت منع ہے، کیا ان کو |
| <b>**</b> * | فطرہ دیے شکتے ہیں<br>میں برین                                          |
| r. r        | جہال قیدیوں کے سوا کوئی نہیں وہاں صدقہ فطر کیسے ادا ہوگا               |
| 1094        | کیا قیدیوں کا مساکین میں شار ہے                                        |
| F+ (*       | صدقہ فطرکن لوگوں پر واجب ہے                                            |
| 4.4         | کیا گیہوں کی جگہ بنگال میں جاول فطرہ میں دیا جا سکتا ہے                |
| rarr        | فطرہ اہل نصاب پر واجب ہے<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں    |
| k+ lv.      |                                                                        |
| 4.0         |                                                                        |
| 4.14        |                                                                        |
| r•0         |                                                                        |
| r•∆         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                  |
| r•4         | 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                |
| 7-0         |                                                                        |
| 7-4         |                                                                        |
| <b>**</b> Y |                                                                        |
| 7+4         |                                                                        |
| F• 4        |                                                                        |
| 1.4         |                                                                        |
| r• <u>∠</u> |                                                                        |
| F+A         |                                                                        |
| r•A         |                                                                        |
| 7+0         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                  |
| 7.0         | `\ <u>-</u>                                                            |
| 7+6         | زمیندار برفطرہ واجب ہے بانہیں                                          |
| L           | <u>.}</u>                                                              |

| صفحه         | عنوان                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                          |
| 4-4          | سیہوں کی قیمت کے برابر جاول ویٹا درست ہے                                 |
| <b>*+</b> 9  | جہاں جوغلہ رائج ہواس کا نصف صاع قطرہ میں دینا کافی ہے یائیں              |
| +14          | غريبول پر فطره واجب نہيں                                                 |
| <b>11</b> +  | عورتوں کا فطرہ دینائس پر واجب ہے                                         |
| <b>11</b> +  | صاغ کا وزن<br>هند نند سر                                                 |
| <b>t</b> ri  | '                                                                        |
| 711          | منصوص اشیاء کے علاوہ دوسری چیزیں فطرہ ہیں                                |
| 711          | وجوب فطراور قربانی                                                       |
| MIF          | وزن صاع کی شخفیق                                                         |
| rir          | نصف صاع کا وزن                                                           |
| rir-         | مصارف چرم قربانی اور فطره ایک بین یا کیاامام مسجد کو قطره دینا جائز نهیں |
| - 110        | نوال باب: متفرق مسائل زكوة                                               |
| <b>*</b> 10° | سن کسی کوسور دیے قرض دیئے ۴۵ سال بعد وصول ہوئے ، تو زکوٰۃ کس طرح ادا کرے |
| אור          | جس کی ادائیگی کاظن غالب مذہوتو کیا کرے                                   |
| 111          | ایک شخص زکو ۃ اوا کئے بغیر مرگیا تو اس کی زکو ۃ کا کیا تھم ہے            |
| PIL          | گوٹے اور چڑاؤ زیور میں زکو قاہبے پانہیں                                  |
| rim          | نوٹوں پرز کو ۃ ہے یا تہیں                                                |
| <b>7!</b>    | پراؤ ڈنٹ فنڈ کی ز کو ۃ                                                   |
| 710          | براؤ ڈنٹ فنڈ کے سود کا تھم                                               |
| 110          | پراؤ ڈنٹ فنڈ اور بینک کی رقموں پر ز کو ہ ہے یانہیں                       |
| FIT          |                                                                          |
| rin          | ز كوة اداكى، ممرشرعاً ادانه موئى تو تيجه تواب ملے گايا تبين              |
| רוץ          |                                                                          |
|              | ز کو ق کی نبیت ہے جو رقمیں خرج ہوتی ہیں ان                               |
| PIY          | ے زکوۃ ادا ہوتی ہے یانہیں                                                |
| L            | ]                                                                        |

| صفحہ     | عنوان                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| rı∠      | جوابرات دغيره برز كو ة نهيس                                                |
| rız      | ز کو ق کی رقم بذریعہ ڈاک بھیجے میں فیس کہاں ہے دی جائے                     |
| rız      | مہر کے مقروض پر زکو ۃ واجب ہے                                              |
| 112      | ز کو ۃ دے کر پھراپنے قرض میں لے لے تو کیا تھم ہے                           |
| rız      | بلانیت جورقم فقیروں کو دی گئی اس سے زکوۃ اداموئی مانہیں                    |
| MA       | گزشتہ سالوں کی زکوۃ جوشرعاً ادانہیں ہوئی اس کے لئے کیا صورت اختیار کی جائے |
| PIA      | جو قرضه حکومت کو دیا گیا ہے اس کی زکو ق کب واجب ہوگی                       |
| riA      | مسکین کے لئے زکوۃ ہے ماہوارمقرر کرنا کیسا ہے                               |
| MA       | · كيا غله كى قيمت كا جإليسوال حصه زكوة مين ديا جائے گا                     |
| ria      | جبراً عشرو چندہ مدرسہ میں لینا کیسا ہے                                     |
| riq      | ز کو ق کا روپید کسی نے خرچ کرلیا پھر دے دیا کیا تھم ہے .                   |
| ria      | مدفون روپے کی زکو ۃ                                                        |
| 119      | ز کو ۃ کے کئے انجمن                                                        |
| 719      | قرض روپے کی زکوۃ                                                           |
| FIA      | قرضه کی زَکوٰۃ بعد وصولی                                                   |
| 14+      | قرض روپے کی زکوۃ کب اداکی جائے ہے                                          |
| 114      | صدقہ کا ٹواب مالک خانہ کو ملے گایا سب گھر والوں کو                         |
| 174      | برِاوُ ڈنٹ فنڈ کی زکو ۃ اور اس کے سود کا تھم                               |
| 1        | پراویڈنٹ فنڈ کی زکو ۃ اور اس کی حقیقت                                      |
| <b>.</b> | ایصال ثواب کے لئے صدقہ جارہ کی بہتر صورت کیا ہے                            |
|          | كتاب الصوم                                                                 |
| rrr      | پہلا باب: روزہ کی نبیت، روزہ کی قشمیں اور اس کی حیثیت                      |
|          | روزه کی نبیت                                                               |
| rrr      | رمضان میں بلاعذر شرکی کھانے والے کی مثال                                   |
| 777      | مسافریا مریض رمضان میں نقل کی نبیت ہے روزہ رکھے تو وہ فرض ہوگا یانفل       |
| 177      | اوقات سحری کے بعد کھانا جائز نہیں                                          |

| صفحه | عنوان                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 444  | صبح صادق کے بعد کھانے کی اجازت نہیں                                       |
| ***  | عرفہ کے دن روز ہ رکھنا کیسا ہے ·                                          |
| ***  | گفل اور نذر روز و کی نبیت کیا کر <u>ہ</u> ے                               |
| 777  | · منذر کے روزے میں قضا کی نیت کرے تو کیا تھم ہے                           |
| 777  | جمعه کا اکیلا روز ہ رکھنا کیسا ہے                                         |
| 444  | عرفہ کے دن حاجی ٹوگ روزہ کیوں نہیں رکھتے                                  |
| rra  | دوسرا باب: رويت ملال، اختلاف مطالع اور قول تجمين وغيره                    |
| 770  | رمضان کے جاند کی شہادت ایک مرد اور تنین عورتیں دیں تو کیا تھم ہے          |
| rra  | l                                                                         |
| rra  | عدالت كى تعريف فقه ميں                                                    |
| 773  | اختلاف زمانہ سے عدالت کی تعریف میں فرق آئے گا یانہیں                      |
| 777  | جاند و می <u>صنے والے پر جرح</u> کرنا کیسا ہے                             |
| PF4  | فساق و فجار کی شہادت قبول کرنا کیسا ہے                                    |
| 11/2 | لاعبرة لاختلاف المطالع كاكيا مطلب ہے                                      |
| rt2  | رویت ہلال کے سلسلہ میں صرف خط کافی ہے یانہیں                              |
| rra  | دوخطوں کی اطلاع پر رویت ہلال مانی جائے پانہیں                             |
| 779  | رویت ہلال کے بارے میں تار برقی کی اطلاع معتبر ہے یانہیں                   |
| 779  | ٢٩ شعبان كوابركي وجه سے جاند نظر نه آئے تو كيا تھم ہے                     |
| 779  | ہندو کے پانی سے روزہ کھولنا درست ہے یانہیں                                |
| 779  | دو عادل مخض کی شہادت پر روزہ رکھا گیا تو تمیں پورے کرکے افطار کرے یا نہیں |
| ***  | تفتدلوگوں نے چاند دیکھا بچھ نے روزے رکھے پچھ نے نہیں، تو کیا تھم ہے       |
| rr4  | شهادت برافطار كأتمكم                                                      |
| ۲۳   |                                                                           |
| 1771 | رویت ہلال میں کن لوگوں کا اعتبار ہے                                       |
| ***  | فاسق کی شہادت پر روزہ کا تھم                                              |
|      |                                                                           |

| صفحه         | عنوان                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| ree.         | ون میں جا ندنظر آنے کا تھم                                     |
| rrr          | تمیں کے حساب سے روز ہ رکھا بعد میں ۲۹ کی خبر آئی تو کیا تھم ہے |
| rra          | عید کے جاند کے لئے کتنے آ دمیوں کی گوائی ضروری ہے              |
| rra          | ہئیت کے حساب ہے روز ہ رکھنا کیسا ہے                            |
| rmy          | ہلال فطر میں نصاب شہادت اور شہادت میں عدل کی شرط               |
| 75%          | رمضان یا عبد کے جاند کی خبر بذر بعد تارمعتبر ہے یانہیں         |
| rr2          | جنتری یا تاریراعتبار درست ہے یانہیں                            |
| 12           | باعتبار ہئیت جاند کا اعتبار ہے یانہیں                          |
| rm           | بذر بعیة تحریر روبیت کی خبر آئے تو کیا تھم ہے                  |
| rea          | ہلال عید میں مستورالحال کی شہادت معتبر ہے مانہیں               |
| rta          | تار کی خبر ایرلوگوں نے روز ہ توڑ ویا ، اس کا کیا تھم ہے        |
| 1 229        | کیا جماعت کے لئے رویت ہلال میں عدالت شرط ہے                    |
| rra          | شهادت بسلسله حياند ادر فيصله                                   |
| 174          | قاضی کو جرح کاخل ہے یا نہیں                                    |
| r~•          | تاخیر درست ہے یانہیں                                           |
| 174          | اہل قربیر کی رعایت میں عید کی نماز مئوخر کرنا کیسا ہے          |
| 70.          | قاضى كى مخالفت ميں جو دوگانه ادا كى گئى اس كائتكم              |
| r~•          | ( بوم الغد ) دوسرے دن ثماز کا کیا تھم ہے                       |
| <b>#</b> (*1 | ُ خط اور تار کی خبر پر روز و رکھا جائے یا نہیں                 |
| PM           | تمیں رمضان کو حیا ندنظر نہ آئے تو کیا کرے                      |
| المالم       | متواتر خط و تاریب روبیت ہلال ثابت ہوگی بانہیں                  |
| rmi          | کیا خط و تاریجیجنے والے کا عاول ہونا شرط ہے                    |
| 461          | کیا متواتر خطوط میں شناخت شرط ہے                               |
| trt          | مستور کا خط یا تار کافی ہے یانہیں                              |
| ٦١٣٢         | خبر متواتر کی شہرت پر خبر آئے تو کیا تھم ہے                    |
| 777          | یا نیچ مسلمان شهاوت دین تو عید ہوگی یانہیں                     |

| ، ہلال ثابت ہوگی یا نہیں<br>مہلال ثابت ہوگی یا نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا) شخص کیشار جہ سے رویوں                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| rm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ایک ل کی سبادت سے روبیت                                  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رويت ہلال پرشہادت                                        |
| المهم | بلاعلت دو کی شہادت معتبر ہے ب                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تار کی خبر برعید درست ہے مانہیم                          |
| 1 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | متعدد تاریے مفتی کو یقین ہوجا۔                           |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تارو خط کی بنیاد پرعید جائز ہے                           |
| רויין די                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٹیلیفون کی خبر معتبر ہے یانہیں                           |
| ) گواہی معتبر ہے مانہیں<br>) گواہی معتبر ہے مانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مطلع صاف ہوتو تمیں جالیس کی                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بیں آ دمیوں کی گواہی پر اعلان ا                          |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مطلع صاف ہوتو کتنے آ دمیوں آ                             |
| ت بیان کریں تو باہر والے اسے مانیں یانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,                                                        |
| 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وو کی شہادت پر جوافطار کرے ا                             |
| ں کی اطلاع پر افطار کا تھم درست ہے یا نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                    |
| 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جس كاحياند ويكمنامعتبر قرارنہيں                          |
| a.a.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>۲۹ رمضان کے بعد زوال حیا ند نظر</b>                   |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جاند کے سلسلہ میں دور دراز شہ                            |
| ئے تو کل شام کو دوسرے ماہ کا جاند دیکھا جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |
| rrz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ممکن ہے مانہیں<br>ممکن ہے مانہیں                         |
| ري .<br>ين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | غیرمعتبر کی شهادت قابل قبول <sup>نه</sup>                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شير معمران ب<br>شهادت على القصناء بسلسله رويية           |
| 1 4486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | دومعتمد کی شہادت پراقطار درس                             |
| l vala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ثبوت ہلال کی اطلاع بذر بعیہ ڈ                            |
| ورے کر کے افطار کرنا کیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |
| ra+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | یں ہوں ہے میں مہدت<br>تمیں روزے بورے کئے                 |
| ra•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تاری خبر برعید کرنا کیسا ہے                              |
| r∆+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خط میرافطار درست ہے یانہیں<br>خط میرافطار درست ہے یانہیں |

| صفحہ    | عنوان                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ra•     | بعد میں ۲۹ کا جاند ثابت ہوجائے تو کیا کرے                                   |
| اه۲     | اختلاف مطائع عندالاحناف                                                     |
| rai     | اختلاف مطالع اورغلط خبريراعتاد                                              |
| rar     | تیسراباب: یوم الشک یعنی حیا ندنظر نه آنے کی صورت میں شعبان کا روز ہ         |
| ram     | ۲۹ شعبان کو جاندنظر نہ آنے کے باوجود ۴۰ شعبان کورمضان کا روزہ رکھنا کیسا ہے |
|         | ۳۹،۲۹ میں اختلاف کی وجہ ہے کچھلوگوں نے تمیں روز ہے رکھے اور کسی نے ۴۹،      |
| rar     | کس کا اعتبار کیا جائے                                                       |
| rar     | رویت میں اختلاف کی وجہ ہے جس نے ۲۹ روز ہے رکھے وہ عید کب کرے                |
| 121     | شک کی وجہ ہے • ۳۰ شعبان کا روز ہ رکھنا کیسا ہے                              |
| rar     | ۲۹ شعبان کوکسی وجہ ہے جاندنظر نہ آئے تو کیا کرنا جائے                       |
| raa     | يوم شك اگريمبلي رمضان قرار پائے تو فرض ادا ہوگا يا نہيں                     |
| raa     | یوم الشک کے روزہ کا کیا تھم ہے                                              |
| rat     | چوتھا باب :وہ چیزیں جن ہے روزہ نہیں ٹو شا                                   |
| רמז     | ۔<br>حالت روزہ میں مسواک کرنا درست ہے یانہیں                                |
| ray     | روز و میں منجن کا استعال کیسا ہے .                                          |
| רמז     | منجن کے استعمال سے روز وٹوشا ہے یانہیں                                      |
| ran     | روزہ کی حالت میں سر میں تیل جذب کرانا کیسا ہے                               |
| ran     |                                                                             |
| ray     | کیا روز ہ کی حالت میں منجن لگانا مکروہ ہے                                   |
| 102     | روزہ میں رومال بھگو کرسر پر ڈالنا کیسا ہے                                   |
| 102     | روزہ دار کا پانی میں گوز کرنا مکروہ ہے                                      |
| 102     | بھیکے ہوئے نسوار کا منہ میں ڈالنا کیسا ہے                                   |
| roz     | تمبا کوجلا کراس کی را کھ سے رمضان میں دانت صاف کرنا کیسا ہے                 |
| ran     | نکسیر پھوٹنے ہے روزے میں کوئی نقص تو واقع تہیں ہوتا                         |
| ran     | رمضان میں آٹھ وی دفع عسل کرنا کیسا ہے                                       |
| <u></u> | J                                                                           |

| صفحه  | عنوان                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| ran   | ختانین کے ملتے ہے روزہ جاتا ہے یائیں                                       |
| ran   | روزہ میں تر کیڑا بہننا اور بار پارغسل کرنا درست ہے یانہیں                  |
| ran   | ٹیکہ لگانے ہے روز ونہیں ٹوشا                                               |
| ran   | آ نکھ میں دوا ڈالنے ہے روز و میں مجھ نقصان نہیں آتا                        |
| r09   | عورت کا روزہ یا وضو دودھ بلانے ہے نہیں ٹو ٹنا                              |
| 109   | انجکشن ہے روز ہ ٹو نتا ہے یا نہیں<br>انجکشن ہے روز ہ ٹو نتا ہے یا نہیں     |
| rog   | ریت مند میں گیا اے تھوک دیا تو اب شبہ ہے روز ونہیں ٹوٹے گا                 |
| 109   | دانت کے خون سے روز ہ ٹوٹنا ہے اپنیں                                        |
| 109   | عورت اپنی شرم گاہ میں خشک دوا رکھے تو روزہ ٹوٹے گا یانہیں                  |
| 144   | ہونٹ پر جوتھوک آئے اس کے نگلنے کا کیا تھم ہے                               |
| 144   | تالاب میں اخراج رتکے ہوجائے تو کیا تھم ہے                                  |
| 144   | روزہ وار ناک میں نسوا رڈ ال سکتا ہے یانہیں                                 |
|       | روز وکی حالت میں مقعد کے اندرزخم یا بواسیر کے مسول پر مرہم یا تیل لگانے ہے |
| +4+   | روزه ہوگا یا نہیں '                                                        |
| 44+   | غوطہ لگانے سے روز وہیں جاتا                                                |
| PHI   | عورت كاروزه دودھ بلانے سے نہيں ٹوشا                                        |
| 141   | سرمہ اور تیل لگانے ہے روز ہ نہیں ٹوٹنا                                     |
| 1 441 | روزہ کی حالت میں بوس و کنار کا تھم کیا ہے                                  |
| 441   | رمضان میں سونے والے نے دانت میں خون دیکھا تو کیا تھم                       |
| 777   | یا نچواں باب: وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا واجب ہوتی ہے     |
| 777   | رمضان میں جنابت کاعسل مبح میں کیا تو کیاتھم ہے                             |
| 777   | مسوڑوں کاخون اندر جانے ہے روز ہ ٹوٹنا ہے بانہیں                            |
| 747   | یان کی سرخی نگلنے ہے روزہ رہا یاختم ہو گیا                                 |
| 144   | حقد پینے کے روز و ٹو ٹرآ ہے اس کا ثبوت کیا ہے                              |
| 144   | ناک میں دوا ڈالنے سے روز وٹوٹ جاتا ہے                                      |

| صفحه   | عنوان                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| r4#    | ہاتھ سے منی نکالنا مفسد صوم ہے یا تہیں                                   |
| سوبه م | بوں و کنار کی وجہ ہے انزال ہو گیا، کیا تھم ہے                            |
| 775    | کان میں تیل ڈالنے سے روز ہ کیوں ٹوشا ہے                                  |
| 444    | نسوار سوتھھنے اور حقہ پینے ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے                           |
| *41    | دواسو تکھنے سے روز ہ ٹوٹا ہے یا نہیں                                     |
| rar    | روزہ دار دن میں کنگری نگلے، یا کھاتا کھائے یا جماع کرے تو کمیا ہے        |
| PYS    | روزہ میں حقہ پینے سے کفارہ واجب ہوتا ہے یا صرف قضا                       |
| 440    | بیوی کا لوئی بوسہ لے اور اس کو انزال ہوجائے تو کیا تھم ہے                |
| 740    | صبح منہ ہے پان وغیرہ <u>نکلے</u> تو کیا تھم ہے                           |
| 740    | ویوی کے ساتھ کیننے سے انزال ہو گیا تو کیا کرے                            |
| rya    | ۲۹ کا چاندنظر نه آیا، بعد میں ہوجانے کی شخفیق ہوئی تو قضا ضروری ہے       |
| PYY    | روزہ کی حالت میں احتلام کے بعد افطار کرلیا، کیا تھم ہے                   |
| 1      | ایک نوکر نے شدت کام کی وجہ ہے افطار کرلیا، کیا تھم ہے                    |
| F44    | * , Q                                                                    |
| PYY    | قضا خود ادا کرنا ضروری ہے                                                |
| P44    |                                                                          |
| FYZ    | - 1                                                                      |
| 1477   |                                                                          |
| F42    | T - T - T - T - T - T - T - T - T - T -                                  |
| AFT    |                                                                          |
| AFT    | مریض نبیت رور ہ کے باوجود افطار کرلے تو کیا تھم ہے                       |
| AFT    | صرف جمعہ کا روزہ رکھنا کیہا ہے<br>پر                                     |
| PYA    | پیاس کی شعبت کے خوف ہے روز ہ جھوڑ دینے سے صرف قضا واجب ہوگی یا کفارہ بھی |
| F 1 9  | تمباکوکومنہ میں رکھنا کیسا ہے۔<br>میں میں سیار کھنا کیسا ہے۔             |
| 1/20   | قصداً روزہ توڑے، پھر بہار ہوجائے یا عورت کوحیض آ جائے تو کیا تھم ہے      |
|        |                                                                          |

| صفحه           | عنوان                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121            | صاباب: وہ چیزیں جن ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا و کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں                      |
| 121            | قصداً روز ہ توڑنے ہے قضا و کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں                                            |
| 121            | کفارہ یاد ہو مگر قضا روزوں کی تعداد یاد نہ ہوتو کیا کر ہے                                       |
| 141            | جماع میں انزال نہ بھی ہوتو کفارہ ہے ،                                                           |
| 121            | شدت بیاس میں یانی بی لیا تو کیا تھم ہے                                                          |
| 121            | رمضان کے قضا روز نے تو زینے ہے کفارہ لازم آتا ہے یانہیں                                         |
| 121            | مسافر سفر میں انقال کر گیا تو اس کے روزہ کا کیاتھم ہے                                           |
| 12.1           | لواطت ہے کفارہ و قضا دونوں لازم آئے ہیں                                                         |
| 121            | مسمي بزرگ کا تھوک تبرکا جاٹ لینے ہے قضا و کفارہ دونوں لازم آئیں گے یا ایک                       |
|                | ایک مخص نے جاند و کھے کر روز ہ رکھا مگر دوسروں نے نہیں مانا اس نے بھی توڑ ویا                   |
| 121            | (                                                                                               |
| 124            | سحری نہ کھانے کی وجہ سے متر دور ہا چرتوڑ دیا ، کیا تھم ہے                                       |
| 125            | دو پہر میں نیت کی پھرروزہ توڑ دیا، کیا تھکم ہے                                                  |
| -              | تیسویں کوظہر کے بعد جاند دیکھا گیاتو کیا کرے اور بصورت افطار اس پر قضا ہے                       |
| 121            | يا كفاره مجمى                                                                                   |
| 1 <u>4</u> 214 | اخیرون میں کوئی جاند دیکھے اور روزہ توڑ دے تو کیا تھم ہے                                        |
| 121            | غروب آفاب سمجھ کر افظار کرلیا پھر سورج نکل آیا تو کیا کرے                                       |
| 140            | مباشرت ہے انزال نہ ہوا تو کفارہ ہے یانہیں                                                       |
| 1/40           | غیرروزہ دارشوہرنے روزہ دار بیوی ہے جماع کیا تو کیا تھم ہے                                       |
| 120            | مباشرت فاحشہ ہے انزال ہوجائے اس کا تھم کیا ہے                                                   |
| 1/2 A          |                                                                                                 |
| 124            |                                                                                                 |
| 124            |                                                                                                 |
| 12             | نہ جاننے کی وجہ ہے کوئی رمضان کے دن میں بیوی ہے جماع کرنے یا ہاتھ سے<br>منی نکالے تو کیا تھم ہے |
|                |                                                                                                 |

| صفحہ   | عنوان                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 122    | پیاس کی شدت یا سفر کی وجہ ہے روز ہ توڑ وے تو کیا تھم ہے                                        |
| 144    | ہلاک ہونے کا اندیشہ تھا افطار کرلیا تو اب کیا کرے                                              |
| 122    | سفر میں روزہ سے تھا، شدت پیاس کی وجہ سے روزہ توڑنا بڑا تو اس پر کیا واجب ہے                    |
| 122    | روز ہ کی حالت میں عمر آئس نے کیا گوشت یا جاول کھایا تو کمیا تھم ہے                             |
| 122    | رمضان کے دن میں بیوی ہے صحبت کرنا کیسا ہے اور رات میں کب تک اجازت ہے                           |
| FZA    | سوریے آئکھ کھی سحری نہیں کھائی اور نہ روزہ کی نبیت کی تو کیا تھم ہے                            |
| MA     | كفاره صوم ميں گندم كتنا ديا جائے                                                               |
| FZA    | روٹیاں دی جاسکتی ہیں یانہیں                                                                    |
| 1/4    | سر من مرت ون رہے سے روزہ ور رہے دیا ہے                                                         |
| 129    | 1 . "* A                                                                                       |
| 1/4    | عاره ال پر در اے دہ پیک ان دستا ہے کا نان                                                      |
| 1/4    | ا کارون کا وجہ سے روزہ ورہے والے                                                               |
| řΛ+    | یے خبری میں اذان فجر کے بعد سحری کھائی تو اب کیا کرے                                           |
| M      | سانواں باب : روز ہے کا کفارہ                                                                   |
| M      | روزے کے کفارہ میں کیا بہتر ہے                                                                  |
| tai    | · .                                                                                            |
| PAT    | کفارہ صوم کی رقم مدرسہ کے ثاف باتغمیر مسجد میں لگانا کیسا ہے                                   |
| M      | ایک روزہ کے کفارہ میں ساٹھ روزے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھلائے                                 |
| M      | روزہ کا کفارہ تو بہ ہے ہوگایا نہیں                                                             |
|        | فدریصوم میں پھھ کم ایک ماہ نقیر کو کھانا دیا جائے اور بقیہ ایام کا ایک دفعہ دے دیا جائے تو بیہ |
| 7/11   | جائز ہے یانہیں<br>·                                                                            |
| 127    | افطار کی خبر میں کتاب القاضی کے شرائط ہیں یانہیں                                               |
| 1/1    | کفارہ صوم کے کھانے میں اگر بچے شریک کرنتے جائیں تو کیاتھم ہے                                   |
| 1/1    | دو دن کھلائے تو کیا تھم ہے                                                                     |
| FA 1** | مهتم مدرسه کی وکالت                                                                            |
| L      |                                                                                                |

| صفحه        | عنوان                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7A.M        | کفارہ میں ایک روزہ فاسد ہوگیا تو کیا تھم ہے                                         |
| rar         | کفارہ صوم میں تداخل درست ہے یا تبیں                                                 |
| 14.0        | روزہ کا کفارہ مسجد یا مدرسہ میں دے سنگتا ہے یانہیں                                  |
| Ma          | کفارہ کی معافی کی کوئی صورت بتائی جائے                                              |
| MA          | کئی روزوں میں موجب کفارہ کا مرتکب ہوا تو سب کے لئے ایک کفارہ کافی ہے یانہیں         |
| MO          | کفارہ کے درمیان بقر عید آگئی تو کیا تھم ہے                                          |
| 140         | کفارہ میں روز ہ کے بجائے فدریہ دے دے تو کیا تھم ہے                                  |
| PAY         | کفارہ کے درمیان عبیر بقر عبد کا دن آ جائے تو کیا تھم ہے                             |
| PAN         | کفارہ صوم کی طاقت نہ ہوتو کیا کرے                                                   |
| 17/2        | کفارہ واجب ہے مگر روزہ کی طافت نہیں تو کیا فدید دے سکتا ہے                          |
|             | آ تھواں باب :وہ صورتیں جنگی وجہ ہے روزہ توڑنا ما نہ رکھنا درست ہے اور               |
| 17A.A       | جن صورتوں میں فدریہ واجب ہے                                                         |
| 174.4       | لطبخ فانی اور بوز ھےضعیف کورعایت                                                    |
| PAA         | حامله عورت کی رضاعت کی مدت بوری نه ہوئی تھی کہ پھرحمل ہوگیا کیا کر۔۔                |
| MAA         | ومہ کی وجہ ہے روز و ندر کھ سکا اور اب بھی بیاری ہے تو کیا کرے                       |
| PAA         | شدت مرض کی وجہ ہے روزہ نہ رکھ سکا اور ای میں فوت ہوگیا تو کیا حکم ہے<br>سیدت مرض کی |
| 1789        | کن عذروں کی وجہ ہے روز ہ تو ڑنا درست ہے                                             |
| FA.9        | روزے کے بدلے مسافر فدریہ دیدے اور قضانہ رکھے تو کیا تھم ہے                          |
| 174.9       | روز و کی وجہ ہے افطار کرلیا تو کمیا تھم ہے <sub>۔</sub>                             |
| 1/4 9       | دودھ پلانے والی روزہ انظار کر شکتی ہے یا نہیں                                       |
| 190         | روزے قضا ہوگئے گرصحت کلی نہ ہوئی تو کیا کیا جائے                                    |
| F9+         | مرض شدید میں مبتلاء جس کوصحت کی امید نہ رہی کیا کرے<br>مرس                          |
| 191         | معاش کے لئے محنت کرنے کی وجہ ہے رمضان کا روز ہ چھوڑ سکتا ہے یا تہیں                 |
| <b>1</b> 91 | ای سالہ بوڑھا جس میں روز ہ کی طاقت نہ ہو وہ کیا کرے                                 |
| rar         | ایک بوڑھا جو کمزور ہے گرروزہ رکھ سکتا ہے اس کے لئے کیا تھم ہے                       |
| rar         | جان کنی کے عالم میں روزہ اقطار کرانا کیسا ہے                                        |

| صفحه  | عنوان                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| rar   | شیخ فانی کی تعریف<br>شیخ فانی کی تعریف                                     |
| 797   | بوجه کمزوری جب روزہ نہ رکھ سکتا ہوتو کیا کرے                               |
| ram   | رمضمان کے روز ہے کا فدیبہ                                                  |
| ram   | روزہ کی حالت میں شدت بیاس ہے فوت ہو گیا مگر افطار نہ کیا، اس کا کیا تھم ہے |
| ram   | سفر میں روز ہ رکھنا کیسا ہے                                                |
| 791   | ایک دن کا سفر ہوتو روز ہ افطار کرنا درست ہے یانہیں                         |
| rgm   | روزہ کی وجہ ہے موت ہوئی اور افطار نہ کیا ، کیا تھم ہے                      |
| 19,00 | بوڑھا وائم المرض رمضان میں کیا کرے                                         |
| 190   | بوڑھا ڈیا بیطس میں گرفتار رمضان میں کیا کرے                                |
| ۲۹۵   | مرض ضیق میں مبتلا رمضان میں کیا کرے                                        |
| 190   | حالت ترود میں جب نماز قصر کرتا ہے تو روز ہے میں کیا کرے                    |
| 190   | شدید بخار میں افطار کی اجازت ہے یانہیں                                     |
| rey   | شدت کی پیاس ہوتو افطار کرسکتاہے مانہیں                                     |
| rpy   | یمار افطار کرسکتا ہے یانہیں                                                |
| 197   | عمر رسیدہ جب فدید کی طاقت نہ رکھتا ہوتو کیا کرے                            |
| F94   | بیار جوای بیاری میں مرگیا اس پر فدریہ ہے بانہیں                            |
| 192   | روزے رکھنے ہے جو بیار ہوجا تا ہے وہ کیا کرے                                |
| 194   | زچہ یا کمزورعورت روزے کے بدلے فدیہ وے تو بیہ جائز ہے یانہیں                |
| 194   | بہاری کی وجہ ہے جو روز ہ افطار ہوا، اس کا کفارہ                            |
| 194   | جس بیار کے لئے طعبیب کا فیصلہ ہو کہ دوا ضرور ہے وہ افطار کرسکتا ہے یانہیں  |
| rav   | دودھ پلانے والی عورت کے لئے افطار کی اجازت ہے                              |
| F9A   |                                                                            |
| 799   | کسی نے نذر کے روزے بورے نہیں کئے اور اس کا انتقال ہوگیا تو کیا تھم ہے      |
| raq   |                                                                            |
| 199   |                                                                            |
| ۳••   | بیار پر قضا ضروری ہے فعہ میہ کافی نہیں                                     |
| L     | 4                                                                          |

| صفحه  | عنوان                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۰   | اختلاج کی وجہ ہے جوروز ہ پر قادر نہیں وہ کیا کرے                             |
| ٣٠٠   | روزہ رکھتے ہے جس کی بیاری بڑھ جاتی ہے وہ کیا کرے                             |
| 1700  | ای سالہ بوڑھا فوت شدہ نماز روزہ کا فدید دے سکتا ہے یانہیں                    |
| m+1   | حالت سفر میں روز ہ نہیں رکھا اور نہ بعد میں قصا کی ، گناہ گار ہوا یانہیں     |
| P*1   | بلاعذر آگر فعد میہ دے اور روز ہ نہ رکھے تو کیا تھم ہے                        |
| P*+1  | حالت عشی میں روز ہ دار کیا کرے                                               |
| 14.4  | زمیندار کو سخت گرمی میں افطار کی اجازت ہے یاشیں                              |
| r•r   | ضعف د ماغ کا مریض افطار کرسکتا ہے مانہیں                                     |
| r-r   | شدت مرض کی وجہ ہے روز ہ نہیں رکھا اور مرگیا تو اب کیا کیا جائے               |
| P.P   | نواں باب:متفرقات لیعنی روزہ کےمختلف مسائل                                    |
| سو بس | شوال کے جیدروز ہے سلسل رکھے یا متفرق                                         |
| P. P  | نفل روزہ تعنی تعداد میں مسلسل رکھنا ضروری ہے۔                                |
| r.r   | نابالغ طلبہ کا روز ہ رکھنا بہتر ہے یا پڑھنے میں محنت کرنا                    |
| m.n   | شوال کے جیوروزے کب شروع کرے                                                  |
| 4.6   | مرجب کا روزہ ثابت ہے یانہیں                                                  |
| اباءط | شطرنج کھیلنا روزہ کے تواب کو گھٹا دیتا ہے                                    |
| r.a   | غیر کی افطاری ہے افطار کرنے کا تواب                                          |
| r+a   | رویت ہلال کی خبر بارہ ہے دن میں ملے تو کیا کرے                               |
| r.a   | شہادت شرعی پر افطار کا تھکم دیدیا اور کسی نے افطار نہ کیا تو مید کیسا ہے     |
| r.s   | روزہ کس چیز ہے افطار کرتا بہتر ہے                                            |
| 14.4  | ہندو کی چیز ہے افطار کرنا کیسا ہے                                            |
| F-4   | رنڈی کی افطاری ہے افطار کرنا کیسا ہے                                         |
| F. 4  | کیانفلی روزے کے ایام میں رمضان کی قضا کرنے سے قضا اور نفل دونوں کا ثواب ہوگا |
| F+4   | أفطار كالثواب                                                                |
| 17.4  | عبیر کے دن روز ہ حرام ہے                                                     |
| F-42  | مریض کے لئے دوا ہے افطار کرنا کیسا ہے                                        |

| صفحه | عنوان                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| P+2  | · قضاکے لئے حیلہ اختیار کرنا براہے                              |
| P-2  | بغیر سحری روزه درست ہے یانہیں                                   |
| P+2  | رمضان شریف ہے پہلے ایک دوروزہ رکھنا کیسا ہے                     |
| P+4  | سحری کے بعد ہیوی ہے ہمبستری جائز ہے یانہیں                      |
| r-2  | سال بھر روز ہ رکھنا کیسا ہے                                     |
| P•A  | افطارونمازمغرب كانتكم دينا كيها ہے                              |
| ۳•۸  | روز ہ دار نے حقہ ہے افظار کیا، روز ہ ہوا پانہیں                 |
| ۳•۸  | فرض کی قضا رہتے ہوئے <sup>نف</sup> ل روز ہ رکھنا درست ہے یانہیں |
| r.A  | ایام سرما میں روز ہ رکھنے ہے تو اب میں کمی نہیں ہوتی            |
| F+A  | بے نمازی کا روزہ ہوتا ہے یانہیں                                 |
| P+9  | رمضان کے روزوں کے بعد کو نسے روز ہے افضل ہیں                    |
| P-9  | افطار کا وفت کیا ہے                                             |
| 100  | شعبان میں کونسا روز ہ ضروری ہے اور کونساممنوع                   |
| mi•  | دسواں باب: اعتکاف اور اس کے مسائل                               |
|      | کوئی اینے بڑے قصبہ میں اعتکاف کرے تو اس سے قریب کی بستی کی      |
| 171+ | ذمه داری ختم نه ہوگی                                            |
| 141+ | معتکف مسجد میں بیارو کمچہ کرنسخہ لکھ سکتا ہے یانہیں             |
| 1111 | معتکف کامسجد کے شنل خانہ میں ٹھنڈک کے لئے غسل کرنا کیسا ہے      |
| P"1+ | معتکف مسجد میں جگہ بدل سکتا ہے یانہیں                           |
| P1+  | معتلف مسجد کے گوشہ محن میں عنسل کرسکتا ہے یانہیں                |
| ۲11  | معتکف تفریحی عسل کرسکتا ہے یانہیں                               |
| 1111 | کیا معتکف اینے اعتکاف کی جگہ سے باہر ہوسکتا ہے بانہیں           |
| ااس  | نفل اعتکاف قطع کرنے ہے قضا واجب ہے بانہیں                       |
| ۲۱۲  | گرمی کی وجہ ہے مسجد ہے باہر معتلف کاعشل کرنا کیسا ہے            |
| 1414 | بحالت اعتکاف مجبوری میں حقہ پینا کیسا ہے                        |
|      |                                                                 |

| صفحه | عنوان                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rır  | غصباً جو حصه مبحد میں شامل کرلیا گیا ہے معتکف کا اس میں رہنا کیسا ہے                                             |
| -11  | معتکف جب مسجد ہے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف باتی نہ د ہے گا                                                    |
| P-!+ | ببیسویں کی رات کا ایک حصہ گذرنے کے بعد اعتکاف شروع کیا تو کیاتھم ہے                                              |
| m1m  | عذر کی دجہ ہے اعتکاف نہ کرنا کیسا ہے                                                                             |
| -1-  | عشرہ اخیرہ رمضان کا اعتکاف واجب ہے یالفل                                                                         |
| MA   | معتکف کے لئے مسجد کی فصیل صحن میں داخل ہے یانہیں                                                                 |
|      | اکیسویں شب میں اعتکاف میں بیٹھے تو کیا تھکم ہے                                                                   |
| min  | حالت اعتکاف میں لڑکوں کو تعلیم وے سکتا ہے بانہیں                                                                 |
| min  | معتنکف تالاب میں جا کرشکتا ہے بانہیں                                                                             |
| 710  | معتکف کامسجد کے برآ مدہ میں آنا یا نہانا کیا ہے                                                                  |
| 710  | کیا اعتکاف دس دن ہے کم ہوسکتا ہے                                                                                 |
| 710  | اگرایک آبادی کا آ دمی دوسری آبادی میں اعتکاف کرے تو سنت کس آبادی کی ادا ہوگی                                     |
| 1714 | اعتكاف كى حالت ميں دوسرى مسجد ميں قرآن سنانے كے لئے جانا كيسا ہے                                                 |
| MA   | حالت اعتكاف میں ڈائخانہ كا كام كرنا كيسا ہے                                                                      |
| MA   | بیاری کی وجہ ہے اخیرعشرہ رمضان کا اعتکاف توڑ دیا تو اس پر کیا ہے                                                 |
| ۳۱۸  | كتاب المناسك                                                                                                     |
| MIV  | باب اول: حج کی فرضیت ، کیفیت اور اس کی ادائیگی                                                                   |
| MIA  | صحرائی جائداد نیج کر حج کو جاتا ضروری ہے یا شیں                                                                  |
| ۳۱۸  | صاحب استطاعت ہونے پریہلے کارخیر کرے یا حج کرئے                                                                   |
| MIA  | نا جائز رویے کی وجہ ہے گج فرض ہوتا ہے یانہیں                                                                     |
| ria  | مکان نہ ہوتو مستطیع حج کرے یا مکان ہنوائے                                                                        |
| 119  | جائیداد رہن کرکے جج کرنا کیسا ہے                                                                                 |
| 1719 | بھیک ما نگ کر جج کرنا کیسا ہے۔<br>بھیک مانگ کر جج کرنا کیسا ہے                                                   |
| riq  | بیت مصر میں میں میں ہوئے۔<br>مالدار نے بچید کی شاوی بررو پید خرج کرویا، پھررو پید جمع نہ ہوا تو جج کا کیا تھم ہے |
| P19  |                                                                                                                  |
|      |                                                                                                                  |

| صفحه        | عنوان                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| P*F*        | مالدار جج کرے یا اولا دکی شاوی                                      |
| P*F*        | تین سو پیماس رویے جس کے پاس ہوں اس پر حج فرض ہے یا نہیں             |
| rr•         | ایک شخص کے پاس جھ سوروپیہ ہے، وہ حج کرے یا مکان بنوائے              |
| P**         | اگر مکہ ہی تک کا خرج ہو مدینہ کا نہ ہوتو حج کرے یانہیں              |
| <b>P</b> T1 | ج<br>حج مقدم ہے یا تعمیر مسجد                                       |
| PT1         | شوہرنے جوروپیہ دیا وہ بیوی کا ہے وہ سنج کرے                         |
| 271         |                                                                     |
| Pri         |                                                                     |
|             | والده کی ناراضگی کی حالت میں جج کو گیا تو کوئی نقص تو نہیں آیا      |
| mer         | معالج ضرر کی وجہ ہے جج ہے روک دے تو کیا کرے                         |
|             | جو مخض زکوۃ نہ نکالے اس کا جج کے لئے جاتا کیہا ہے                   |
| -           |                                                                     |
|             | حالت ملازمت میں وجوب ج سے پہلے ایک مخص حج کر چکا اب کیا بعد استطاعت |
| rrp         | پھر چ کر ہے گا                                                      |
| mrm         | شاہان کفار ومشرکین کے اثر میں اگر والی حجاز ہوتو جج جائز ہے یانہیں  |
| 444         | مستطيع فورأحج نه كريء تو ممنا ہگار ہوگا يانہيں                      |
| mrm         | خلافت میں جھڑے کی وجہ ہے جج تھوڑ انہیں جائے گا                      |
| PFF         | شریف مکه کی وجہ ہے جج کی فرضیت میں فرق نہیں آتا                     |
| P70         | شوہر کی اجازت کے بغیرعورت حج کر عمتی ہے یانہیں                      |
| rra         | بزمانه شريف مكدحج ساقط ثبين                                         |
| rra         | حجے کی ادائیگی میں کیا خلیفہ کی موجودگی ضروری ہے                    |
| rto         | بے پردگ کے خوف سے حج کوممنوع کہنا غلط ہے                            |
| rra         | جو باپ کے مال ہے جج کر چکا ہو کیا اس میر دوبارہ حج فرض ہے           |
| 774         | ز کو قائے روپے ہے جج درست ہے یانہیں                                 |
| PFY         | جس کے لڑکے مراہق ہوں وہ جج کے لئے جاسکتا ہے یانہیں                  |
|             | ,                                                                   |

| صفحه             | عنوان                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| F-F-4            | جج فرض نہ ہونے کی صورت میں بلاا جازت والدین جاسکتا ہے یانہیں                   |
| Pry              |                                                                                |
| r12              | غیم سے مصاب تھا تھا۔ '                                                         |
| P12              | یتای وفقراء کورو پیدو سے سے حج ادانہیں ہوتا                                    |
| mr2              | غلط افواہ ہے جج کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی                                        |
| 771              | چھوٹے بچول کو بغیر مال کے جھوڑ کر جج کے لئے جانا کیما ہے                       |
| P7A              | بغیرمحرم عورت کا نج کے لئے جانا کیہا ہے                                        |
| r <sub>r</sub> A |                                                                                |
| ۳۲۸              |                                                                                |
| ٢٩٣.             | پارچ سورو پیدیتایا، قبضہ نہیں کرایا تو کیا تھم ہے                              |
| 744              | مرض الموت میں ہبدکے لئے کیا شرط ہے                                             |
| P79              | پوتے نے جوروپیہ چرایا وہ تمام ورشہ کاحق ہے                                     |
| 1                | جوزائد مکان کا مالک ہواں پر آجے فرض ہے یانہیں                                  |
| Pr               | جائداد کی وجہ سے حج فرض ہوتا ہے یا نہیں                                        |
| P40              | ہبہ سے در غیررو پیاما وی سر ک ہو، یا میں                                       |
| 770              | جے کے زمانے سے پہلے روپیہ تھا، بعد میں قرض دیدیا اور وصول نہ ہوا تو کیا تھم ہے |
| بسهسر            |                                                                                |
| prp.             | فریضہ مجے کی ادائیگی میں تاخیر جائز ہے یانہیں                                  |
| pr               | مہر دین مقدم ہے یا حج                                                          |
| mm               | عورت غیرمحرم کے ساتھ جج کو جانا جاہے تو شوہرردک سکتا ہے بانہیں                 |
| rr               |                                                                                |
| mm1              | کیا عورت ان عورتوں کے ساتھ جج کے لئے جاشکتی ہے جوابی محرم کے ساتھ جارہی ہوں    |
| PP-              | محرم عرفات میں نہ پہنچا تو جج ہوا یا نہیں                                      |
|                  | جب خود اینے ذمہ جج فرض ہے تو جج بدل والد کی طرف سے کرانے سے اس کا              |
| ha ha            | فرض ادا ہوگا یا نہیں                                                           |
|                  |                                                                                |

| تسفحه        | عنوان                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rrr          | جج ہے پہلے اور بعد زنا کرنے والے کا جج ہوا یا نہیں                                             |
| rrr          | یوم عرفہ اگر جمعہ کے دن پڑے تو کیا بیستر جج سے افضل ہے                                         |
| ~~~          | جب عورت خود بھی بیار ہواوراس کا شوہر بھی تو کیا کرے                                            |
| 444          | قرض دار بغیر قرض ادا کئے جج کے لئے جاسکتا ہے یانہیں                                            |
| rrs          | دوسرا باب: ارکان و واجبات حج                                                                   |
| rra          | عرفات کی حاضری کا وقت کیا ہے                                                                   |
| rra          | جس عورت کوایام حج میں حیض آئے وہ حج کیسے کرے                                                   |
| 440          | عرفات میں کس قدر حاضری ضروری ہے کہ جج ہوجائے                                                   |
| rra          | خطبہ حج کا وقبت کیا ہے                                                                         |
| rro          | غروب آفاب سے پہلے عرفات سے واپس ہوجائے تو وم واجب ہوگا یانہیں                                  |
| 220          | عرفات کی حاضری کا وقت کیا ہے                                                                   |
| 4            | طواف و وداع نه کرے تو کیا تھیم ہے                                                              |
| rr <u>/</u>  | طواف زیارت نه کرے تو کیا تھم ہے                                                                |
| rr1          | تيسرا باب: احرام                                                                               |
| ۳۳۸          | محرم ربڑیا تار کی پیٹی بائدھ سکتا ہے یا تہیں                                                   |
| mmx          | محرم احرام کی جا در گرمی کی وجہ ہے اتار سکتا ہے یانہیں                                         |
| rrx          | حج کی دعائمیں کتاب د نکھے کر پڑھنا کیسا ہے                                                     |
| 779          | چوتھا باب: جنایات ،                                                                            |
| pr=q         | محرم مینڈک کو مار ڈالے تو کیا تھم ہے                                                           |
| mmq          | عورتوں کی طرف ہے اگر مرد حالت مجبوری میں رمی جمار کرے تو کیا تھم ہے<br>سے                      |
| mma          | محرم چشمہ لگا سکتا ہے یا تہیں                                                                  |
| mm9          | بوٹ پہننے ہے محرم پر دم آتا ہے یا تہیں<br>دن رہنے کے مرم پر دم آتا ہے یا تہیں                  |
| 444          | منیٰ میں تنگری اٹھا کر رمی کرے تو کیا دم ٰلازم ہوگا<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |
| 44.44.       | رمی خلاف تر تبیب ہونے پر دم آتا ہے یا تہیں                                                     |
| <b>*</b> *** | تیسرے دن می جمار نہ کرنے سے دم آتا ہے یائیس                                                    |

| صفحه           | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المالها        | پوال باب: سنج بدل<br>پوال باب: سنج بدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اسم            | مج کابدل کیوں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الماسو         | باسٹھ سالہ بوڑھا جج بدل کراسکتا ہے یانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ויזיין         | مرد کی طرف ہے عورت جج بدل کر سکتی ہے یانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | اليك محض في مج كے لئے روانہ ہوا مگر راستہ میں انتقال كر كہا، دوسر مے مخص نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1              | روپیہ لے کر جج بدل کردیا کیا تھم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| אייויין        | اندھامتنظیع خود حج کرے یا حج بدل کراسکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| +              | زید پر جج فرض تھا اس نے نہ خود ادا کیا نہ وصیت کی کیا کیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 444            | جس کی صحت خراب ہے وہ اپنی زندگی میں حج بدل کراسکتا ہے یانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| שייוש .        | ۲۶ سال کا بوڑھا مجبور حج بدل کراسکتا ہے یانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 444            | l • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| thut.          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>I</b> mlada | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 444            | 1 '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| )mun           | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rro            | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rra            | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1774           | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pula A         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| P72            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | ایک مخص جج کے ارادہ ہے نکلا مگر کسی وجہ سے واپس آ گیا، کیا وہ روپیم سجد پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1772           | 1 7 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mr2            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| m/m/           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| የግግ            | ——————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الماسم         | , C., C. C. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 177            | ال برن من من من منها الربط ميلات على من الربط المنظمة المربط المنظمة المربط المنظمة ال |
| المالمة        | بن دیا سام با بات سے مال سے بن ہرال در سبت ہے یا جیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | ا کے بدل کے روپے سے تجارت درست ہے ہائمبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| صفحه         | عنوان                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ro.          | والدین کی طرف ہے جج ہدل کرادے تو تواب ہوگا یا نہیں                                                                                       |
| ra•          | ہندہ پر جج فرض تھا بغیر وصیت انتقال کرگئی اب اس کا بیٹا جج بدل کرادے تو کافی ہے بانہیں                                                   |
| P3.          | جس نے جج ادا نہیں کیا اس کا جج بدل میں بھیجنا کیسا ہے                                                                                    |
| ומיי         | حج بدل کے لئے کیا آ مر کے وطن ہے روائلی ضروری ہے .                                                                                       |
| ror          | عورت کی طرف ہے مرد اور حنفی کی طرف سے غیر مقلد جج بدل کرسکتا ہے یانہیں -                                                                 |
| ror          | کیا جج بدل کے لئے اولا د کا جانا بہتر ہے اور اس روپے ہے قرض وینا درست ہے یا تہیں                                                         |
| rar          | جس نے پہلے جج نہ کیا ہمزاور جو کر چکا ہوان میں ہے تجے بدل میں کس کو بھیجنا بہتر ہے                                                       |
| rari         | مجے بدل میں جانے والا راستہ میں فوت ہوگیا تو اب کیا کیا جائے                                                                             |
| rar          | ججے بدل کے لئے کس کا جانا مکروہ تحریمی ہے                                                                                                |
| mam)         | جج بدل کے لئے جوروپیہ دیا گیا وہ کم ہے تو گیا کیا جائے                                                                                   |
| 120          | مجوری کی وجہ ہے حج بدل کراسکتا ہے یائمبیں<br>حب میں ہے ج                                                                                 |
| rar          | جس پر نہ تج فرض ہے اور نہ اس نے حج کیا ہے اسے حج بدل میں بھیجنا کیسا ہے<br>سرحی میں میں سے میں میں اور نہ اس کی اس کا میں بھیجنا کیسا ہے |
| rar          | کیا حج بدل کے بعد آ مرے مکان پر والیسی ہوئی جاہئے<br>رین                                                                                 |
| ror          | اپنا مج ووسرے کو دینا درست ہے بالہیں                                                                                                     |
| ادما         | چھٹا باب: زیارت مدینه منوره                                                                                                              |
| raa          | بعد مجج روضہ باک کی حاضری سنت ہے یا مستحب                                                                                                |
| raal         | حالات ناسازگار ہونے کی وجہ ہے آگر مدینہ شہ جائے تو کیا تھم ہے                                                                            |
| raa          | کیا اس بر وعید عائد ہوگی<br>پر سائند                                                                                                     |
| raa          | کیا ایسے تخص ہے انقطاع ضرور <b>ی</b> ہے<br>سریز سند سند سے ساتھ ہور بھا                                                                  |
| F64          | اگر کوئی جماعت خطرہ کی افواہ س کر مدینہ نہ گئی تو کیا تھم ہے<br>نہ سے سے سے                                                              |
| <b>124</b>   | خرج کی کمی کی وجہ ہے اگر مدینہ نہ جائے تو کیا تھم ہے<br>                                                                                 |
| ra2          | ساتواں بائب: متفرق مسائل حج ساتواں بائب متفرق مسائل حج                                                                                   |
| <b>7</b> 02  | جمعہ کو بچے ہوتا ہے اکبری کہتے ہیں،اس کی اصل کیا ہے<br>مند کی جوتا ہے ایک کی سے میں میں اس کی اصل کیا ہے                                 |
| <b>1702</b>  | دونوں طرف کے کراہیے جمع کرنے کا تھم درست ہے یانہیں                                                                                       |
| P02          | سرمایہ جب ناجائز آمدنی میں مخلوط ہوجائے تو کیا کرے<br>سرمایہ جب ناجائز آمدنی میں شہر کی ہیں۔                                             |
| <b>200</b>   | حرم مکہ وید بینہ کی عبادت کا تواب کس قدر ہے<br>حصر میں میں میں تاریخ میں شہر میں                     |
| <b>170</b> A | جس حاجی کا جدہ میں انقال ہوجائے اسے حج کا تواب ملے گا یائہیں                                                                             |
| 109          | سفر میں حج ہے مہلے موت                                                                                                                   |
|              |                                                                                                                                          |

## بهم الله الرحمٰن الرحيم فأوى دار لعلوم ديو بند مدلل وكممل جلد ششم

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين

بحداللہ اس جلد میں تین کتابیں آگئیں۔ کتاب الزکوۃ کتاب الصوم اور کتاب الجے۔ اس کی ضخامت اور جلدوں ہے گوبڑھی ہوئی ہے گرنا گوار خاطر نہیں ۔ تقریباً چھروس فحات کی تھیجے ہزتیب وتزئین اوران کوحوالہ جات ہے مزین کرنے میں بہت ممکن ہے خاکسار نے ٹھوکر کھائی ہو، اور یقینا کھائی ہوگی ۔ گرجہاں تک تلاش وجبخو اور بحث و تحقیق کا تعلق ہے جتی الوسع کوئی کوتا ہی اپنی طرف سے نہیں کی گئی ہے۔ کامیا بی رب العالمین کے ہاتھ ہے۔

رویت ہلال پر آج سے آٹھ سال پہلے فاکسار نے مارچ من ۱۹۲۰ء کے رسالہ دارالعلوم و بوبند میں ایک جامع مقالہ لکھا تھا جس میں کتاب وسنت سے بہ تابت کیا گیا تھا کہ جدید تعلیم یافتہ حضرات کے بدر تحانات سیح نہیں ہیں کہ رویت ہلال کے باب میں ماہرین فلکیات اور علماء ریاضی کا فیصلہ مان لیا جائے اور جاند دیکھنے کی زحمت برداشت نہ کی جائے۔ جائے سے بار جائے کے باب میں ماہرین فلکیات اور علماء ریاضی کا فیصلہ مان لیا جائے اور جاند دیکھنے کی زحمت برداشت نہ کی جائے۔

رید بوکی خبر کے سلسلہ میں آج سے بہت ہملے اکا برجمعیۃ علماء ہند کا بیان ،اورابھی حال میں مجلس تحقیقات شرعیہ کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے مسئلہ واضح ہوکر سامنے آگیا ہے۔

ريديوك سلسله مين علماء نے جوفيصله كيا ہے اس كاخلاصه سيہ ا

''ریڈ ہوسے رویت ہلال کا اعلان ،خبر ہے اصطلاحی شہادت نہیں ہے۔ ریڈ ہو کا اجمالی اعلان کہ فلال شہر میں ۔ چاند دیکھا گیا یا کل عبد منائی جائے گی ، قابل قبول نہیں ہے۔ اور نہاس طرح کے اعلان پرصوم یا افطار صوم درست ہے۔ ای طرح ایک ہی جگہ کے ریڈ ہوں کے حوالہ ہے مختلف شہروں کے دیڈ ہو کی خبر بھی قابل توجہ نہیں ہے۔ یہ

رید ہوکے جس اعلان پرصوم یا افظار صوم کا تھکم دیا جائے گا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ تفصیلی ہواور فر مددار علماء کی طرف ہے ہو، یا کم ان کی ذرمدداری کے حوالہ ہے ہوکہ انہوں نے باضابطہ شرعی شہادت لے کر جاند کے ہوجانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مثلاً ریڈ یو اسٹیشن ہے کوئی مسلمان بیاعلان کرے کہ ہمارے شہر کی ہلال کمیٹی یا جماعت علماء، یا قاضی شریعت نے ہوجا ہے۔ اس طرح کے واضح اعلان پرصوم دافطار صوم درست تاضی شریعت نے ہو ہو اور وہ کی متدین مسلمان نہ ہو بلکہ ریڈ یو کا غیرمسلم ملازم ہو، اور وہ کی ذرمددار ہلال کمیٹی یا جماعت علماء یا قاضی شریعت کے فیصلہ کا بتضریح نام ،اعلان کرے تو بیاعلان بھی قابل شلیم ہوگا۔ اور صوم وافطار صوم کا تھم

درست ہوگا، جس طرح توب کی آ واز ،اورڈ ھنڈور جی کے اعلان برفقہا ،صوم وافطار صوم جائز قر اردیتے ہیں۔ ''پاکستان اور دیگر قریبی ممالک کے ریڈیو کا اعتبار بھی ای وفت ہوگا جب ان کی اطلاع اصول واحکام ندکور ہ کے مطابق ہوگی۔''

ومطلع" كيسلسله من مجلس تحقيقات شرعيه في جوفيصله كياب وه بيب:

''بلا دبعیده میں اختلاف مطالع کا اعتبار ہوگا۔''البتہ بلادقریب میں معتبر نہیں ہے۔اور بلا دبعیدہ ہے مرادیہ ہے کہوہ اس قدر دور ہوں کہ عاد تاان کی رویت میں ایک دن کا فرق ہوتا ہوجیسے مصراور حجاز۔

مگرمیواضح ہے کہ ہمارے اس فقادی میں اختلاف مطالع کوروز ہ کے باب میں غیر معتبر قرار دیا گیا ہے اور اب بھی یہاں اس قول کرفتوی دیا جاتا ہے۔

موائی جہازے ہے جاندہ کیلینے کے سلسلہ میں فیصلہ رہے:۔'' ہوائی جہازے اس قدراو نیجائی پر بہنے کر جیا ندد کیمنا کہاس ہے مطلع بدل جاتا ہومعتبر نہیں ہے،البتہ اگراس قدراو نیجائی نہیں ہے تواس کی شہادت معتبر قرار دی جائے گی''

آخر میں سرپرست شعبہ حکیم الاسلام حضرت مولانا القاری الحافظ محد طیب صاحب دامت برہ آہم اور اپنے اسا تذہ کرام دامت فیضہم کی خدمات عالیہ میں ہدیہ عقیدت ومحبت پیش کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں جن کی توجہ خاص اور دعاؤں کے صدقہ میں خاکساراس خدمت گرامی کے لائق ہوا، دعائے کہ اللہ تعالی اسے قبول فرمائے اور اسے مرتب کے لئے زاو آخرت اور فلاح دارین کا ذریعہ بنائے۔

(طالب دعا: محمظ فيرالدين غفرله مرتب فآوي دارالعلوم ديوبند - اجمادي الاولي سن ١٣٨٧ه )

# بم الله الرحم الذين اصطفى المحمد لله و كفى وسلام عباده الذين اصطفى كتاب الزكوة كتاب الزكوة يبهلا باب شرائط اورصفت زكوة

زكوة كأحكم كب بأزل موا

(سوال ۱) زکوة کا حکم قرآن مجید میں کتنی جگه آیا ہے؟ کون س ججری میں حکم نازل ہوا۔

(جواب) در مخاروشاى مين بكرزكوة كاعكم كلام مجيد من نماز كرماتها المجدة ياب، نماز كعلاده ذكرة يا بهوتواس و نهيس لكها قرآن شريف و كيوليا جائه ،اور بجرت كروس كرمال من فرضيت زكوة بوكى ب، قال في الدر المحتار قرنها بالصلوقفي اثنين و ثما نين موضعا في التنزيل (الى ان قال) و فرضت في السنة الثانية قبل فوض رمضان المخرقيال الشامي وصوابه اثنين و ثلاثين و ثلاثين - (ا)

أيك مسئله في محقيق

(سوال ۲) غلیۃ الاوطار میں کھا ہے کئی سے مرادیہاں وہ ہے جوصا حب نصاب ہوئی جس کوستاون رویے کا مقدور ہوخواہ اس قدر نفقہ ہویاجنس چنانچہ باغی یاز مین یار ہے کے مکان کے سواد دسری حو ملی اتنی مالیت کی ہو۔ایسے خص کونڈ رکی چیز کھانا جائز نہیں۔آ ماایسے خص پر قربانی اور صدقہ فطرواجب ہے یانہیں اور یہ سکاریجے ہے یانہیں۔

(حواب)اس میں بھی اختلاف ہے،اور بیجوغایۃ الاوطار میں ہےامام ابو یوسف کا ند بہٹ ہے،اورامام محمد کا ند بہب بیہ ہےاوراس پرفتو کی ہے کہ سوائے نقدین کے زمین وغیرہ سے صاحب نصاب نہیں ہوتا۔ (۲) فقط

نا الغ کے مال برز کو ہ واجب ہے مانہیں

(موال سو) نابالغ كمال من زكوة واجب إلى

(جواب)وشرط افتراضها عقل بلوغ و اسلام . در مختار .فلا تجب على مجنون وصبى لا نها عبادة محضة وليسا مخاطبين بها الخرد المحتار (") وفي الهدايه وليس على الصبى والمجنون زكوة خلافاً المنسافعي فانه يقول هي غرامة مالية فتعتبر بسائر المئون كنفقة الزوجات المخ ولنا انها عبادة فلا تتادى الا بالا ختيار تحقيقا لمعنى الابتلاء والا ختيار لهما لعلم العقل (الخرعارات مرقومه واضح بكرتابالغ شرى كه بال مين زكوة واجب تبين باورضوض عصى كاغير مكلف مونا اور مرفوع القلم مونا ثابت ب-قال عليه الصلوة والسلام رفع القلم عن ثلثة عن النالم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق المحديث \_(10) او كما قال بسول الله عليه اورعدم وجوب صلوة وصيام وجج وغيره - جمله عبادات تابالغ مجى يفيق المحديث \_(10) او كما قال بسول الله عليه اورعدم وجوب صلوة وصيام وجج وغيره - جمله عبادات تابالغ مجى

(١)ود المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ٢.ط.س ج٢ ص ٢٠٢٥ ظفير

رًا)وذكر في الفتاوى فيمن له حوانيت و دور للغلة لكن غلتها لا تكفيه وعيا له انه فقير ويحل له اخذ الصدقة عند محمد وعند ابى يوسف لا يحل المخ سئل محمد عمن له ارض يزرعها اوحانوت يستغلها او دار غلتها ثلاثة الا ف ولا تكفى لنفقته ونفقة عيله سنت يحل له آخذ الزكوة وان كانت قيمتها تبلغ الو فاوعليه الفتوى وعندهما لا يحل اهر رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٨.ط.س. ج ١ ص ٨٨.ط.س ج الم ١٢.٢٥٨ ظفير (٥) هدايه كتاب الزكوة ج ٢ ص ٨ .ط.س. ج ال ٢٠٢٥٨ اظفير (٥) هدايه كتاب الزكوة ج ٢ ص ٢ مل ٣٣٣٠ ا طفير

دلیل عدم وجوب زکوة کی ہے اس پر ،اور حدیث حتیٰ لا تا تکله الصدقة باوجود عدم صحت کے ماول ہے۔فقط مقدار نصاب کیا ہے اور زکو قہر سال ہے ماصرف ایک مرتبہ

(سوال ۳) زکو قامیں زیور کتنے روپیدگا، جاندی یا سونا ہواور ایک مرتبدز کو قانکال دینے سے تاعمر معافی ہوگی یائیں۔اور انگریزی سکدکی روسے نصاب کتنے روپید کا ہوتا ہے۔مثلاً جالیس روپید کا زیور ہے اسم میں زکو قامے یائیس۔ یااس ہے کم میں اور زائد میں ہے یائیس۔

#### جب بدينة نه بوكه كب يعده نصاب والا بن وكياكر ي

(سوال ۵ ) ایک صاحب کے والد بزرگوار نے انتقال کیا اوراس کے حصہ میں مجملہ اوراشیاء کے پچھزیور بھی آیا اور اس قدرتھا کہ جس پرز کو قفرض نہیں تھی ، پچھروز بعد انہوں نے اور زیور گھڑوا کراس میں شامل کیا۔ اور پچھزیوران کے بچوں کااس میں شامل ہوا۔ کل ۹۵ تولہ ہوا۔ اور ٹھیک معلوم نہیں کہ دوسال سے یا چارسال سے بید ۹۵ تولہ ہوا ہے۔ تو آیا اب وہ ذکو قبی چھلے سالوں کی بھی اداکر سے یا ای سال کی۔

(جُواب) گمان غالب کے موافق جس وقت ہے وہ زیور ۹۵ تولہ ہوگیا ہے اس وقت ہے زکو قاس کی اوا کرنی چاہئے۔
سنن ماضیہ کی زکو ہ بھی وی جائے اور گمان غالب سے سوچ لیا جاوے یا قرائن سے اندازہ لگایا جاوے اوراحتیاطا بچھ
زیادہ ہی مدت لگالی جاوے۔ مثلاً اگراڑھائی برس کا گمان ہوتو تین برس بچھ کرتین سال کی زکو ہ وی جائے علی ہذا القیاس
پچھ زیادہ ہوجائے تو بہتر ہے ہتواب زیادہ ہوجانے کی صورت میں خوف عماب ہے۔ اور زکو ہ کل زیور کی جو موجود ہے دی جاوے گئی دو ہے سکڑہ کے۔ (۳)۔ فقط

ر ا)فاذا كانت ماتين وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم الخ وليس فيما دون عشرين متفالا من ذهب صدقة فاذا كانت عشرين متفالا علينا نصف متفال الخ وفي تبر اللهب والفضة عليهما واها نيهما الزكواة (هدايه باب زكواة المال ج ١ ص ٢١١ و ص ج ١ ص ٢١) ظفير

<sup>(</sup>٢) وتجب على الفور عند تمام الحول الخ (عالمگيرى كتاب الزكواة، ط،ماجديه ج اص ١٤٠) ظفير. (٣) اى سبب افتراطها ملك نصاب حولى الخ تام الخ او شرط افتراض ادائها حولان الحول وهو في ملكه وتنمية المال كالدراهم والدنا نير (الدر المنافحتار على هامشر رد المحتار كتاب الزكواة ج ٢ ص ٢ و ج ٢ ص ١٣ ط.س. ج ٢ ص ٢٥٩) ظفير.

دختر كے رویے میں زكوۃ

(سوال ۱/۱) دخر کےروپوں پرجوکی دوست نے دیکے دکو قامے یائیں۔

مال کی ہرشم کی زکو ہ علیجد علیجد ہوقتوں میں درست ہے یا ہیں

(سوال ۲/۲) مال کی سب قسموں کی زکو ہ علیجار علیجار ہوقتوں میں دینا درست ہے مانہیں۔

كتابين جومروة وي جاتي بين ان يرز كوة ب يأتبين

(سوال ٨/٣) كتابين تمي فروخت كرتاب اورجهي مروة دي جاتى بن ان يرزكوة ب يأبيس -

قرض حسنه کی زکو ة

(سوال ٩/٨)روپيجوكى كوقرض حسنددياس يرزكوة بهيانيس-

(جواب)(١)اس يرزكوة واجب ٢٠٠١)

(٢)عليحده عليجد واوقات مي جداجداسامان واسباب كى زكوة وينادرست ب-

(۳) اگر دراصل وہ کتب تجارت کے لئے ہیں گوکسی کومروۃ بلا تیمت بھی دے دی جادے تو زکو ۃ ان پرلازم ہے۔ (۲)

(م) بعدوصول کےاس کی زکو ۃ اداکی جاوے گی ،اگرقیل وصول زکو ۃ دے دیوے توبیعی درست ہے۔ (م) فقط۔

جس کے پاس صرف یا نجے سورو پیدہے،اس پرز کو قاہے یا نہیں

(سوال ۱۰)زید کے پاس پانچ سورو پیدہ کیکن ندمکان ہے ندمقروض ہے نددیگر جا کداد۔روز گارکرنا اور گذران کرنا روپیہ ندکور سے مکان بنانے کاارادہ ہے ،اس مال کی زکو قزید پرداجب ہے یائیس۔

(جواب) زكوة اس كى داجب ٢- برسال بعد تتم سال زكوة دينا فرض ٢- (م) فقظ

مہر مانع زکو ہیں ہے

(سوال ۱۱) ایک شخص کے پاس مثلاً دس ہزار روپے ہیں۔ اس پر قم زکو قادھائی سورہ بیہ ہوئی گرزوجہ کا مہر بانچ ہزار قرض ہاں نئے سواسورہ بیہ زکو قادے گا آیا یہ درست رہا یا کوئی اس میں ضلجان ہے۔ دوسری بات اس سے صعب ہوائے ذکو قامین خیال ندرہااور پورے دس کی زکو قادیتا رہا جو قم زیادہ دی گئی اس کو س طرح وصول کرے آیا چندسال زکو قادانہ کرنے جب تک پوری وصول ندہ وجائے۔ گویا چیشگی اواکی گئی حیلہ کی ضرورت نہیں خطفہ عقوبت ندرہے۔ (جو اب) مہر متوجل جیسیا کہ اب محمونی ہوتا ہے تھے ندہ ہے موافق مانع ذکو قاسے نہیں ہے، نیعنی یہ دین مہر موجل روپ پیر موجودہ کی زکو قادین طروری ہے ہیں جس کے پاس دس ہزار

<sup>(1)</sup>الزكولة وجية على الحرا لعاقل البالغ المسلم اذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول (هدايه كتاب الزكولة ج 1 ص ١٢٤) ظفير.

۲۰)وفي عرض تجارة قيمته نصاب الخ ربع عشر . (الدر المختار على هامش رد المحتار باب زكواة المال ج۲ ص

<sup>(</sup>٣) ولوكان الدين على مقرالخ فوصل الى ملكه لزم زكوة ما مضى (ايضاً كتاب الزكوة ج ٢ ص ٢ ا. ط.س ج٢ ص ١ ٣٠) (٣) الزكوة واجبة على النحرا لعاقل البالغ المسلم أذا ملك نصابا ملكا تا ما وحال عليه الحول (هدايه كتاب الزكوة ج ا ص ١٢٤) فاذا كانت ماتين وحال عليه الحول ففيها خمسة دراهم الخ (ايضاً ج ١ ص ٢١١) ظفير.

روپید مثلاً موجود ہے اور پانچ ہزار کا قرض مہرموجل زوجہ کا اس کے ذمہ ہے تو وہ شخص پورے دی ہزار روپید کی زکو ۃ ال صافی سورو ہے اور پانچ ہزار کا قرض مہرموجل زوجہ کا اس کے ذمہ ہے تو وہ شخص پورے دی ہزار روپید کی اور سے آن میانی سے اللہ اجوز کو ۃ اوس ہزار روپید کی وہ ویتار ہاوہ پوری زکو ۃ ہے اس میں زکو ۃ ہے تا ہی میں وین مہر دیا گیا جس کے لئے واپسی کے حیلہ کی ضرورت ہو یا آئندہ زکو ۃ نہ دے کراس کو مصوب کیا جاوے ۔شامی میں وین مہر موجل کی بحث کرتے ہوئے کہ مان معرجے اند غیر مانع۔(۱) فقط

امانت كروييسة زكوة اداكرائي جاسكتى ہے

(سوال ۱۲) زید کے پاس کچھرہ ہیں ہمرکاامانت موجود ہے عمریا ہمر گیا ہوا، زید کو لکھتا ہے کہ میری امانت سے زکو ۃ فرایسنہ اداکر دی جائے ، زید نے مبلغات نہ کورہ کا حساب کر کے اس طرح تقسیم کیا کہ مبلغات واجب الا داء کی قبمت سے کچھ دین کتابیں نے کرمصرف زکو ۃ میں دے دی اور کچھ نفترادا کردی۔ یہ وکالت جائز ہے اور ذکو ۃ ادا ہوگئی انہیں۔
د یہ سیارات نہ میں دیں دے دی اور کچھ نفترادا کردی۔ یہ وکالت جائز ہے اور ذکو ۃ ادا ہوگئی انہیں۔

(جواب)ال طريق في الأوقاد اكروينادرست باورزكوة عمر كي ادابهو كي. لصبحة الوكالمة (م) فقظ

مكت اورنوث تساز كوة اداموكى يانبيس

(مسوال ۱۳) اگرنگٹ یانوٹ درحساب زکو ہ دادہ شود ،ادای شود یانہ۔

(جو اب) نوٹ رابمز له وثیقه میگوینداز دادن نوٹ آں دفتت زکو ة اداخوا مدشد که معطی له ، زرنفذ بعوض آں بگیر د حاصل آئکہ زکو ة از مال اداما ید کر دونوٹ ونکٹ مال نیست۔ (۴) فقط۔

#### ز کو ة ہرسال دی جائے گی

(سوال ۱۲) جس مال کی زکو ۃ ایک سال اوا کر دی گئی ہواہ مال کی نسبت دوسرے سال بھی زکو ۃ وینا جاہئے یا نہیں جب کہاس مال ہے کوئی منافع نہیں ہوتا اور نہ کوئی تنجارت کی جاتی ہے۔

(جواب) جس روپے اور زیور پرایک سال زکو قادی گئی جب دوسراسال پوراہوگا پھرز کو قادینالازم ہے۔ ہرسال زکاقا واجب الا داہوتی ہے خواہ اس روپے سے کچھٹے ہواہو یانہ ہواہو۔ (ہ) فقط

> عورت بغیراطلاع شوہرا ہے زیوروسامان کھاز کو قدے سکتی ہے یا ہمیں (سوال ۱۹)جسعورت کے باس زیورجہز کا ہووہ بغیراطلاع خاوند کے زکو قادا کرسکتی ہے یا ہمیں۔

ر ۱) فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد سواء كان لله كزكاة وخراج اوللعبد ولو كفالمة او منوجلا ولو صدا ق زوجه المؤ جل (در مختار) والصحيح انه غير مانع (رد المحتار كتاب الزكواة ج ٢ ص ٢ و ج ٢ص ٤.ط.س. ج ٢ ص ٢٦٠) (٢) رد المحتار كتاب الزكواة ص ٤.ط.س. ج ٢ ص ١٢٢٦ ظفير.

(٣) وُشرط صبَّحة ادائها نِية مَقارنة له اي للاداء ولوكانت المقارنة حكما (اللر المختار على هامس رد المحتار كتاب الزكواة ج ٢ ص ١٠ الطلب الركواة على هامس رد المحتار كتاب الزكواة

رَحْه) وجاز دفع القيمة في ذكاة وعشر و خواج و مغر و فطرة (ايضاً باب زكوة الغنم ج ٢ ص ٢٩. ط.س. ج ٢ ص ٢٨٥) نوت ونكث كومال سے غارج قراردينا قابل غور ب، بالضوص اس زماند ميں جب كه چاندى كاسكة مرك سے پايا بى ايس جاتا ،سارا كاروبار حكومت اور پنبك دونوں ميں نوٹ پر موقوف ہے واللہ اللم محافظير

(۵)وشرط اى شرط افتراض ادائها حولان الحول وهو في ملكه وتنمية المال الدر اهم والدنانير لعينها للتجارة باصل الخلفة فتلزم الزكوة كيفها امسكهما (الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٣ . ط.س. ج٢ص٢٢) ظفير.

(جواب) جہیز کا زیورعورت کامملوکہ ہے (۱) اس کی زکو قاس کے ذمہلازم ہے فاوند سے اجازت لینے اور اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط

امين برمال امانت كى زكوة ہے يائہيں

(سوال ۱۲) مال متروکہ میت کا انجی وارثوں پر تقسیم نہیں ہواہے،امین کی زیرتجویل ہےاوروارٹ سب ہالٹے ہیں، بعض کے حصے مقرراور بعض کے حصے مقرراور بعض کے انجی مقرر نہیں ہوئے ،اس مناقشہ میں سال کامل گذر گیا۔اس صورت میں مال مذکورہ کی زکوۃ امین پرواجب الاداہے یانہیں۔

(جواب) زكوة مال كى بدّمه مالكول كلازم بمونى بها مين كذمه ذكوة نهيس، بلكه اگروه مال سونا عيا ندى به تودارتول پر بفتر حصه ذكوة لازم به جس وقت ان كے پاس ان كا حصه يہنى جاوے گا اور مال ذكوة بفتر نصاب ان كے پاس تو زمانه گذشته كى ذكوة بھى ان كے ذمه لازم بموگى۔ فى المدر المختار الا اللهب والفضة والسائمة لما فى المخانية لورت سائمة لزمه ذكوتها بعد حول نواه او لا الح۔(٢) فقط۔

بعرض حفاظت جورقم تسى كودى اس يرزكوة كب \_\_ ب

(سوال کا) زیدنے اپنے بھائی عمرکو پائنج سورو پے بغرض تفاظت دیا اورکہا کہ چاہے تم اس کواپنے کاروبار میں لگا کرنفع اٹھاؤیا نقصان اور چاہے ایسا ہی رکھے رکھو عمر نے بعد چارسال کے زیدگی اجازت سے چھسورو پے کا مکان رہنے کے لئے زید کوخرید دیا، پانچ سووہ اور ایک سوائی طرف ہے قیمت و سے دی ، زید پران چارسال کی زکوۃ واجب ہے یائیس۔ اور صرف پانچ سورو پے کی زکوۃ واجب ہوگی یا کیا تھم ہے۔

(جواب)ان جارسال كى زكوة لازم موكى اورصرف بالحج سوروب كى موكى ـ (٣) فقظ

مدرسه کے چندہ میں زکو ہ واجب ہیں ہے

(سوال ۱۸) مدرسہ کے چندہ پر جب سال بھر گذرجائے ،اس پرز کو ۃ واجب ہے مانہیں۔

(جواب) مدرسه كاچنده جوبفقر رنصاب جمع جوجاتا بادرسال بحراس برگذرجاتا باس من زكوة نبيس بهدرسافقط

مال حرام يے ذكوة ديتا كيساہ

(سوال ١٩) مال حرام الحرام الركوة دين جائزت يأتيس

(جو اب) مال حرام تمام کوصد قد کرنا بشرط لازم ہے، زکو ۃ اس میں نہیں ہے، مگر خلط مال حرام کاموجب ملک ہے۔ اس وقت اس میں زکو ۃ بھی لازم ہوگی۔ (ہ) فقط

ر ا)جهز ابنه بجها زو سلمها ذالك ليس له الاسترد ادمنها ولا لو رثته بعده ان سلمها ذالك في صحته بل تختص به وبه يفتي والدر المختار على هامش رد المحتار باب المهرج ٢ ص ٥٠٠هـ ط.س.ج ٣ص٥١) ظفير

(٣) الدر المختار على هَامش رد المحتار كتاب الزكواة تج ٢ ص ١٨. ط.س. ج آص ٢٠٢٧ ا ظفير. ٢٦) ولوكان الدين على مقر الخ فوصل الى ملكه لزم زكواة مامضى (الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكواة ج ٢ ص ٢٤. ط.س. ج٢ص ٢٢٦) ظفير

ر سُرُوسيبه اي سَبَّ افترَّاضها مُلکُ نصاب حولي (در مختار) قوله ملک نصاب فلاز کواة في سواتم الوقف و الخيل المسبلة العدم الملک.(رد المحتار کتاب الزکواة ج ۲ ص 9 .ط.س. ج۲ ص ۲۵۹) ظفير

(۵) ولو خلط السلطان المال المعصوب بما له ملكه فتجب الزكوة فيه ويورث عنه لان الخلط استهلاك اذا لم يمكن تمييزه عند ابي حنيفه رضى الله تعالى عنه وقوله ارفق افقلما يخلو مال عن غصب وهذا اذا كان له مال غيرما استهلكه بالخلط منفصل عنه يوفى دينه والا فلا زكوة كما لوكان الكل خبيثا كما في النهر (در مختار) في القنية لوكان الخبيت نصا بالا تلزمه الزكوة لان الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد ايجاب التصدق ببعضه (رد المحتار باب زكوة الغنم قبيل مطلب في النصدق من للمال الحرام ج ٢ ص ٣٣٠ ط. س ج ٢ ص ٢٩٠) ظفيو

مكان كى ماليت پرز كوة ہے يا آمدني پر

(سوال ۱/۰۱)زیدکے پاس جائداد مالیتی ایک لاکھ کی ہے جس کی آمدنی کرامیر چارسوروپے ماہوارہے۔زکو ہالیت پردیوے یا آمدنی پر۔

ز بورونفذز کو ۃ ہے یانہیں

(سوال ۱/۱۱)علاده جائدادوكراميكي آمدني كيزيورونفتر بھي هياس پرعليجد وزكوة دينا جا هيئيانيس

زكوة كس حساب يغ دى جائے اور كب

(سوال ۲۲/۳) زكوة كس زخ سے اوركس وقت كس ماه يس دينا جاہئے۔

(جو اب) (۱) مالیت زمین و جائداد پرزکو قانبیں ہے بلکہ کرایہ وغیرہ کی آمدنی جوجمع ہواور خرج وغیرہ کے بعد سال پورا ہونے پر ہاتی رہےاس پرزکو قاوابب ہوگی۔(۱)

(۲۳۲)اورزیوردنقد پربھی زکو ۃ واجب ہے۔زکو ۃ کی شرح سے کہ جالیسواں حصدرو پیدوزیوروغیرہ کا دینا واجب ہے۔ لیعنی اڑھائی رویے سیکڑ ہ۔(۲)فقط

بیوی کے صاحب نصاب ہونے سے شوہر صاحب نصاب ہیں ہوتا

(سو ال ۲۳) بیوی اگرصاحب نصاب ہوتو اس کی وجہ ہے شو ہر بھی صاحب نصاب سمجھا جاوے گایا نہ اور ز کو ۃ اور قربانی س کے ذمہ ہے؟

(جواب) بیوی کے صاحب نصاب ہونے سے شوہر صاحب نصاب نہیں ہوتا اور قربانی وغیرہ اس کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ (۲) فقط۔

قرض دارجس کی ذاتی آمدنی بھی ہے اس پرز کو ق ہے یا ہیں

(سوال ۲۴ )ایک شخص کے ذمہ دو ہزار رو پے قرض ہیں اور پچھیمر ماریاور آمدنی بھی ہے جوقرض ہے کم ہے تو اس پرز کو ۃ واجب ہے یانبیں۔

(جواب)جب كقرض اس كذمه مرمايه وآمدنى سے زياده بيتوزكوة اس پرواجب نہيں ہے۔ (م) فقظ۔

ر ١) ولا زكاة على مكاتب واثاث المنزل و دورا لسكني ونحوها (در مختار) قوله ونحوها كثياب البدن الغير المحتاج اليها و كالحوانيت والعقارات زرد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ٠ ١.ط.س. ج٢ص٢٦) ظفير

(٢)نصّاب النّهبُ عشرُون مثقالاً وَالفضّة مائناً دُرهِم الخ واللازم في مضرّوب كل منهُما و مُعموله ولو تبزا وعليا مطلقاً وفي عرض تجارة قيمة نصاب الخ هن ذهب اوورق الخ ربع عشر (اللرا لمختار على هامش رد المحتار باب زكوة المال ج ٢ ص ٣٨.ط.س. ج٢ص٢٥) ظفير

(٣)الزكواة والجبة على النحو العاقل البالغ المسلم اذا ملك نصابا ملكا تاماوحال عليه النحول النح (هدايه كتاب الزكواة ج ا ص ١٧٤ )ظفير

(٣) ومن كَان عَلَيه دين يحيط بما له فلا زكوة عليه (هدايه كتاب الزكوة ج ١ ص ١٨ ١) ظفير

صاحب نصاب كى تعريف

(سوال ۲۵/۱)صاحب نساب س کو کہتے ہیں

جس کے پاس ۱۳۳۷ تولہ جاندی اور پانچ تولہ سونا ہووہ صاحب نصاب ہے یائہیں (سوال ۲۱/۲) اگر کسی شخص کے پاس ۱۳۳ تولہ ۵ ماشہ اس کی پاندی یا ۵ تولہ ۱ ماشہ اس تی سونا ہوتو وہ صاحب نصاب ہوسکتا ہے مائہیں۔

(سوال ۴/ ۹۹. ۳۲) تملیک س کو کہتے ہیں۔

(جواب اتا ۳) نصاب جاندی کا ساڑھے باون تولہ جاندی اور نصاب سونے کا ساڑھے سات تولہ ہے۔ پس جس کے پاس اسے کم جاندی یا سونا ہوتو وہ صاحب نصاب ہیں ہے۔ (۱) اور تملیک کے معنی مالک بنانا ہے۔ فقط مہمتم مدرسہ کے باس جورقم مدرسہ کی جمع رہتی ہے اس میس زکو قانبیں

(سوال ۲۷) مہتم مدرسد کے پاس جورقم مدرسد کی جمع رہتی ہاں میں زکو ہ فرض ہوگی مانہیں۔

(جواب)اس میں زکو ة فرض بیس ہے۔ (۲) فقط

قرض کی زکو ہ وصولی کے بعددی جائے گی

(سوال ۲۸) ایک محض نے قرض حسندویا ہاں کی زکو قدینی چاہئے یا نہیں اور بعض ایسا ہے کہ جس کے بوش میں کچھ زیور گردی رکھا ہے اور بعض ایسا کہ اس کے بوش کچھ زیور نہیں رکھا، کیا تھم ہے۔ اگر کسی کے باس کچھ روپیہ جمع ہواں کی فرق وی جات کی ذکو قدی جات گردیہ بچھلا روپیہ بچھا تنائبیں ہے کہ پہلے میں کچھ معتذبہ زیادتی کر ہے تو اگر اس جمع شدہ روپیہ بھی ملتا اور جمع ہوتا رہتا ہے گردیہ بچھلا روپیہ بچھا تنائبیں ہے کہ پہلے میں کچھ معتذبہ زیادتی کر ہے تو اگر اس جمع شدہ روپیہ بھی ایسا وقت بھی آ وے کہ زکو قدی جاوے تو شاید بھی ایسا وقت بھی آ وے کہ زکو قدی جاوے تو شاید بھی ایسا وقت بھی آ وے کہ زکو قدی کا لئے ذکا لئے اتنائباتی رہ جاوے کہ نصاب ہے کم ہوجا وے۔ اس شبکا جواب مرحمت ہو۔

(جواب) قرض جودیا گیاہے اگر وہ تنہایا دوسر بروبے موجود کے ساتھ الکر بقدرنصاب ہے تواس پرزگؤ ہ واجب ہے الکین اداکرناز کؤ ہ کا بعد وصول قرض کے لازم ہوتا ہے اگر قبل از وصول بھی زکؤ ہ دے دی جادے گی تو ادا ہوجا و ہے گی۔ اور وہ قرض جس کے عوض کچھ د ہمن نہ رکھا ہوگھ مزکؤ ہیں دونوں برابر ہیں۔ ونوں کی زکو ہ بعد وصول کے بی لازم ہوتی ہے۔ (۲) اور وہ شہر جو آپ نے لکھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ رو پید جمع شدہ زکو ہ دیتے دیتے جب نصاب ہے کم ہوجا و ہے گائی وقت زکو ہ آئیندہ کوسا قط ہوجا و ہے گی ۔ اور جب تک بقد رنصاب رو پیم موجود ہے تھا تھا تا ہے۔ (۲)

ر ا)ليس فيما دون مانتي درهم صدقة الخ فاذا كانت مانتين وحال عليه الحول فقيها خمسة دراهم الخ ليس فيما دون عشرين مثقالا من ذهب صدقة فاذا كانت عشرين ففيها نصف مثقال رهدايه باب زكوة المال ج ا ص ٢١١ و ج ا ص ١١٤ بظفير

(۲)وسبيه أي سبب افتراضها ملك نصاب حولي (در مختار) قوله ملك نصاب فلا زكواة في سوائم الوقف والخيل المسيلة لعدم الملك. (رد المحتاركتاب الزكواة ج ٢ ص ٩.ط.س. ج٢ص ٢٥٩) طفير

(٣) فتجب زكاتها اذا تم نصا باوحال الحول لكن آلا فور ابل عند قبض اربعين درهما من الدين القوى كفرض و بدل مال تجارة (درمختار) اذا تم نصابا ، الضمير في تم يعود للدين المفهوم من الديون والمراد اذا بلغ نصابا بنفسه او بما عنده ممايتم به النصاب (رد المحتار باب زكوة المال ج ٢ ص ٣٤. طرس. ج٢ ص١٥ ا ٣) ظفير

رس) الزكواة واجبة على المحرا لعاقل البالغ المسلم اذا ملك نصاب تا ماوحال عليه المحول النع و لا بد من ملك مقدار النصاب لا نه صلى الله عليه وسلم قدر السبب به (هدايه كتاب الزكواة ج ا ص ١٧٤) ظفير اورغی کومختاجول کی خبر گیری اوران کواینے پاس سے پچھدینامروت اورعقل کامقتضی ہے۔(۱)

رئن کے ذریعہ جورو پیقرض لیا گیاا گروہ سال بھررکھار ہے تواس پرز کو ہے یانہیں

(سوال ۲۹) اگر سی خص نے بلغ سورہ ہے رہن رکھے اور بیر سی بال بھرتک رکھارہا اور اس خیال ہے رکھا ہوا ہے کہ شاید کسی فیال ہے رکھا ہوا ہے کہ شاید کسی وفت اس کے اوا کرنے کی ضرورت ہوجائے اور بعض حصد اس میں سے ضرورت برصرف بھی کر لیوے تو اس رویے برز کو قاوا جب ہوگی یانہیں۔

(جواب)اس سوال کامطلب بظاہر ہیہے کہ کی شخص نے سورو پے قرض لئے اور اپنی زمین وغیرہ اس میں رہن رکھی ہے تو ظاہر ہے کہ بیشخص نے ہیں ، سورو پے کامقروض ہے اور مدیون ہے اور مدیون پر بقدر دین کی زکو ة واجب نہیں ہوتی ہے ہیں ، سورو پے کامقروض ہے اور مدیون ہے اور مدیون پر بقدر دین کی زکو ة واجب نہیں ہوتی ۔ پس اگر اس شخص کے پاس اور پچھرو پیدوزیور وغیرہ علاوہ اس رو پے کے بقدر نصاب نہیں ہے تو اس رویے کی زکو قاس کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ (۱)

مهرمیں جوز بورد ما گیااس کی زکو ہ کس کے ذمہ ہے

(سوال ۳۰) وقت نکاح جوز پورغورت کوخاوند کی طرف نے مہر میں دیا گیااس کی زکو قائس کے ذمہ ہے۔ (جواب) جب کہ وہ زیورغورت کومہر میں دیا گیا تو وہ ما لک اس کی ہوگئی۔ پس زکو قائس زیور کی بھی اس کے ذمہ ہوگی، نہ بذمہ شوہر کے (۳)۔ فقط۔

نو تدوالےرویے کی زکوۃ

(سوال ۱/۱۳)زیدکاایک ہزاررو پینونہ میں گیا ہواتھا۔ دس برس کے بعد دصول ہواتو کیا تھم ہے۔ سوال ۱/۱۳)

ہزارر و پیدہومگر یا نجے سونو تہ کا باقی ہوتواس پر کیاز کو ق ہوگی

(سوال ۳۱/۲)زید کے پاس ہزارروپے ہیں اور پانچ سوروپے برواج برادری نوتہ دینا ہے تواس صورت میں َ س قدر رویے کی زکو قادینی ہوگی۔

(جواب)(۱)ایسے رویے کی زکو ۃ بعد وصول ہونے کے دینالازم ہے نہل از وصول ۔ (۳)

(۲) اس صوریت میں زید کوایک ہزاررو ہے کی زکو ة دینالازم ہے۔ (۵) فقط

(۱) اسلام کے اس قانون کا منتابہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگ روپ جمع کرتے بارندر کے چھوڑی بلک اے کاروبار میں یا کھیت وزین میں لگائے رئیس تاکہ ملک اور قوم کا فاکدہ ہواورز کو قیار نہ گذرے نقر جمع کرکھنے سے ملک اور قوم کا سراسر نقصان ہے۔ ہدایہ میں زیور کی ذکو ہ کے سدین کہ ہما ہو السبب مال خام و دلیل النہاء موجود ھوا لا عداد للتجارة خلقة والدلیل ھوالمعتبر (ھداید باب زکو المال ج اص اے اس جمس کا ماحصل یہ واکہ جب اس روپ میں یاسونا جا تدی میں نمواور بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اب آپ یاکوئی اے روک رہے ،اورجو کام ہاس ہے نہ النہ اعلی الفاقیر

(۲) كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكواة سواء كان اللين للعباد كا نقرض وثمن البيع وصمان المتلفات وارش الجراحة وسواء كان الدين من النقود او المكيل اوا لموزون الخ (عالمگيري حدري بولاق كتاب الزكوة ج ا ص ١٤٢) ١٢ ظفير.

(٣)وشوط افتراض ادانها حولان الحول وهو في ملكه الخ (الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكرة ج ٢ ص ١١٠ ما . . - ٣ م ٢٠٠٠

19. ط. س ج ۲ ص ۲۲) (۵،۴) نبوت کے سلسلے میں بہلی بحث یہ ہے کہ قرض کے جکم میں ہے یا ہہ کے ۔ اگر قرض کے حکم میں ہے قابعد وصول گذشتہ سالوں کی زکو قربہ یا ازم ہے ۔ اک طرح نبوت کی جورٹم ذمسیں باتی ہے ، ذکو قرض کے جم میں ہے وقت پر تم ارفی ہے ۔ اک طرح نبوت کی اور ایقی کی دوران ہوگی۔ اور نبوت کو قرض یا بہتر اروپ کے اور حساب کا مدارت مورون ہر ہوت کی موقع پر ضروری طور پر وصول کیا جاتا ہے اور بعض براور یوں میں حساب و کتاب میں کھا جاتا گول گیا تو لے لیا ورنداس کا مذکرہ بھی میں ہوتا کو یا بہلور ہر ہوتا ہے نے فیما یو صله الشخص الی غیرہ فی الا عو اس و نحو ہا ہل یکون حکمہ حکم القوض فیلزمہ الوفاء به ام لا اجاب (اقیدا کے صفح پر )

زبد کامال والدین اور بھانی کے قبضہ میں رہااب اس کے تصرف میں آیا وہ زکو ہ کب ہے دے (سوال ۳۳)زیدکامال اس کوالدین اور برے بھائی کے قبضہ میں رہاہے بن بلوغ سے اس وقت تک کداب زید کی عمر٢٢ سال ہے، اى وجه سے زكو ة وقر بانى زيدا في طرف سے ادائبيں كرسكا۔ آب زيدا ہے كل مال يرقادرو قابض ہوا ہے اورائے ذمہ کی ذکو ہ وقربانی ادا کرتا جا ہتا ہے تو کیسے ادا کرے اور کب سے کب تک کی ادا کرنا جائے۔ (جواب) آئندہ کو جب سے اس کے قبصہ میں مال آیا ہے زکو قادا کرے گذشتہ زمانہ کی لازم نہیں ہے۔ (۱)۔ نقط۔

بذر بعد حيله زكوة ليني درست بيانهين

(سوال ۱۳۳۷)اگرغی برائے زکو قاگرفتن بکدام دجه خیله ساز و چناشچه مال خودراملک زوجه دغیرومثل ولدصغیر ساز د تا بایس حیله صدقه بگیرد، آیاای حیله کردن جائز است وصدقه گرفتن اورا حلال می باشدیانه داز ذمه مصدق ساقط میشود بانه.

(جواب) بدين حيله صدقه كرفتن اورا حلال خوامد شدا كرچه اين حيله مكروه است لانه لاز كونة على الواهب اتفاقاً لعدم الملك وهي من الحيل ومنها ان يهبه لطفله قبل اتمام بيوم در مختار \_(٢)كتاب الزكوة \_(ودر كراجت وعدم كراجت حيله اسقاط زكوة اختلاف بين الصاحبين معروف است في الشام .. ) قال ابو يوسف لا يكوه لانه امتناع عن الوجوب لا ابطال حق الغيرو في المحيط انه الا صبح وقال محمد يكره واختاره الشيخ حميد الدين الضر يرلان فيه اضراراً با لفقراء الى ان قال وقيل الفتوى في الشفعة على قول ابي يوسف وفي الزكواة على قول محمد وهذا تفصيل حسن الخ (شامي ج ٢ ص ٢٥ باب زكواة ااعنم)

نصاب زكوة مفتى بهكياب

(سوال ٣٥) نصاب زكوة مين اختلاف يحقول مفتى بركيا يه-

(جواب)حساب درن سبعہ سے معلوم ہونا ہے کہ ماڑھے باون تولہ جا ندی کانصاب ہے۔ کیونکہ دوسودرہم بوزن سبعہ ای قدر ہوتے ہیں۔(۳)

(گذشته صفحکا بقیدهمه) ان کانالعوف بانهم پدفعونه علی وجه البدل بلزم الوفاء بلا. عثلیا فیمثله وان قیمیا فیقیمته وان کان العرف خلاف ذالك بأن كانوايد فعونه على وجهه الهبة ولا ينظرون في ذالك الى اعطاء البدل فيحكمه حكم الهبة في سائو احكامه النج (ود المحتار كتاب الهبة قبيل باب الرجوع ج ٣ ص ٥٠٤) (مفتى علام كودنون تمرك جوابابت في معلوم بوتا ہے کہ آپ نے ہم قرار دیا ہے۔ اگر مبد کابدلہ مبدآ حمیا تواب آئندہ کی زکو قابشرط نصاب دے در نہیں اور نبوند کی رم جوذ مدیں ہے چونکہ مبدے علم ميں بے آبدااے حساب میں وسع قرار ہیں ویا۔ اس کئے کرفقہا وسراحت کرتے ہیں فلاز کاہ علی مکانب النع و مدیون للعبد بفلو دینہ فيزكي الزائد ان بلغ نصاربا (الدر المختار على هامش رد المختار كتاب الزكواة ج ٢ ص ٨ و ج ٢ ص ٩ و لو كان الدين على مقر ملى او مفلس النع فوصل الى ملكه لزم زكاة ما مضى (ج ٢ ص ١٢) فتجب زكاتها اذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فوراً بل عند قبض اربعينَ درهما من الدين القوى كقرض الخ رباب زكاة المال ج ٢ ص ٣٤ و ج ٢ ص ٣٨) محمد ظفير الدين غفرله.

(١)عند قبض مانتين منه لغيرها اي من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسط كثمن سالمة وعبيد خلعة ونموهما مما هومشغول بحوانجه الاصلية كطعام وشراب واملاك ويعتبر ما مضي من الحول قبل القبض في الاصح (در مختار) اما لمتوسط ففيه روايتان في رواية الا صل تجب زكوة فيه ولا يلزمه الا داء حتى يقبض مائتي در هم فيزكيها وفي رواية ابن سماعة عن ابي حنيفة لا زكوة فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول لانه صار مال الزكواة فان قصار مال كالحادث ابتداء الخ وعلى رواية ابن سماعة لا يزكيها عن الماضي والا عن الحال الا يمضى حول جديد بعد القبض ردالمحتار باب زكواب المال ج ٢ ص ۳۸.ط.س. ج۲ص۵۰۳) ظفير.

<sup>(</sup>٢)اللو المنحتار على هامش ود المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ٥١ ه.ط.س. ج٢ ص٣٢٣.

<sup>(</sup>٣)نصاب اللهب عشرون مثقالا والفضة مائتا درهم ، كل عشر دراهم وزن سبعة مثاقيل (الدر المختار على هامش رد المحتار باب زكوة المال ج ٢ ص ٣٨.ط.س. ج ٢ ص ٢٩٥) ظفير.

#### كرابيك مكان برزكوة بيانبين

(مسوال ۳۲) آل مكان كه كرامياوده روپيه ما مانه باشد برقيمت آن مكان زكوة لازم است يابر كرامياوز كوة لازم است. (جواب) برقيمت آل مكان زكوة لازم نيست. اگر كراميد بفتر رنصاب جمع شود وحول بگذر دز كوة آن زرنفذواجب خوامد شد. (۱) فقط.

مهركارو پهيه جوشوم كے ذمه مواس پرز كو ة ہے يانہيں

(سوال سس) ایک عورت کامبر ڈھائی سورو یے چونکہ شو ہر کے پاس رو پہنیس اس وجہ سے اس نے مہرادانہیں کیا تو اس صورت میں عورت کے ذمہ مہرکی زکو قاداجب ہے یانہیں۔

(جواب) زكوة اس يرقبل الوصول واجب نهيس ہے۔ (٢) فقط۔

کھیت کی قیمت پرز کو ہمبیں ہے

(سوال ۳۸) ہندہ کے پاس ایک کھیت ہزار روپیہ قیمت کا ہے تو اس پرز کو ۃ واجب ہے یا نہیں۔اور کھیت کی قیمت پر ز کو ۃ ہے یا پیدا وار میں ۔

(جو اب)اس کھیت کی قیمت پرز کو قانبیں ہے۔(۳) زمین اگر عشری ہوتو اس کی آمدنی پر بعنی جس قدرغلهاس میں پیدا ہوا اس پر عشر بعنی دسواں حصہ واجب ہوتا ہے۔لیکن اگر زمین عشری نہ ہوتو سمجھ واجب نہیں ہوتا۔(۴) فقط۔

کھائی کرجس کے پاس بفتر رنصاب جتنا بچے سال گذر نے کے بعداس کی زکو ۃ دے (سوال ۳۹)ایک شخص کے پاس جارسوساٹھ روپیا کھانے پینے ہے بچے گئے اوراس پر سال گذر گیا تو وہ مخص جارسوساٹھ کی زکو ۃ دے یا جارسوکی۔

(جواب) پورے جارسوساٹھ روپے کی زکو ة د يوے۔(۵)

نفذ مال اورخرج وغيره كي زكوة تحس طرح د\_

(سوال ۳۰) زیدنے دوسورو بےلگا کرتجارت کے بعد سال کا حساب کیا تورقم ذیل اس کے پاس نکلی۔سورو بےلفتہ ہے سواسورو بے کا مال تخیینا ہے۔ ڈیڑھ سورو بے کا مال قرض بیچا ہے۔ یا جورقم نفتہ سال آخر میں موجود ہے۔اور جو سال بھر میں اس قم سے خرج کیا ہے اس پرزکو ق ہے یانہیں۔ظروف مستعملہ جوگا ہے گاہے فروخت کرڈ التا ہے ان پرزکو ق ہے یانہیں

۲) وعند قبض مانتين مع حولان الحول بعده اى بعد القبض من دين ضعيف وهو بدل غير مال كمهر و دية ( الدر المختار على هامش رد المحتار باب زكوة المال ج ٢ ص ٣٩. ط.س. ج٢ص٣٠٥) ظفير

(٣)والنوع الثاني سرط المحلية وان تكون عشرية فلا عشر في الخارج من ارض الخراج الخ (عالمگيري مصري. بولاق زكوة الزروع ج ا ص ١٨٥) ظفير

ر ١ )ولا(زكواة) في ثياب البدن الخ و دور السكني ونحوها (در مختار) اي كثياب البدن الغير المحتاج اليها وكا لحوانيت والعقارات (رد المحتار كتاب الزكواة ج ٢ ص ٠ ١ .ط.س. ج٢ص٣٦- ٢٦٥) ظفير

 <sup>(</sup>٣) وشرطه أي شرط افتراض ادائها حولان الحول وهو في ملكه وتنمية المال كالمراهم والدنا نير لعينهما للتجارة باصل الخلفة الخ او السوم بقيد الاتي اونية التجارة في العروض (الدر المختار على هامش رد المحتار ، كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٠ ط. س. ج ٢ ص ٢٥٩) ظفير

<sup>(</sup>۵)واللاَزَمَ في مضروب كل منهما الح وفي عرض تجارة قيمته نصاب الخ ربع وفي كل خمس بحسا به ففي كل اربعين درهما در هم وفي كل اربعة مئاقيل قيرا طان وما بين الخمس الى الخمس عفو وقالا مازاد بحسا به والدر المختار على هامش ردالمحتار باب زكواة المال ج ٢ ص ٣٢، ط.س. ج٢ ص٢٩٠-٢٩٨) ظفير

(جو اب) آخرسال میں جس قدررو پیدنفذاور مال تجارت موجود ہے سب پرز کو ۃ واجب ہے۔اور جورتم بذمہ دوسروں کے ترض ہے اس پر بھی ذکو ۃ ہے۔ گرادا کرناز کو ۃ کااس پر بعدوصول کے ہے جورتم وصول نہ ہواس کی زکو ۃ الازم نہیں ہے ،اور زکو ۃ ساقط ہے اور معاف ہے اور جو مال سال بھر کے اندر شتم سال سے پہلے خرج ہوگیا اس کی زکو ۃ لازم نہیں ہے ،اور ظروف مستعملہ جو بغرض تجارت نہیں خرید ہے گئے ال پر بھی زکو ۃ نہیں ہے ،البتدان میں سے جوظروف فروخت کرد کے اور اس کی قبہت شامل رقم موجودہ ہے اس کی زکو ۃ دی جاوے گے۔ (۱)

جس ما لک نصاب پردین مهر مال سے زیادہ ہواس پرز کو ق ہے یانہیں

(سوال ۱۳) ایک شخص ما لک نصاب میکن اس کے ذمہ دین مہراس مال سے زیادہ میکیادین مانع زکو ہے۔ (جواب) سی میں میر مانع زکو ہے نہیں ہے، زکو ہلازم ہے۔ کما فی الشامی والصحیح اند غیر مانع. جلد ثانی . (۲)

گذشتہ سال کی زکوہ فرض ہے

(سوال ۲/۱ م) مال ماحسل سال گذشته ذی نصاب کوز کو قادینا فرض ہے یا نہیں جو مکان کراہیہ بریہ ہے اس کی زکو قاکا کیا طریقہ ہے

(سوال ۲/ ۳۳) مكان جوكرايير في دس روي ما مواركا باس پرزكوة ب ما نبيس\_

مكان عي جوكرابية عداس كي زكوة

(سوال ۱۳/۳) جوكرايه مكان ندكور كالفقد رنصاب ساس پرز كوة ب يأنيس

ز بورات جو برابرنه يہنے جائيں ان پرز كو ة ہے يائيں

(سوال ۴/۵ م) جوزیورات طلائی ونقر نی ماه دو ماه رکھ دیا اور دو ماه تین ماه برابر بہنا گیا،اور وه زیور بفقد رنصاب بلکه زیاده ہےاس پرز کو قریبے پائیس۔

(جُوابُ)(۱)مال ماحسل سال گذشته كي ذي تصاب كوز كوة وينا قرض بهو من كان له نصاب فاستفاد في اثناء المحول من جنسه ضمه اليه هدايه ص ١١٥

(۲) جسم كان كاكرايه بقدرنساب باسكرايه بين زكوة آوسه كي مكان پرزكوة نيس بولا في ثياب البدن واثاث المنزل و دور السكني و نحوها اى كثياب البدن الغير المحتاج اليها كالحوانيت والعقارات شامي جلد ۲ ص ۸ مطبوعه هند)

(۳) جبروپید برابردوسودر بهم کے بوجاوے جس تم کا بوکراید مکان بویاز مین کابا اور کی وجہ سے ملک میں آ جائے اور اس برسال بھی گذرجائے والے ان مائتین و حال اس پرسال بھی گذرجائے واجب بوجاتی ہے لیس فی مادون مائتی در هم صدقة فاذا کان مائتین و حال علیها الحول ففیها خمسه دراهم . دندایه ص ۲۷ ا

(٣)زيورسون وجائدى كاجب بمقدارنساب بواس من زكوة واجب استعال كرے يابدكرے وفي تبر الذهب

(۱) ومن كان له نصاب فاستفاد في اثناء الحول من جنسه ضمه اليه وزكاه به النج لان المجانسة هي العلة في الا ولاد والارباح لان عند ها يتعسر التمييز فيعسر اعتبار الحول لكل مستفاد وما شرط الحول الا للتيسير (هدايه باب صدقة السوائم فصل في المخيل ج ١ ص ١٤٥) ولو كان الدين على مقر النج فو صل الى ملكه لزم زكوة ما مضى (الدر المختار على هامش ود المختار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٢) ظفير.
(٣) ود المحتار كتاب الزكوة تحت قول العاتن اومؤجلا ج ٢ ص ٢ مل. ص. ح ص ٢ مل ١ ٢٠٢١ ظفير

والفضة وحليهما والاانيهما زكواة. هدايه ص كما فقط

مندرجه ذیل اشیاء میں ہے کن چیز وں برز کو ہے

(مسوال ۱/۲ مم) ایک شخص کے پاس اشیاء مندرجہ ذیل ہیں ، کن کن اشیاء پرز کو ۃ آئے گی۔ جائداداراضی ، برتن ہو یتی ، یارجہ جات ، زیور قیمتی ایک ہزارر و پید ،غلہ ہرشم ،نفتر دو ہزار ، دیگر اسباب خانگی۔

قرض دار برز کو ہے یانہیں

(سوال ۱۲/۷) شخص ندکور برقر ضه بھی ہادر موجودہ نفتری سے زیادہ ایسے قرض دار ہونے کی حالت میں کیا زکو ہ دینا

عربہ ہے۔ (جو اب)(۱)ان اشیاء مذکورہ میں سوائے زیورونفذ کے اور کسی سامان خانگی میں زکو ۃ لازم نہیں ہے۔اراضی میں موافق شرا کط کے عشر واجب ہوتا ہے اور مولیثی میں اگر وہ سائمہ ہول حسب قاعدہ زکو ۃ واجب ہوتی ہے۔ باتی اشیائے استعمالی برتن یعنی ظروف ویارچہ پوشیدنی وغلہ خور دنی میں زکو ۃ نہیں ہے (۱)و التفصیل فی محتب الفقہ۔

(۲) مدیون پر بفتدردین زگو ق ساقط ہےاورا پنادین کسی پر ہوتو وصول کے بعدز کو ق وینالازم ہے۔فقط۔(۲)

خريد کرده قيمت پرز کو ة هوگي ياموجوده نرخ پر

(سوال ۱/۸۴) زكوة مال خريد كروه يرجو كى ياموجوده نرخ پر

سال کی بچت پرز کو قائس حساب سے واجب ہے

(سوال ۹/۲) مال کی نقر بچیت پر کس حساب سے زکو ہ واجب ہے

(جواب) (۲۰۱)ز کو قائے اوا کے وقت جو قیمت ہے اس کا اعتبار ہوگا اورز کو قاکا حساب یہ ہے کہ جالیسوال حصد زکو قا میں دینالازم ہے۔(۴) فقط۔

مالدار بجيك مال مين زكوة بيانبين

(سوال • ۵) مالدار بچے کے مال کی زکو قاس کے مال میں سے دین جائز ہے یائیس۔

(جواب)جائز بيس ـ (۵) فقط ِ ـ إِ

عورت کے زیور سواری کے گھوڑ ہے اور بل جو تنے کے بیلوں پرزکو ہے یا نہیں (مسوال ۵۱)عورت کے زیور سواری کے گھوڑ ہے، بل جو تنے کے بیلوں پرزکو ہلازم ہے یا نہیں۔

(١)رد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٠ ط.س. ج٢ ص ٢ ١ ا ظفير

۵)ولیس علّی الصّبی والمجنوّن زکواۃ الخ لنا انها عبادۃ فلا تتاوی الا بالا ختیار تحقیقاً لمعنی الا بنلا ء و لا اختیار لهما (هدایه کتاب الزکواۃ ج ۱ ص ۱۲۸) ظفیر

<sup>(</sup>٢) ولا في ثياب البدن المحتاج اليها لدفع الحر والبردوانات المنزل ودور المسكني ونحوها النح وشوطه اى شوط افتراض ادانها حولان الحول وهو في ملكه وننمية المال كالدر اهم والدنانيرلعينهما للتجارة باصل المخلقة فتلزم الزكوة كيفما امسكهما وللنفقة اوالسوم بقيد الآتي اونية التجارة في العروض (الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٦. ط.س. ج٢ص٣٢) واللازم في مضروب كل منهما اى النهب والفضة ومعموله ولو تبرا اوحليا مطلقا (ايضا باب زكوة الممال ج ٢ ص ٢١. ط.س. ج٢ص٢١٠) ظفير (٣) فلا زكوة على مكاتب النح ومديون للعبد بقدر دينه فيزكي الزائد ان يلغ نصابا (ايضاً كتاب الزكوة ج ٢ ص ٩ ط.س. ج٢ص٣١٣) لوكان الدين على مقوالخ فوصل الى ملكه لزم زكواة مامضي. (ايضا " ج ٢ ص ١١. ط.س. ج٢ص٣١٩) ظفير (٣) وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالا يوم الاداء اجماعاوهوالا صح ويقه في البلد الذي المال فيه (الدر المختار على هامش رد المختار باب زكواة الغنم ج ٢ ص ٣٠ ط.س. ج٢ ص ٢٠ ط.س. ج٢ ص ٢٠ ط. ٣٠ ط. ٣

(جواب) عورت کے زیور پر زکوۃ لازم ہے۔ (۱) اور سواری کے گھوڑے اور زراعت کے بیلوں پر زکوۃ نہیں ہے۔ (۲) فقط

امارت شرعیه بهار کے بیت المال میں اگرز کو ة نه بھیج بلکه خود تقیم کردے تو کیا تھم ہے

(مسوال ۱/۵۲)مقام پھلواری ضلع پیٹنہ میں صوبہ بہارواڑیں۔ کے لئے بیت المال وامیر شریعت مقرر کئے گئے ہیں۔ مبلغین زکو قاوعشر کے لئے بھیجے گئے ، لیکن اکثر جگہول سے وصول نہیں ہوتا بلکہ حاضرین تن و رہز اءومساکین پرتقسیم کر ویتے ہیں بیت المال میں نہیں بھیجے توزکو قادا ہوجاتی ہے یانہیں۔

(جواب) الصورت مين زكوة ادام وجاتى بقال الله تعالى انها الصدقت للفقراء والمساكين..(١) الآية اثاث البيت كي مراد

(سوال ۵۲/۲) شریعت میں اٹاث البیت کا اطلاق کن اشیاء پر ہوتا ہے، کیا ظروف اور پہنے اوڑ نے کے کپڑوں پر بھی اٹاث البیت کا اطلاق ہوسکتا ہے یانہیں

(جواب) اثاث البيت كاطلاق ان سب اشياء يرجوتا بـ (٥) فقط

ز كوة كے نقدروپيا كرايينے روپي ميں ملالے اورز كوة بتدرت كو سے دينو بيكيا ہے

(سوال ۳۵) نقود میں چونکر تعین نہیں ہے ہیں اگرز کو ہ کا پیدا ہے مال میں ملادیا جاوے اور پھروقا فو قابنیت ادائے زکو ہ اور غیرز کو ہ خرج کیا جائے تو صاحب زکو ہ کی زکو ہ کس وقت ادا ہوگی جس وقت اس نے وکیل کو سپر دکیا ہے یا جب کہ مصرف کے پاس پہنچ گیا۔ اور جب کہ وکیل نے اپنے چید میں ملالیا اور بہ نیت خیرات مصرف زکو ہ ، اور غیر مصرف مثل ا سادات یا غنی مجبول پرخرج کر ارباحتی کہ اس زکو ہ کے چید سے بدر جہازیا وہ خرج ہوا تو زکو ہ اوا ہوئی یا نہیں۔

(جواب) نقود میں عدم تعیین مطلقاً نہیں ہے بلکہ امانات وصدقات وغیرہ میں نقود تعین ہیں جیسا کہ اشاہ ونظار میں ہے لا یہ عین فی الد معانات و المهبة و الصدقة (۱) اور ایسائی شامی میں ہے پس زکوة کی رقم بدون اجازت مزکی کے اپنے مال میں طانی جا کرنہیں ہے، اور زکوة مزکی اس وقت اوا ہوگی کہ مصرف کے پاس پہنے جاوے، اور اگر دکیل نے اپنے روپے میں موکل کی رقم زکوة کو ملالیا، پس اگر یہ ملانا موکل کی اجازت ہے ہو جس وقت مرکی طرف سے دے گا اس وقت زکوة اس کی اوا ہوگی اور اگر

<sup>(</sup>١)وفي تبرا للهب والفضة وحليهما واوا نيهما الزكوة (هدايه باب زكوة المال ج ١ ص ٢٥١) ظفير

<sup>(</sup>۴) وليس في دور السكني ونياب البدن والماث المنازل و دواب الركوب وعبيد المخدمت وسلاح الاستعمال ذكوة لانها مشغولة بالحاجة الاصلية ليست بنا مية ايضاً (هدايه كتاب الزكوة ج ا ص ١٩١ مل.س. ج٢ .ط.س. ج٢ ص ٢١) ظفير (٣) ليكن بهتريد بكدام يرشر بيلت كذريد العالم الموال كازكوة اداكي جائد الفترك ذكوة بطور توديحي و سكتاب الظفير)

<sup>(</sup>٣)ولوكان الدين على مقر الخ فوصل الي ملكه لزم زكواة مامضي (اللو المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكواة ج ٢ ص ٢ ا .ط.س. ج٢ ص٢٢٢) ظفير .

 <sup>(4)</sup> ولا ثباب آلبلن المحتاج اليها للغع الحرو البرد واثاث المنزل (المه المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكوة ج ٢
 ص • ا .ط.س. ج٢ص٣٢٦) فليس في دور السكني الخ وكذا طعام اهله وما يتحمل به من الاواني اذا لم يكن من الذهب والفضة الخ والات المحتر فين (عالمگيري كشوري كتاب الزكوة ج ١ ص •١ ١ .ط.ماجديهج ١ ص ١٢١) ظفير .
 (٢) الا شباه و النظائر ص

بااجازت موكل كوكل في الشامي ولو خلط زكوة ادانه وكان متبرعاً قال في الشامي قوله ضمن به ياصدة موكا در مخارش به ولو خلط زكوة موكلية ضمن وكان متبرعاً قال في الشامي قوله ضمن وكان متبرعاً النخ لا نه ملكه بالخلط وصار مودياً مال لنفسه قال في التنارخانية الا ذاوجد الاذن او اجاز الما لكان اه اى اجاز اقبل الدفع الى الفقير لما في البحر لوادى زكوة غيره بغير امره فبلغه فاجاز لم يجز لانها وجدت نفاذاً على المتصدق لا نها ملكه ولم يصرنا ئباً عن غيره فنفذت عليه لكن قديقال تجزى عن الآمر مطلقاً لبقاء الاذن بالدفع قال في البحر ولو تصدق عنه بامره جاز الخ ثم قال في النتار خانية او وجدت دلالة الاذن بالخلط كما جرت العادة بالاذن من ارباب الحنطة نجلط ثمن الغلات في الناك في المناك المناك المناكم ا

خاص ضرورت کے لئے جورقم جمع کرےاس برز کو ق

(سوال ۱۵۷)اگراپی بہت ی ضرور بات کو بند کر کے کسی خاص ضرورت کے لئے روپیہ جنع کیا جائے تو اس پر زکو ۃ آ وے گیانہیں۔

(جواب) بعدسال بمركاس يرزكوة واجب ب-(٢) فقظ

ولیل نے دوسرے مستحق کوز کو ہ دے دی تو کیا تھم ہے

(سوال ۵۵) اگرزید عمر کوز کو قا کاوکیل بنادے کسی خاص منتخل زکو قامثلاً خالد کودیے کے لئے اگر عمر ، برکوکہ وہ بھی مستخل زکو قام دے دے توزید کی زکو قادا ہوگی یانہیں۔

(جواب) شامی میں ہے و هذا حیث لم یا مرہ بالدفع الی معین اذ لو خالف ففیه قولان حکا هما فی القنیة (٣) النح عاصل میرے کہ اس میں دوقول میں۔ ایک بیقول ہے کہ زکو قادا ہوجادے گی اور دوسر اید کہ اوانہ ہوگی اور وکی اور دوسر اید کہ اوانہ ہوگی اور وکیل ضامن ہوگا ہیں اختیاط میہ کہ دوسر کونہ دے بلکہ اس کودے جس کومؤکل نے معین کیا ہے۔ (٣) فقط

بیں ہزار قرض ہواور بچیت نہ ہوتو ز کو ۃ واجب ہوگی یانہیں

(سوال ۵۲)زیدنے بمبئی کپڑے کی ممپنی میں ہیں ہزار کا حصدرو بیقرض کے کرخرید کرلیا ہے،اس وقت زید پرز کو ہ فرض ہے یانہیں جب کہاس کو کچھ بچپت بوجہادا کیگی قرض کے بیس ہے۔

(جو اب) اس صورت میں جب کہ بفتر رمال موجود کے اس کے ذمہ قرض ہےاور بچیت کچھٹیں ہے تو اس پرز کو ۃ واجب نہیں ہے۔(ہ) فقط۔

(١) ود المحتار كتاب الزكولة ج ٢ ص ١٢. ط.س. ج ٢ ص ٢٩. ١٢ ظفير

رم) شرط افتراض ادائها حولان الحول وهو ملكة وتنمية المال كاللواهم والدنانير لعينهما للتجارة باصل الخلفة فتلزم الزكوة كيفما امسكهما ولو للنفقازالدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكوة ج ٣ ص ١٣. ط.س. ج٢ ص٢٠٠٠) ظف.

<sup>(</sup>٣)رد المحتار كتاب الزكوب ج ٢ ص ٥ ا.ط.س. ج٢ص ١٢٩. ٢ ا ظفير.

<sup>(</sup>٣) وهنا الوكيل انما يستفيد التصرف من الموكل وقد امره بالدفع الى فلان فلا يملك اللغع الى غيره كما لوا وصى لزيد بكذا ليس للوصى الدفع الى غيره. (رد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٥. ط.س. ج٢ص ٢٦) ظفير (٥) فلا زكوة على مكاتب النح و مديون للعبد بقدر دينه فيزكى الزائد ان بلغ نصابا (الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ٨ و ج ٢ ص ٩. ط.س. ج٢ص ٢٦) ظفير

اگرایک سال کی زکو ة نه دی تو دوسرے سال وه کیا کرے

(سوال ۵۷) اگرکوئی مخص صاحب نصاب ایک سال زکوۃ ویئے سے بوجہ عفلت قاصر رہاتو دوسرے سال کس حساب ہے زکوۃ اداکرے۔

(جو اب) دومرے سال اس کواس سال کی اور پیچھلے سال کی زکو ۃ دیتی جاہئے۔اور حساب یہ ہے کہ پیچھلے سال ختم سال پر جس قدر مال وروپیدہ غیرہ ہواہی کی زکو ۃ دیوے اور اس سال جس قدرروپیدہ غیرہ ہے اس کی زکو ۃ دیوے۔(۱) فقط۔

عورت کوزیورات والدین نے دیئےان کی زکو ہ عورت پر ہے یااس کے شوہر پر

(سوال ۵۸) زید کی زوجہ کو جوزیور والدین سے ملا ہاس کی زکو ہ زید پر ہے یا زوجہ پرزید کو اتنی آمدنی نہیں ہے کہ وہ زکو ہ دے سکے،اور جب زید کو آمدنی ہوجا و ہے تو اس کو یہ معلوم نہیں کہ زیور کس قدر ہے، آیا انداز ہ سے زکو ہ دے سکتا ہے اورا گرکئی برس کی زکو ہ حساب کرنے ہے زیادہ رقم ہوجا و سے تو متفرق طور سے ادا کرسکتا ہے یا نہ۔

(جو اب) زکو ة زید کی زوجہ کے ذمہ ہے وہی ادا کرے ، زید کے ذمه اس کی زکو ة ادا کرنا لازم نہیں ہے اور جب زید کو وسعت ہوجا وے اور وہ اپنی زوجہ کی طرف سے زکو ة وینا جا ہے تو وہ بھی دے سکتا ہے اور زیور کا اندازہ کر لیا جا وے اس اندازہ کے موافق زکو ة دی جائے اور کئی برس کی زکو ة متفرق طور ہے تھوڑی تھوڑی وینا بھی درست ہے۔ (۲) فقط۔

ز بور کا والدہ کو مالک بنادیا تو زکوۃ کس برہے

(سوال ۹۵)ایک شخص نے اپنی والدہ کوزیور بنوا کر دیا اور اس پر والدہ کو کلی اختیار وے دیا ، تو اس کی زکو ۃ والدہ پر عائد ہوگی یا جٹے بر؟

(جواب) جنب کہاں نے زیورا پی والدہ کی ملک کردیا تو اس کی زکو قاس کی والدہ کے ذمہ واجب ہے۔(۳)اورا گرلز کا جا ہے تو اس کی طرف سے ادا کرسکتا ہے۔فقط

سال بوراہونے کے دوئین ماہ تاخیرے زکوۃ کی رقم دیے تو پیکیسا ہے

(سوال ۱۰) گذشته رمضان شریف میں زیور کی زکو ۃ واجب الا واٹھی مگررو پییآ مدنی کا دو تین ماہ بعد ملنے والا تھا۔ تو یہ وقفہ کرنا درست ہے یانہ۔

(جواب)يدوقفه درست بيمه (م) فقط

زمین کی قیمت بفندرنصاب ہے گربیداوار نہیں تو کس کا اعتبار ہوگا

(سوال ۲۱) شخصی قدر اراضی که میمتش زاند از نصاب اضحیه وصدقه فطر باشد نیکن بیداوارے سالانه بنصاب نمی

(۱)وافتر اضها عمری ای علی التراخی و صححه البا قانی وغیره وقیل فوری ای واجب علی الفور وعلیه الفتوی الخ فیا تم بناخیر ها بلا علر و تر دشهادته (ایضا ج ۳ ص ۲ ا .ط .س . ج ۲ ص ۲ ۲۱) ظفیر .

(٢)واُفتر اضها عُمُرِي اي على التراخي (در مختار) قال في البدائع وعليه عامة المشائخ ففي اي وقت ادى يكون موديا للواجب (رد المحتار كتاب الزكراة ج ٢ ص ١ ٢ .ط.س. ج٢ ص ١ ٢) ظفير

٣٦)الزُكُوُّةُ واجْبة علَى العُر الْعاقل آلْبالغ الْمسلم اذا ملكُ نصابا ملكُا تاماً اوجال عليه الحول (هدايه كتاب الزكوة ج ١ ص ١٤ ا .ط.س. ج٢ص) ظفير

ر ٣)وافتراضها عمرى اى على التراخى (درمختار) قال فى البدائع وعليه عامة المشائخ ففى اى وقت ادى يكون موديا للواجب (رد المحتار كتاب الزكولة ج ٢ ص ٢ ا .ط.س. ج٢ ص ١٦١) ظفير. رسدردري صورت كدام جهت معتبر ومعتنداست، جهت قيمت يا پيداوام

(جواب) دري صورت اختلاف است ما بين امام ابو يوسف والمام محمد المام محمد النيد كماي چنيل نصاب ندكور ما نع از اخذ زكوة نيست وصدقد فطرواضي بروواجب نيست وامام ابو يوسف نصاب فدكوره رامانع از اخذ زكوة مى فرمايند وصدقد فطرواضي بروواجب مى كويندواسا تذه كرام تول امام ابو يوسف احوط دانست برعمل پندفرموده اند وقول امام محمد اوست و فظرواضي برال واده اند : له تجب على كل مسلم ذى نصاب فاضل عن حاجة الاصلية كدينه و حوائج عياله وان لم يتم كما مروبه اى بهذا النصاب تحرم الصدقة وتجب الاضحيه النع وذكر فى الفتاوى له حوائب و دور الغلة لكن غلتها لا تكفيه ولعيا له انه فقير ويحل له اخذ الصدقة عند محمد وعند ابى يوسف لا يحل (ا) فقط

شرکت کی تجارت میں جوز کو ہ نکلی اگر دوسراشر یک نہیں وے تو کیا تھم ہے

(سُوال ۱۲) عرصة تقريباً سال کا ہوا کہ ذید اور بگرے ایک دوکان شرائی تجارت کی شروع کی تھی۔ شراکت کرنے کے وقت زیداور بکر کا باہمی معاہدہ یہ ہوا تھا کہ زکو ۃ اپنے اپنے روپیہ کے مطابق اداکی جادے گی۔ چنانچا کی طور سے عرصہ چہارسال تک عمل در آمد رہا۔ ایک سال میں تقریباً دو ہزار روپیدز کو ۃ کے نام صرف ہوا تو بموجب معاہدہ کے زید کے ذمہ سلغ دوصد بچاس روپیہ نکلے ، اور بکر کے ذمہ ایک ہزارسات سو بچاس روپیہ نکلے آو اب زیدا پنے حصہ کا روپیہ دینے سے انکار کرتا ہے تو شرعاً اس بارہ میں کیا تھم ہے۔

(جواب) اس صورت من بش فررزید کروپیهی زکوة اواکی کی وه زید کو مه باس کے حماب میں لگائی جائے گ اور چور قم برک فرمدواجب ہوه بکر کے حماب میں لگائی جائے گی۔ زید کا انکار کرنامعتر نه ہوگا۔ درمختار میں ہوان تعدد النصاب تجب اجماعاً ویتوا جعان بالحصص النج (در مختار) قوله ان تعدد النصاب، ای بحیث یبلغ قبل الضم مال کل واحد بانفواده نصاباً فانه یجب حینند علی کل منهما زکوة نصابه (۲) النج شامی ج ۲ ص ۳۵ (۱)۔ فقط۔

مندرجه ذيل استعداور كضوالله يرزكوة عيابين

(سوال ۱۳) زیدمقروض ہے ہرسال اس کی آمدنی اس کو کفایت نہیں کرتی، اکثر جائداد نیج کر کے خرج چلاتا ہے۔ صاحب عیال کثیر ہے۔ تعلیم میں بہت خرج ہوتا ہے۔ زید کے پاس علاوہ سامان خاندداری کے پچھازیور طلاء ونقر ہ ظروف وصندوق و پارچہ وغیرہ ہے تو زید پرز کو قصد قد فطر ہقر ہائی۔ قاتحہ محرم۔ جج۔ فاتحہ شب برات۔ اور امداداعزاء وغر ہاء واجب ہے پانہیں۔

(جواب) زیرونفذاگراس قدر ہے کہ بعدادائے قرضہ بفقدرنساب باتی رہے تواس باتی پرز کو ہ واجب ہے۔ (۳)اور صدقہ فطرواضحیہ اس پر واجب ہے اور جج کی قدراگر زیور ونفقہ باتی رہے تو جج بھی فرض ہے باتی فاتحہ محرم اور فاتحہ

<sup>(</sup>۱)رد المحتار باب المصرف ج ۲ ص ۸۸.ط.س. ج ۲ ص ۱۲.۳۳۸ ظفیر (۲)دیکهنے رد المحتار للشامی کتاب الزکوة ، باب زکوة المال ج ۲ ص ۳۲ .ط.س. ج ۲ ص ۱۲.۳ ظفیر (عه)رد المحتار مجتبائی دهلی ۲ ا .ط.س. ج ۲ ص ۳ ۲ ص ۴ ۲ ص ۴ ۲ ص ۴ ۲ ص ۴ ۲ ص ۴ ۲ ص ۴ ۲ ص ۴ ۲ ص ۴ ۲ ص ۴ ۲ ص ۴ ۲ ص ۴ ۲ ص ۴ ۲ ص ۴ ۲ ص ۴ تاب الزائد ان بلغ نصابا (الدر المختار علی هامش رد المختار کتاب الزکوة ج ۲ ص ۹ ص ۹ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص ۳ ۲ ص

شب برات وغیروکسی پرواجب نیس ہے بلکہ جائز بھی نہیں ہے اور امداد غرباء واقرباء جب ہے کہ اپنے اہل وعیال کے خرج سے زیادہ ہو۔ فقط۔

#### قرض مجرا کرکے بقیہ مالیت کی زکوٰ ق دی جائے

(سوال ۲۳) ہندہ کے پاس دوسو پچاس رو پیہ بھر چاندی اور تہتر رو پیہ بھرسوناختم سال پر جمع ہے جس کی بازاری قیمت ایک ہزارسات سونوائی رو پیہ ہواوند متوفی کی جائداد ہے سور و پیہ باہوار پاتی ہے جس کی بابت آٹھ سور و پیہ بقایا ہے اور کا تقرضہ ہے۔ ہندہ ندکورہ نے بیشراکت زید ایک اراضی خریدی ہے جس کی قیمت بارہ تیرہ سور و پے بائع کودی گر بائع رو پی ہائع کودی گر بائع رو پے ہائع کودی گر بائع رو پے ہائع کودی گر بائع رو پے ہے انکاری ہوگیا جس کی بابت نالش کی جائے گی۔ وصول فد بذب ہے۔ ہندہ نے زید سے کہدویا ہے کہ اگر رو پیپیند ملے ہیں ذمددارادا میگی کی ہوں۔ اب کل رقم ہندہ کے دمہ ہوگی اور زکو ق میں مجراہوگی یا نصف۔

(جواب)اس صورت میں جو قرضہ بذمہ ہندہ ہے وہ مجرا کرکے باتی کی ذکو ۃ ہندہ کے ذمہ واجب ہے اور قرضہ متنازعہ میں سے نصف قرضہ جو بذمہ ہندہ ہے اس وقت مجرا کیا جائے گا۔ (۱) فقط۔

### بیٹاجو مال باپ کے تصرف میں دے دے اس کی زکو ہ کس پر ہے

(سوال ۲۵) زیدنے ابنا کمایا ہوانال مال ماہ ہے پاس رکھ دیا اور والدکوا ختیارتام حاصل ہے تو زکو ہ کس پر واجب ہے اورا یک مال والداور ولد دونوں نے کمایا ، والد کے قبضہ میں ہے اور وہی متصرف ہے۔ زکو ہ کس پر واجب ہے۔

(جو اب)جوما لک ہے اس پرز کو ہ واجب ہے لیعنی ولد پر (۱) اور دوسری صورت میں چونکہ والد کوتمام تصرفات وانتظامات کے تعلق اختیارتام حاصل ہے۔ تو پھرز کو ہ کاادا کرنا بھی انہی کے ذمہ ہے۔ فقط۔

بارہویں مہینہ میں جس روپیہ سے مکانات خرید لے کیااس پر بھی زکوۃ ہے

(جواب)جب تک حولان حول نبیس ہوااوراس نے مکان یاوہ سامان خرید لیا جس میں زکو ۃ نہیں ہے تو اس رو پہی کی زکو ۃ ساقط ہوگئی۔(۳)فقط۔

سوروپيدو بھائي اور دو جهن ميں ہوتواس پرز کؤة واجب ہوگي يانبيں

(سوال ۱۷۷) ایک شخص کے پاس حاجت اصلیہ ہے ا اندسور و پے ہیں اور اس کے دو بھائی اور دو بہیں ہیں مگر وہ اس روپے کے لینے کے بارہ میں کچھ کہتے بھی نہیں اور ا نکار بھی نہیں کرتے تو اس شخص پراس روپے کی زکو ہ واجب ہے یا نہیں؟

(1)ومنها الفراغ عن الدين قال اصحابنا رحمهم الله تعالى كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكواة سواء كان الدين للعباد كالقوض وثمن المبيع الخ و سواء كان الدين من النقود (عالمكبرى مصرى كتاب الزكواة ج ؛ ص ١ ٢٢ الله على عامش رد المحتار على هامش رد المحتار كتاب الزكواة ج ٢ ص ٩ .ط.س. ج ٢ ص ٢ ٢٣) طفير.

<sup>(</sup>٢) الزكولة والجبة على حرمسلم عاقل بالغ اذا ملك نصابا ملكا تاما (هدايه كتاب الزكونة ج ا ص ١٠١) (٣)ولا بد من الحول لانه لا بد من مدة يتحقق فيها النماء وقدر السرع بالحول لقوله صلى الضعليه وسلم لا زكوة في مال حتى يحول عليه العول (هدايه كتاب الزكوة ج ا ص ١٨١) ظفير.

(جو اب) اگرسورو پے تنہا اس کی ملک ہیں تو زکو قاس پر واجب ہے اورا گروہ ترکہ پدری ہے اور دو بھائی اور دو بہن اس ہیں ۔۔۔۔۔۔ شریک ہیں تو ان میں ہے کسی کے حصہ میں بقدر نصاب نہیں آتالہذا کسی پرزکو قاواجب نہیں اور اس میں اس بھائی اور دونوں بہنوں کا حصہ ہے ۳۳ میے روپے ایک بھائی کے اور اسی قدر دومرے بھائی کے اور اسی قدر ہر دو بہنوں کے ہیں۔(۱) ان کے نہ لینے ہے ان کاحق ساقط نہیں ہوا۔ فقط۔

جنتنی زکو ۃ واجب ہواس سے زیادہ دینا کیساہے

(سوال ۱۸)زکوۃ حساب ہے تین یا جاررو ہے ہواوروہ اس کے بجائے ایک دوروپیزیادہ دے دیوے تو کیاز کوۃ اس کی برکار ہوجائے گی۔

(جو اب)اس صورت میں آواب زیادہ ہوا۔ زکو قابھی ادا ہوگئی اور ایک روپیدزیادہ دینے کا تواب زیادہ ہوا۔ فقط۔

بارہ سورو یے جس کے پاس ہوں وہ گیارہ سوکامقروض ہے تو کتنے کی زکو ہ دے

، (سوال ۹۴)زید کے پاس مال بھر ہارہ سورو پےرہے کیکن گیارہ سورو پے کا قرض دار ہے ، اگر بکراس کا والداس کی طرف ہے زکو ۃ اوا کرد ہے تو ایک سورو یے کی کرے یا گیارہ سوگی۔

(جَواب)اس صورت میں صرف ایک سورو پے کی زکوۃ واجب ہوگی گیارہ سورو پے قرض میں متنیٰ ہوں گے۔(۱) سی سی سے مصرف میں سے د

وكيل زكوة مين تضرف نبيس كرسكتاب

(سوال 20) وكيل مال زق كوابي تضرف مين لاكراس كے بجائے اپناس سے ذكوة ادا كرسكتا ہے يائيس -(جواب) وكيل كوريضرف كرنا جائز نبيس ہے۔ جورو پييز كوة كااس كے پاس آئے اس كوفقراء كوديو ، (٣) فقط

کیاز کو ہے کئے کوئی مہینہ متعین ہے

(سوال ۱۷)زكوة ديئے كے لئےكون سام بينه عين ہے۔

(جواب) ادائے زکوۃ کے لئے شرعاً کوئی مہینہ یا کوئی دن مقرز نہیں البتہ بعض مہینوں اور دنوں کی فضیلت کواس میں دخل ضرور ہے، یعنی جومہینہ فی نفسہ متبرک ہے۔ جیسے رمضان شریف کہ اس میں صدقات وغیرہ کی ادائیگی بھی افضل ہے ہاں ضرورت اس کی ہے کہ جس مہینہ میں ادائے زکوۃ واجب ہے اس مہینہ میں اداکر ساور پھراس مہینہ کومقرر کر لے۔ شرعة الاسلام میں ہے ۔۔۔۔۔ یعین صاحب المال لو کو ته شہراً لا یجاوزہ لما فیه من التاخیر ومن احوالز کوۃ بعد وجوبها علیه من غیر عذر یا شہر اللے فقط۔

ما لک کے مال ہے نفع اٹھانے والے ذکو قادا کردیں تو کیا تھم ہے

(مدو ال ۷۲) ایک شخص جو ما لک نصاب ہے اور جواس کی ملکیت ہے اُس سے دوسر کے لوگ نفع اٹھاتے ہیں۔ کیا اگر زکو قاما لک نصاب دوسر ہے لوگ جونفع اٹھاتے ہیں اگر استھے تمام کے تمام نکال لیس تو اس صورت میں مالک نصاب کی طرف سے فریضہ ذکو قاکا داہوتا ہے یائیس۔

<sup>(</sup>۱)ليس فيما دون مائتي درهم صدقة الخ (هدايه باب زكواة المال ج ا ص ۱۵۱) ظفير. (۲)ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكواة عليه الخ وان كان اكثر من دينه زكي الفاصل اذا بلغ نصابا بالفراغة عن الحاجة والمراد به دين له مطالب من جهة العباد الخ (هدايه كتاب الزكواة ج اص ۱۲۸) ظفير. (۳)ولو خلط زكواة موكلية ضمن (ايضا ج ۲ ص ۱۳) ظفير. (۳) شرح شرعة الاسلام فصل في سنن الزكواة والصدقة ص ۱۸۱۵ اظفير

(جواب)اس صورت میں زکوۃ مالک نصاب کے ذمہ واجب ہے لیکن اگر اس کے امراور اجازت ہے اس کی طرف سے وہ لوگ زکوۃ اداکر دیں جونفع اٹھاتے ہیں تو مالک نصاب کی طرف سے ذکوۃ ادا ہوجادے کی و کلدا لو امو غیرہ بالدفع عنه جاز . شامی جلد۲\_(۱)فظ\_

سال بفرخرج کے بعد جوغلہ رہ گیااس پرز کو ہے یا تہیں

(سوال ٢٢) جوغله سال بمركزج كے بعد باقى روگيا بواس برزكو ة واجب بيانېيں۔

(جواب) اس غلم میں جو سال تھر کے کھانے کے لئے خرید ا اور بعد ختم سال باقی رہ گیا۔زکوۃ واجب نہیں

کیااراضی باغ زیورات کی طرح باعث زکوۃ ہوں کے اور قرض ہوتو کیا کیاجاوے

(مسوال ۱۲۷) زيد بس كى صحرائى آراضى كى آمدنى دىن من پخته غلىسالاند اورغله مخلف متم كا بادر آيدنى تمرياغ بھى بیں رو بے سالاند کی ہے اور مکان سکونتی بھی پختہ ہے اور وہ ملازم سر کار بمثنا ہرہ ستر رو بے ماہوار ہے اور کیکس کھوڑی فیمتی ایک سورو بے بھی اس کی ملکیت میں ہے۔ زیدعیال دار ہے اور مقروض نین سورو بے سودی اور ایک سو بچاس رو بے بلا سودی کا ہے اور اس کی کچھ صحرائی آ راضی بعوض چارسو پجپیں روپے رئن ہے اس کی عورت کے پاس زیور نقر کی سوروپے کا ادرطال فی تین سورو بے کا ہے، زیر کے مال برز کو ق فرض ہے یا جیس۔

(جواب) اگروہ زیورجوزید کی زوجہ کے پاس ہے زید کی ملکیت میں ہے اور زیداس سے زیادہ قرض وارہے تو زید کے ذمہ صورت مسئوله مين زكوة دينا فرض نهيس بــــ(٣) فقط

زرعی جائداد برز کو ة ہے یائیس

(سوال 24) اگر کسی تخص کے باس زری جائداد ہے اور قرض بھی دینا ہے، لیکن اگر جائداد کی قیمت تھر انی جائے تو قرض كم ہے،ايسے خص كے پاس اگر پچھز بور ہوتواس پرزكوة ہے يانبيں۔زيوروغيره كى قيمت قرض سے بہت كم ہے۔

(جواب)اس يرز كوة الازمنيس\_(م) فقط

أنكريزى رويه يصاب كى مقداركياب

(سوال ۲۷)ال روبيالگريزي كانسي مقداركيا ي

(جواب)دومودرہم مقدارنصاب ہے۔انگریزی روجیہے چون روپے دوانے تقریباہوتے ہیں۔(۵)(بین ۱۳۳۵ھ کی بات ہے۔اب جا ندی گرال ہے،اس وقت صفی ہے ہیں۔ظفیر)

( أ ) زد المحتار للشامي كتاب الزكواة ج٢ ص ١٥.١.ط.س. ج٢ ص ٢٩. ٢١ ظفير\_

 <sup>(</sup>٢) ومنها فراغ العال عن حاجة الاصلية فليس في دور السكني ولياب البدن واثاث المنزل الخ و كذا طعام اهله (عالمگيري كتاب الزكوة ج 1 ص 11 ا.ط.س. ج٢ ص ١٤ ١) ظفير.

<sup>(</sup>٣)فلا زكواة على مكاتب الخ ومديون للعبد بقدر دينه فيزكى الزائد ان بلغ لصابا ( الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ٨.ط.س. ج٢ ص٢٦٣) ظفير.

<sup>(</sup>٣)ولا في ثباب البنن الغ ودور السكني ونحوها (در مختار) قوله وتحوها كثياب البدن غير المحتاج البها وكا لحواليت والعقارات (رد المحتار للشامي كتاب الزكوة ج ٢ ص ٠ ١٠٠ يس ج مع مسيم٧٦٠ ٢٠٥٠ إنفنير (۵) آج قل دوسودر ہم کی قیمت (اگر چاندی تین روسی تجربے ،تو)ایک سوساڑ نصے ستاون ہوگی۔ اتنی بات ذہن نشین رہے کہ دوسو درہم کاوزن-ساڑھے باول اول مواندی ہے، چاندی کی قیمت کے معنے بڑھنے ہے دویے کانصاب بداتارے کاواللہ اعلم اظفیر ۔

سورویے کی زکوۃ کیاہے

(سوال ۷۷) سوروپ میں سے کتنی زکوۃ تکالنی جائے مشہور فیصدی المہم، توبیتے ہے۔

(جواب) ٨ فيسدى حساب سيح ب، كيونكه جاليسوال حصدز كوة من واجب ب-(١)

وبہن کوجوز بورد باجاتا ہے اس کی ذکوۃ کس پرہے

(سوال ۷۸) بعض اقوام میں نابالغ اولا دکا نکاح کردیتے ہیں۔دولہا کاباپ کہن کوجوز نور چڑھا تا ہے اس کی زکو قائس کے ذمہے۔

(جواب) وہ زیورجود ولہا کاباپ دیتاہے وہ زیورہارے عرف میں ولہن کی ملک نہیں ہے لہذااس کی زکو ۃ دولہا کے باپ کے ذمہ ہے۔ (جہاں عرف میں وہ زیوروہن کی ملک قراریا تاہاس کی زکو ۃ دلہن پرہوگی۔ظفیر )

مندرجه ذیل صورت میں کتنے کی زکوۃ دے

(مسوال ۵ سے) زید کے پاس شروع سال میں ایک ہزار جھ سورو پے کا مال ہایں تفصیل تھا کہ تین سورو پے کا مکانات تعمیر کر دہ وخرید کر دہ اور آٹھ سورو پے لوگوں کے ذمہ قرض اور پانچے سورو پے کا پارچہ تجارتی موجود ہے تو اس صورت میں زیدکوکس قدررقم کی زکو قدینی جا ہے؟ اور جارسورو پے کا ساہوکاری قرض ہے۔

(جواب) مکان تغییر گردہ وخربد کردہ میں زکو ہ نہیں ہے، پانچ سورو ہے کے مال موجودہ پرزکو ہ واجب ہے کیکن چارسو روپے جوسا ہوکار کے ہیں اس میں ہے وضع کر کے ایک سوروپے کی زکو ہ فی الحال اوا کرتا واجب ہے۔(۲) اورآ ٹھ سو روپے جودوسروں کے ذمہ قرض ہے اس کی زکو ہ بھی واجب ہے گرادا کرتا اس کی ذکو ہ کا بعدوصول کے ہے اگر فی الحال دے دیوے یہ بھی درست ہے۔

ز كوة مين مهينه كاعتبار بيا تاريخ كا

(سوال ۸۰)ز کو قریحساب کے لئے کوئی تاریخ معینه کا اعتبار ہے یامہینہ کا کیونکہاس میں بڑافرق ہوجا تا ہے ہشر عا کیا تھم ہے ہتاریخ مقرر کرے یا ماہ۔

یہ اسب اس کر کو قائے حساب کے لئے تاریخ کا اعتبار ہے، جس تاریخ کوسال پورا ہوجاوے ای تائخ میں ۔۔۔۔۔زکو قا واجب ہوگی جس وقت بھی زکو قالوا کر ہے گا اعتبار اس تاریخ وجوب کار ہے گا۔انگلے سال اس تاریخ میں زکو قاواجب ہوجاوے گی جس تاریخ پر پچھلے سال واجب ہوئی ہے۔ (۲) فقط۔

نابالغ کے مال میں جو شرکت میں ہےز کو ق ہے یائیس

(سوال ۸۱) منتقیم وعبدالحکیم دو بھائی شاملات ہیں عبدالحلیم فوت ہو کرلڑ کا نابالغ جھوڑا الڑکے کے مال پر منتقیم قابض ہے ، بطور ولی و سربرست کے منتقیم اپنے حصہ کی زکوۃ دیتا ہے ۔ کیا وہ عبدالحلیم منوفی کے حصہ کی بھی

(١)ليس فيما دو ن مائتي درهم صلقة الخ فاذا كانت مائتين وحال عليها الحول فيها خمسة دراهم (هدايه باب زكواة المال ج ١ ص ٢١١) ظفير.

<sup>(</sup>٢) ومن عليه دين يحيط بما له فلا زكوة عليه النع وان كثر من دينه زكى الفاضل اذا بلغ نصابا (كتاب الزكوة ج اص ١ ٢٨) ظفير (٣) عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكوة فيه حتى يحول عليه الحول رواه الترمذي (مشكوة ص ١٥٤) ظفير وسببه ملك نصاب حولى لحولا نه عليه (در مختار) اى الحول القمرى لا الشمس رد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ٥. ط.س. ج٢ص ٢٥٩) ظفير.

ز کو ة د يو ب يانبيس \_

(جواب) عبدالحلیم کے فوت ہونے کے بعدائ کائر کہنابالغ لڑکوں کی ملک ہوگیااور نابالغ کے مال میں زکو ۃ واجب نہیں ہے پس متنقیم ان لڑکوں کے مال کی زکو ۃ نہ دے صرف اینے حصہ کی دیوے۔(۱) فقط۔

نابالغين كى جوامانت والدين كے پاس مواس ميں زكوة بے يائيس

(سوال ۸۲) نابالغین کاحصہ جوبطورا مانت ان کے والدین کے باس مواس میں زکو ہے یائیں۔

(جواب) ال ملى ذكرة لازم بيل ب- كما في الدر المختار وشرط افترا ضها عقل وبلوغ النح فلا تجب على مجنون وصبي الخ شامي (٢)

جوبيداوار كھانے كے لئے بھى كافى نەجوكىياس مىں بھى زكوة ہے

(سوال ۸۳)بسااوقات پیداوار میں اس قدرغلہ بھی نہیں ہوتا جس کی قیمت خرج شدہ رقم کے برابر ہوالی صورت میں زکو قائس طرح ادا کی جائے۔

(جواب)جو کھے پیدا ہوائی کا دسوال حصد نکالنا جائے ،خواہ کم ہو بازیادہ ،مثلاً اگر سوئن غلبہ پیدا ہوا تو دس من ویا جائے اور اگر دس من پیدا ہوا تو ایک من دیا جاوے۔ (۱۰)

جس روسیے کے وصول ہونے کی امیر ہیں کیااس پر بھی زکو ہے۔

(سوال ۸۸)زید تجارت کرتا ہے اورلوگوں کے ذمہاس کا قرض باقی ہے بیض ان میں سے فرار ہو گئے اور بعض بالکل غریب ہیں جن سے وصول ہونے کی امید نہیں ہے۔اب زیداس رویے کی زکو قادا کرے یانہیں۔

(جواب) قرض میں جوروپیہ ہال کی زکوۃ بعدوصول کے اداکر تاواجب ہوتی ہے، پس جوروپیوصول نہ ہواس کی ذکوۃ اداکر تالازم نہ ہوئی۔ (ولو کان الله بن علی مقر ملئی اؤ علمے معسو او مفلس ای محکوم با فلاسه او علمی جاحد علیه بینة وعن محمد لاز کواۃ وهوا لصحیح لان البینة قد لا تقبل او علم به قاض النح فوصل الی ملکه لزم زکواۃ مامضی (اللر المختار علی هامش رد المحتار ج ۲ ص ۱۲) ظفیر۔ سال میں جورتم گفتی بڑھتی رہی اس کی زکوۃ کسے اواہوگی

(معوال ۸۵) زید کے پاس ابتداء سال میں ،مثلاً ایک ہزارر ویدیتھا، اثنائے سال میں کم وہیش ہوتارہا۔ آخر میں دس ہزار ہوگیا تو کس قدررویے کی زکو ۃ واجب ہے۔

(جواب) آخرسال كاعتبار ب،الصورت مين دن بزارروي كي زكوة واجب بوكى \_(م) فقط

<sup>(</sup> أ )وشرط افتراضها عقل بلوغ اسلام وحرية (درمختلى قوله بلوغ قال في البحر و خرج المجنون والصبي فلا زكوة في مالهما كما لاصلاة عليهما للحديث المعروفه رفع القلم عن ثلاث (طحطاوي ج 1 ص ٣٨٩) ظفير.

<sup>(</sup>٣) ود المحتار كتاب الزكاة ج ٢ ص ٣. ط.س. ج٢ ص ١٢.٢٥٨ ظفير. (٣) قال ابو حنيفة في قليل ما اخرجته الا رض و كثيره العشر سواء سقى سيحا او سقته السماء الا القصب والحطب والحشيش. (هدايه ج ١ ص ١٨٢) ظفير \_

<sup>(</sup>٣)والمستفادو لوبيهبة وارث وسط الحول يضم الى نصاب من جنسه فيزكيه بحول الاصل (الدر المختار على هامش رد المحتار باب زكوة الغنم ج ٢ ص ٣١٠ ط.س. ج٢ص ٢٨٨) ظفيور

گھر کاز بورتمام گھروالوں پرتقتیم ہوکرنصاب ہے گایا مجموعہ

(سوال ۸۱) یہ جو بیہاں پر رواج ہے کہ مرد وعورت واولا وہوشیارنا بالغ یا بالغ سب اکتھے رہتے ہیں اور گھر بار کا کام کرتے ہیں وہ سب کے سب تمام ضروریات و نیاوی اپنی آئی پیشہ کے وصولی (آمدنی) سے اداکر تے ہیں یہاں تک کہ جو پھے عورت کو اس کے ماں باپ وغیرہ دیتے ہیں وہ بھی اپ اپنے زوج واولا و سے ملیحدہ نہیں رکھتی ہے مثلاً اس طرح پر بسر اوقات کرنے والے تین محص ہیں۔ زوج ، زوجہ ، بیٹا۔ پس اگران کی تمام ضروریات سال کی ان کے پیسہ کے وصول سے ادا ہوکر جاون روپے کا زیوریا نقتریا ویگر مال ہوتو مالک فقط زوج ہی ہوگایا زوجہ و بیٹے کا بھی حصہ سمجھا جائے گا؟ یا تاحیات زوج زوجہ سیٹے کا حصہ شریعت میں نہیں ہے؟ بعض ایسے اشخاص ہیں کہ اگر مالک فقط زوج ہی سمجھا جائے تو

آ لات تجارت مي*ن ز* كوة

(سوال ۸۷) آلات تجارت مثل کشتیال و جهازات اور بیل گاڑیال اور اونث گاڑیال نقل اموال تجارت کے واسطے اور دوکا ندار کے گھر وغیرہ اموال کے نیچ کے واسطے میسب آلات عروش تجارت میں شامل ہول کے یا آلات محترف ہیں۔ (جو اب) بیاشیاء آلات محترف فیمس واخل ہیں ان میں زکو قانہیں ہے۔ و کذلک الات المعتوفین المنح (ای لا زکو قافیها)۔(ا)۔

جور و پیددهو که ہے غریب کودے دیا نبیت سے زکو ۃ ہوگی یانہیں

(سوال ۸۸)زیدنے ایک سوساٹھ روپے عمر کے پاس بھیجاورلکھ دیا کہ سوروپے تمہارے ہیں اورساٹھ روپے خالد کے لڑکوں کے ہیں اور کا کوں کے ہیں۔ اور کا کوں کے ہیں۔ اور کا کوں کے ہیں۔ اور ساٹھ میرے ہیں ہوئی ،اس بنا پر وہ سیم بھا کہ سوروپے خالد کے لڑکوں کے ہیں اور ساٹھ میرے ہیں۔ چنانچہ اس نے سوروپے خالد کے لڑکوں کو دے دیئے۔ خالد کے لڑکے خی نہیں ہیں اور عمر کے لڑکوں سے جالیہ میں میں اور عمر کے لڑکوں سے جالیہ میں میں میں اور عمر کے لڑکوں سے جالیہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور عمر کے ایک میں روپے لینا مناسب نہیں میں میں اور ویپیز کو قرمیں مجرا ہوسکتے ہیں یانہیں۔

(جواب) اگروہ روپیران کے پاس موجود ہے تو نیت زکوۃ کی ہو سکتی ہے درنہ بیس۔ درمختار میں ہے کما لو دفع بلا نیۃ ٹم نوی و المال قائم فی ید الفقیر . النے۔(۲)

نصاب زكوة كياب

(سوال ٨٩) نصاب زكوة كيائ مصل تحرير فرمائي-

(جو اب) نصاب نقرہ ساڑھے باون تولہ ہوتا ہے، کیونکہ نئر بعت میں دراہم کے اندروزن سبعہ معتبر ہے اس کی تصریح کتب فقہ میں ہے اور وزن سبعہ بیہ ہے کہ دس وراہم برابر سات مثقال کے ہوں اس حساب سے دوسو درہم برابر ہما ا (ایک سوچالیس) مثقال کے ہوئے اور مثقال وزن معروف سماڑھے چار ماشہ ہے چنانچاس کی تصریح بہت جگہ موجود

را)الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكواة ج ٢ ص ١١.ط.س. ج ٢ ص ١٢ ٢ ظفير. (٢)الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكواة ج ٢ ص ١٢.ط.س. ج ٢ ص ٢٢ ا ظفير.

ہاورعلماء کبار نے اس کواختیار کیا ہے۔ پس دوسو درہم برابر ۱۳۳۰ ماشد کے ہوئے ، اس کو الر تقسیم کرنے ہے ۵۲ لے تول خارج قسمت نگلاء بہی نصاب فقہ ہے۔ (۱) فقط۔

مكان وغيره كي زكوة كأحكم

(سوال ۴ ) ایک فض کے بہت ہے مکان ہیں کرایہ پردیا کرتا ہے۔ ان پرز کو ق ہے یانہیں؟ یک گاڑی دغیرہ کرایہ کی ہے اس پرز کو ق ہے یانہیں؟ اس عبارت کا کیا مطلب ہے اویوا جود ارہ التی للتجارۃ بعرض من العروض؟
(جواب) عبادت اویوا جردارہ التی للنجارۃ بعرض من (۲) العروض جودار کے ساتھ للنجارہ کی قیدلگائی گی ہے۔ یہی معتر ہے یعنی جودار تجارۃ کے لئے بنایا گیا ہے۔ یاخر بدا گیا ہے اس کی اجرت میں جوعرض حاصل ہواس میں زکوۃ الزم ہادرخوداس دارکی قیمت میں بھی زکوۃ واجب ہاورا گرمکانات رہنے کے لئے بنائے گئے ہیں یاخر یدے گئے ہیں اوران کو کرایہ پر بشر انظہاز کوۃ الزم جواران کو کرایہ پر بشر انظہاز کوۃ الزم ہوگی اور بہی تھم تیل اور گاڑی کا ہے اور علامہ شامی نے جو کھواس قول کی شرح میں تعل کیا ہے اس کو ملاحظ کیا جادے ، جامع کی روایت کی تفصیل ہی ہے جواو پر معلوم ہوئی ہے اور جامع کی روایت کی تفصیل ہی ہے جواو پر معلوم ہوئی ہے اور جامع کی روایت کی تفصیل ہی ہے جواو پر معلوم ہوئی ہے اور جامع کی روایت کی تفصیل ہی ہے جواو پر معلوم ہوئی ہے۔ در ۳) فقط۔

ز کو ہ خریداری کی قیبت بردی جاتی ہے یاجس قیمت بریجی جاتی ہے

(سوال ۱/۱۹)ایک شخص نے کچھ کتابیں تاجرانہ ذرخ ہے خریدیں یا اپنے پرلیں میں چھاپیں اور ہزاررہ ہیہ میں اس کو پڑگئیں ،گر ہازار میں دو ہزار کی ہیں توز کو ۃ دو ہزار کی دینا جا ہے؟اس کی ہابت سوالارت ہیں۔

بأزاري كيامراد بمقامي ياكونى اور

(سوال ۹۲/۲) لاگت میں مال ایک ہزار کا ہے ، گر بازار میں دو ہزار کا ہے ، اس بازار سے مراد کیسا بازار ہے؟ آیا خاص مقامی بازار ہے یا شہر وقصیہ کا؟

عطرمين زكؤة ہے يانہيں

(سوال ۹۳/۳)غطروروغن جوبغرض تجارت تیارہوتا ہے اس پرز کو ۃ داجب ہے یانبیں اورا کر ہے تو کس حساب ہے؟ عطروروغن کی زکو ۃ لا گت بردی جائے یا بکری ہر

(سوال ۱۹۴۴) عطروروغن اکثر بذر نعه پارس وی. فی بیرونجات میں رواند ہوتا ہے اور بہت کم قنوج میں بھی فروخت ہوتا ہے ایسے مال پراختنام سال پر سرحساب سے زکو ہ دی جائے گی۔ آیالاگت کے حساب سے یا جس حساب سے مال بیرونجات میں رواند ہوتا ہے؟

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے ویکھئے وہ المحتار ج ۲ ص ۳۸. ط.س. ج ۲ ص ۱۲.۲۹ ظفیر (۲) ویکھئے الدر المختار علی هامش وہ المحتار کتاب الزکوۃ ج ۲ ص ۱۳. ط.س. ج ۲ ص ۱۲۲۷ ظفیر (۳) قوله او یواجر دارہ التی النح قال فی البحر لکن زکر فی البدائع الا ختلاف فی بدل منافع عین معدۃ للتجارۃ ففی کتاب الزکوۃ الاصل انه للتجارۃ بلانیۃ وفی الجامع ما یدل علی التوقف علی النبیۃ و صحح مشائخ بلخ روایۃ المجامع لا ن العین وان کانت للتجارۃ لکن قدیقصد ببدل منافعها المنفعة فتو جر الدایۃ لینفق علیها والدار للعمارۃ قلا تصیر للتجارۃ مع التردد الا بالنبۃ ۱ ہ قید بقوله اللتی للتجارۃ اذا لوکانت للسکنی مثلاً لا یصیر بدلها للتجارۃ بدون النبۃ فاذا نوی یصح ویکون من قسم الصریح (رد المحتار ج ۲ ص ۱۲ ط.س. ج ۲ ص ۲ ۲ طفیر

ختم سال کے بعد کل مال موجودہ عطرور فن وغیرہ وزن کرلیا جاتا ہے اور بحساب لا گت میزان لگا کراس پرز کو قادی جاتی ہے۔ مثلاً ایک عطر چھا آن تولد کی است کا ہے اور اس کو آخھ آن تولد فروخت کیا گیا توز کو قابحساب لا گت ا آن تولد کے دی جاوے کی یا آخھ آن تولد کے دی جاوے گیا آخھ آن تولد کے ؟

(جواب)(۱)اسےمراداس مقام کاباز ارمراد ہے کہ جس میں وہ ہے فقط واللہ تعالی اعلم۔

(٢) جب كه قيمت العطرى اور رغن كى بقدر نصاب موزكوة ال برواجب ١-

(٣) ذكرة ال حساب سدى جاوك كي جو قيمت ال كي با ذار من بهاور مرادال با ذار سهوه با ذار به حسم من وه مال به به حس حساب المنامى ج ٢ ص به المنامى ج ٢ ص به الباب ذكونة الغنم)

(۳) جس حساب سے بگری ہوتی ہے اس حساب سے قیمت عطرور وغن کی لگائی جاوے۔ اگر نفتد و بینے بیس نقصان معلوم ہوتو سہولت وہی طریق ہے اس حساب سے قیمت عطرور وغن کا چالیسواں حصہ نکال دیو ہے خواہ اس کوفروخت کر کے وہ قیمت نقرا برکھتیم کر دیوے یاعطرور وغن ہی تقسیم کر دیوے ۔ فقط۔

والتُّد تعالَىٰ اعلم كتبه عزيز الرحمٰن \_

' قرض کی ز کو ة ہے یانہیں

(سوال ۹۵) ایک شخص نے ایک ہزاررو پیقرض دیا اور ۱۳۰۰ (سدصد) ماہوار قسط سے لیتا ہے تو زکو ۃ اس رو یے پر ہے جو قرض ہے یانہیں؟

(جو اب) جس قدروصول ہوتار ہےاں کی زکو ۃ سب سالوں کی دینی لازم ہے بینی بعدوصول قرض گذشتہ ایا م کی زکو ۃ بھی دین ہوگی۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ عزیز الرحمٰن

(واعلم ان الديون عند الا مأم ثلاثة قوى ومتوسط وضعيف فتجب زكاتها اذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فور ابل عند قبض اربعين درهما من الدين القوى كقرض وبدل مال تجارة الخ ( در مختار على الشامي ج ٢ ص ٨ حولان حول

(سوال ۹۲)حولان حول برائے وجوب زکو ۃ از کدام وفت معتبراست۔

(جواب) حولان حول بعدتمام شدن تصاب معتراست لا ن حولان المحول على النصاب شوط لكونه سبباً.

شامي ج ٢ ص ١٣٠. جميل الرحمن.

گوشہ پرز کو ۃ ہے یانہیں

(سوال ٩٤) برگونه طهیه كهيم وزروران ي باشدزكوة واجب است يان؟

(جواب) برگوششید كه م وزردرال باشد زكوة درال واجب است (والملازم في مضروب كل منهما ومعموله (در مختار) قال الشارح قوله ومعموله اى ما يعمل من نحو حلية سيف او منطقة او لجام او سرج او الكواكب في المصاحف والا واني وغيرها إذا كانت تخلص بالا ذابة (بحر شامي ج ٢ ص ١٣) جميل.)

دوسرأباب

ز کو ق کی ادا میگی

روپے کے عوض اُٹھٹی چوٹی دینے سے بھی زکو ۃ اداموجاتی ہے

(سوال ۹۸) ایک مخص کے ذمہ پانچ روپے زکوۃ کے واجب ہیں اس نے ادائے زکوۃ میں مثلاً دیں اُٹھنی یا ہیں چونی نکال کردی توزکوۃ اداموئی یانہیں۔

(جواب)اس صورت مين زكوة ادابوكى \_(١)

نوٹ کے بارے میں وجوب اور ادائیگی زکوۃ کا کیا تھم ہے

(سوال ٩٩) نوث كے بارے ميں وجوب وادائے زكوة كاكيا تھم ہے۔

(جواب) نوٹ جب کہ بفندرنصاب ہوں زکو ۃ واجب ہے اور زکو ۃ روپیہے ادا ہوگی۔اگرنوٹ زکو ۃ میں دیا گیا تو جس وقت و شخص اس کوروپیہ ہے بدل لے گااس وقت زکو ۃ ادا ہوجاوے گی۔(۲) فقط۔

ز كوة كى رقم چورى ہوگئ تو كياد وباره زكوة نكالے

(معوال ۱۰۰) ایک مخص نے زکوۃ مال کی نکالی اور مال زکوۃ ایک جگہ رکھ دیا، وہاں سے کسی چورنے چرالیا تو تو زکوۃ اوا ہوگئی انہیں۔

(جواب)اس صورت ميس زكوة اس كى ادانبيس بموئى، يُصرز كوة دين حياسية ـ (٣)

جوقرض تھوڑ اتھوڑ اتا تار ہااس کی زکو ہ کس طرح دی جائے

(سوال ۱۰۱) زکوۃ اس قرض کی جووقا فو قاتھوڑ اتھوڑ ا تارہاہے کس طرح دی جائے اورا کر دوسومیں ہے بچاس وصول ہوئے بعد دوسال کے اور ۲۵ نین سال کے بعد تو بچاس کی دوسال کی اور ۲۵ کی نین سال کی علیٰ ہذا القیاس۔ اس طرح ادا کی جائے یا کس طرح ۔ اورا گرمقروض نے روپید کے بدلہ میں غلہ دغیرہ دے دیا اور وہ اشیاء گھر میں خرج ہوگئی تو ان کی قیمت کی ذکوۃ اسی طرح دوسال یا تین سال کی بھی دی جاوے یا کس طرح اورا گرقرض میں زمین دی گئی تو زکوۃ کا کہ انتھمہ سر

ز کو ہ میں گھر کا کیڑاوغیرہ دینا کیساہے

(سوال ۱۰۲) زکوۃ میں بجائے روپے علم یا کیڑا اپنے گھرے دیوے بازار کے بھاؤے توزکوۃ اداہو کی یا کیا،اوراگر بازارے خرید کردے تب کیا تھم ہے

بعد المبارا) جس وقت جس فدر قرض وصول ہوتا جادے اس وقت تک کی مع بچھلے سالوں کے ذکو ہ اداکرنی جائے۔ اگر قرض کے عوض غلہ وصول ہو او گذشتہ سالوں کی اصل قرض کی جس کے بدلہ میں غلبہ آیا ہے زکوہ

(۱) جس طرح روپیان کو قاوا بوتی ہے آئی جوتی ہے جی ہوتی ہے اس کئے کہ ہی رائے الوقت سکے کی میں ہے۔ واللہ اعلم ۱ اظفیر۔
(۲) ہمارے اس دور (س ۱۹۹۱ء) میں توٹ کو قانو تا حوالہ یا وٹیقہ ہے طرعمانا اور عرف عام میں سکداور جن تا تھی کے علم میں ہے اس لینے کہ دو ہے کی تی سال ہے صورت بھی و یکھنے میں ہیں آئی۔ سمارا کا روبار اور سمار سالہ معاملات اس انجام یائے ہیں۔ لہذا خاکسار کی ذاتی رائے یہ ہے کہ توثوں ہے ذکو قاوا ہوجاتی ہے۔ کوئی دی روپے کوؤٹ کے دی روپے تا اس کر ہے قواسے اس وقت تیں لی سکتے ہیں۔ واللہ اعلم سالے میں مالا عالم اور موسولات کو قواد اس میں میں اللہ علیہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں ہے اس کا اس میں ہے اس کا کہ اس کی طافیر

وبوے۔(۱) آئندہ کوغلہ خوردنی برز کو ہنبیں ہے۔

اورا گرز مین قرض میں آئی تب بھی قرض وصول ہوگیا۔گذشتہ سالوں کی زکو ۃ لازم ہوگی۔(۱) (۲) دونوں صورتوں میں زکو ۃ ادا ہوگئی ،خواہ گھر سے غلہ و کپڑا وغیرہ حساب کر کے دیو سے بابازار سے قرید کر دیو ہے۔(۱) مدر سہ کے ہمم کوزکو ۃ و بینے سے زکو ۃ ادا ہوتی ہے یا ہیں

(سوال ۴۰) مدرسددیو بندیس یا کسی اوراسلامی انجمن میں جب زکوۃ کارو پید بھیجا جاتا ہے، اس پر کسی مسکین مستق کا قیمنے بیں ہوتے ،اس صورت میں زکوۃ ادا ہوگی یا نہیں اجواب ) مدارس میں جورتم زکوۃ کی آتی ہے اس میں مہتم مدرسدالی صورت کر لیعتے ہیں جس ہے معطی کی زکوۃ ادا ہونے یا نہیں ہونے میں بچھشہ خدر ہے، وہ یہ کہ اس رقم زکوۃ کواول کسی مسکین کو جومصرف زکوۃ ہووے دی جاتی ہے اوراس کی ملک کر دی جاتی ہے بھروہ محفی مدرسہ کے مصارف کے لئے مہتم مدرسہ کودے دیتا ہے چونکہ ذکوۃ میں تملیک مسکین ضروری ہے دی جاتی ہے بھروہ محفی مدرسہ کے مصارف کے لئے مہتم مدرسہ کودے دیتا ہے چونکہ ذکوۃ میں تملیک مسکین ضروری ہے ۔ (۳) اس لئے طریقہ مذکورہ پہلے بی کرلیا جاتا ہے تا کہ پھیشہ خدر ہے۔ علاوہ ہریں طلبد دسا کین عمدہ مصرف ذکوۃ تا میں وہ کہ اس کین کے داس میں اجر ان کی خوراک و پوشاک میں رقم ذکوۃ صرف کرنا بلا شبہ درست ہے اور مدارس میں ذکوۃ کا رو پیہ طلبہ ومساکین کے مصارف میں صرف ہوتا ہے۔ بہر حال آپ بچور دونہ سیجنے ، بے تکلف رقم زکوۃ سے امداد طلبہ فرما سے کہ اس میں اجر مضاعف ہے۔ فقط۔

حرام کمائی میں زکو ہے یانہیں

(سوال ۱۰۴) زیدیا ہندہ نے ناجائز کمائی ہے کچھ مال حاصل کیا ،اب وہ اپنے اس پیشہ سے تائب ہو گئے اور وہ اپنے مال سے زکو قاصد قات وغیرہ مال سے زکو قاصد قات وغیرہ مال سے زکو قاصد قات وغیرہ حائز ہوگا۔

(جواب) مال حرام میں ذکو ة واجب ہونے یا نہ ہونے میں یقصیل ہے کہ اگراس کے پاس دوسرا مال حلال ہی ہواور اس میں حرام کو طادیا تو امام صاحب کے نزد کی قاس پرلازم ہوادراگردوسرا مال حلال بقدر نصاب نہ ہوتو زکو قاس پر لازم نہیں بلکہ وہ کل مال واجب التصدق ہے۔ یعنی جب کہ لوٹانا مالکوں یاان کے وارثوں پر متعذر ہو۔ درمختار میں ہولو خطط السلطان المال المعصوب بما لمه ملکه فتجب الزکواة فیه ویورث عنه المنح و هذا اذا کان له مال غیر ما استهلکه بالمخلط منفصل عنه یوفی دینه والا فلا زکواة کما لوکان الکل حبیثا النح

٢٦)لو كَانَ الدِّينَ على مُقرَ الخ فوصل الي ملكه لَزم زكوة مامضي (الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الركوة ج ٢ ص ١٢.ط.س. ج٢ص٢٢) ظفير.

(٣)وجاز دفع القيمة في زكولة وعشر وخواج وقطرة ونذر (الدر المختار على هامش رد المحتار باب زكولة الغنم (ج ٢ ص ٢٩.ط.س.ج٢ص٢٨) ظفير.

<sup>(</sup>١) اعلم ان الديون عند الا ما م ثلاثة قوى متوسط وضعيف فتجب زكاتها اذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فوراً بل عند قبض اربعين درهما من الدين القوى كقوض ومال تجارة فكلما فبض اربعين درهما يلزمه درهم (الدر المختار على هامش رد المحتارباب زكوة المال ج ٢ ص ٣٤ ، ج ٢ ص ٣٨. ط.س. ج٢ ص٣٠٥) ظفير.

<sup>(</sup>٣)ويشترط أن يكون الصرف تمليكا لا اباحة (در مختار باب المصرف) وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هويكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعمير المسجد (الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكوتي ج ٣ ص ٢ ا .ط.س.ج٢ص٣٣) ظفير

اورشامی میں قنیہ سے لو کان الخبیث نصابا لا یلزمہ الزکوۃ لان الکل و اجب التصدق علیہ فلا یفید ایجاب التصدق علیہ فلا یفید ایجاب التصدق بعضه (۱) الخ اور محربنانا مال حرام سے درست نہیں ہاور مدرسہ میں طلبہ پرصدقہ کرنا بصورت نہ طلع مالکوں کے باان کے درشہ کے درست ہے۔ فقط۔

نوث دیے سے زکو ة اداہوتی ہے یائمیں

(سوال ۱۰۵) نوٹ چونکہ مال نہیں ہے اس بنا پرشبہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے پاس صرف نوٹ ہی ہوں اس پرز کو ۃ واجب نہیں ہونی چاہئے اورا گرنوٹ زکو ۃ میں ادا کیا عائے تو زکو ۃ ادانہ ہو۔اورا گرز کو ۃ کاروپیہ بذریعہ نی آرڈ رروانہ کیا اوراس پرمرسل الیہ کونوٹ ملے تو زکو ۃ ادانہ ہونی جائے۔

(جواب) زُلُو ۃ اس وجہ ہے واجب ہے کہ ان نوٹوں کی رقوم کا روپہ پنزانہ سرکاری میں موجود مودع ہے جیبا کہ کسی کا روپہ پنزانہ میں ہوز کو ۃ واجب ہوتی ہے۔ (۱) اور نوٹ جوز کو ۃ میں دیا جائے جس وفت اس کا روپہ کرکے روپہ پر قبضہ کر لیا گیا ہوتو زکو ۃ اوا ہوجاتی ہے علی ہزا۔ جس کو بذریعہ نمی آ رڈر بھیجا جادے اور مرسل الیہ کونوٹ وصول ہوتو جس وقت مراسل الیہ اس نوٹ کا روپیہ بھنالیوے گاز کو ۃ اوا ہوجاوے گی عرص نوٹ وثیقہ ہے روپے کا۔ (۳)

(موجوده وقت میں نوٹ کوروپیری جگہ تسلیم کرلینا چائے ،اس کئے کہ اب روپے کارواج نہیں رہا۔ بھنانے کی شرطاس دور میں لگانا ہے۔ ظفیر ) شرطاس دور میں لگانا ہے سود ہے ،عرف عام نے نوٹ کواندرون ملک روپیت لیم کرلیا ہے۔ ظفیر ) زکو ق کی رقم الگ کر دی تھی کچھ قسیم کی اور کچھ چوری ہوگی ، کیا تھم ہے (سوال ۲۰۱) ایک شخص نے زکو ق ٹکالی اور نیت کرلی اور تقسیم کرنا شروع کیا ، پچھ روپیقسیم کردیا تھا اور پچھ چوری ہوگیا ، اب اس کی زکو قادا ہوئی یانہیں۔

(جواب) جس قدررو پيه چوري مواهان قدررو پيه چرويناها يخ (۴) فقط

غصب اوررشوت کے مال پرزکو ہے یانہیں

(سوال ۱۰۷) غصب ورشوت کے مال پرزکو ہے یا تہیں۔

(جواب) وہ سب مال خیرات کرنا جائے جب کہ مالکوں اور ان کے دارتوں کا پیندنہ لگے۔(۵) فقط۔(اس میں زکو ہ نہیں ہے۔ظفیر)

حدیث کی کتابوں برز کو ہے یانہیں

(سوال ۱۰۷) عدیث کی کتابیں جو ہزار پارچ سورو پیدکی ہوں زکو ہ واجب ہے یائیں۔

(جواب) جو كتابيں تجارت كے لئے نه ہول بلك پڑھنے اور ديكھنے اور مطالعہ كے لئے ہول ان ميں زكو ة نہيں

<u>ئىظ-</u>

### زكوة كى رقم بذر بعدرجسرى بجيجى كئى مكر موصول ند بهوئى كيا كياجائے

(معوال ۱۰۸) مملغ دل روپ کانوٹ مدز کو ق بے برائے امداد ظلومین سمرنابصیغه رجسری بھیجا گیا جب عرصه تک رسید نمآئی تو مکتوب الیہ کوبطور یا در مانی لکھا گیا ، وہاں سے جواب آیا جھے کو یا زمیس کہ بذر بعد رجسری تمہارا کوئی نوٹ آیا ہے ، مکتوب الیہ بہت بڑے اور معتبر آ دی ہیں ، ایسی حالت میں زکو قادا ہوگئی یا دوبارہ دس روپ جمع کرنے ہوں گے۔ محتوب الیہ بہت بڑے اور معتبر آ دی ہیں ، ایسی حالت میں زکو قادا ہوگئی یا دوبارہ دس روپ جمع کرنے ہوں گے۔ (جواب) اس صورت میں وہ زکو قابی دس روپ کی قم چرد بنی جائے۔ (۲) فقط۔

بیوه کا قرض اس نبیت ہے ادا کرنا کہ زکوۃ میں صنع کرلوں گا کیساہے

(سوال ۹۰۱)ایک عورت بیوه مستحق زکو ة ہے اگر کو کی شخص اس عورت کا قرض اس نیت سے ادا کر دے کہ آئندہ زکو ۃ میں اس رویے کو ضع کرتارہے گاجائز ہے یانہیں۔

(جو اب) اس طرح ہے قرض ادا کردیے ہے زکو ۃ ادائبیں ہوتی بلکہ ادائے قرض کی بیصورت ہوسکتی ہے کہیں قدررہ پیہ دینا ہو وہ رو بیاس بیوہ کو دے کراس کی ملک کر دی جاوے پھر اس سے لے کراس کے قرض میں دے دیا جادے۔ اس طرح زکو ۃ بھی ادا ہوجاوے گی اور قرض بھی ادا ہوجاوے گا۔ (۳)

مدرسه میں روبیہ جمع کرانے سے زکو ۃ اداہوتی ہے یانہیں

(سوال ۱۱۰)اوقاف میں بلکہ خاص مدارس اسلامیہ میں بغیر قبض کرانے طلباء وغیر ہم کے کسی کی معرونت خزانہ میں یا خزانجی کے میر دکرنے سے ذکو ۃ اوا ہو جاتی ہے یانہیں۔

(جو اب) زکو ۃ ای وفت ادام و گئی جس وقت طلباء کو وہ رقم کسی صورت ہے بیٹنج جاوے بمثلاً کپڑ ایا کھانا نقدان کی ملک کر دی جاوے اور مدارس میں اکثر ایسا کرلیا جاتا ہے کہ ہتم مدرسہ و کارکنان مدرسہ اول ہی رقم زکو ۃ کی تملیک کرا کرفز انہ میں رکھتے ہیں تا کہ پھر حسب ضرورت صرف کرتے رہیں۔ (۲)

بلاطب دينے سے زكوة ادا موتى بے يانبيں

(سوال ۱۱۱) کوئی مخص زکو ہ کاروپہیکی مستحق کو بلا اس کے طلب کرنے اور کہنے کے دے دیوز کو ہ ادا ہوگی یا نہیں۔

(جو اب )اس صورت میں زکو ۃ ادا ہوجائے گی کیونکہ جس کوزکو ۃ دی جاوے اس پر ظاہر کر دینا ضروری نہیں ہے،البتہ وہ محل اور مصرف زکو ۃ ہونا جائے۔(ہ) فقط۔

(١)فلا زكوة على مكاتب النح ولا في ثياب البدن النح وكذا الكتب وان لم تكن لا هلها اذا لم تنو للتجارة غير ان الا هل له اخذا لزكوة وان ساوت نصبا الا ان تكون غير فقه وحديث وتفسير النح وفي الا شباه الفقيه لا يكون غنيا بكتبه المحتاج اليها والدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٠ و ج ٢ ص ١١. ط.س. ج٢ص ٢٠) ظفير.

(٢)والا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالا داء للفقراء (در مختار) فلوضاعت لا تسقط عن آلزكوة (رد المحتار كتاب الزكاة ج ٢ ص ١٥. ط.س. ج٢ص ٢٤٠) ظفير.

(٣) وحيلة الجواز أن يعطى مديونه الفقيرزكون ثم ياخذ هاعن دينه ( درمختار) قوله حيلة الجواز أي فيما أذا كان له دين على معسر الخ (رد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١١. ط.س. ج٢ ص ٢٤) ظفير .

(٣) ولا يَخُرُج عن الَعهد با لَعُولَ بآلا داء للفقراء (اللّمر المختار علَى هَامش رد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٥. ط.س. ج٢ص ٢٠٤٠) ظفير. (٥) وشرط صحة ادا نهانية مقارنة له للاداء (اللّمر المختار والمراد مقارنتها لللفع الى الغقير (رد المحتار . كتاب الزكوة ج٢ ص ١٣. ط.س. ج٢ص٢٦) ظفير.

## جس قرض کے وصول کی امید نتھی دفعة مل گئاتو کیا کرے

(سوال ۱۱۲) اگر قرض کے دصول کی امید نہ رہی ہواور پھرمشلاً دس برس کے بعد دصول ہوجاوے تو پیچلے سالوں کی زکوۃ بھی داجب ہے پانہیں۔

(جو اب) جس وفتت قرضه وصول ہوجا و سے اس وفتت پچھلے سالوں کی زکو ہ بھی دینا واجب ہے اور جس ہے وصول ندہو اس کی زکو ۃ اس وفت واجب نہیں لیکن اگر بھی وصول ہو گیا تو بچھلے برسوں کی بھی زکو ۃ دینا واجب ہے۔ (۱) فقط۔

مشین کی قبت پرز کوۃ ہے یانہیں

(سوال ۱۳ ۱) زیدنے یک صدرویے کی مثین خریدی اس پرزگوة دین جاہئے انہیں۔

(جواب) ال كَارَلُوة واجب تُشِل مَ - (فليس في دورالسكني وثياب البدن واثاث المنازل و دواب الركوب وعبيدة الخدمة وسلاح الاستعمال زكوة وكذا طعام اهله وما يتحمل به من الا واني اذالم يكن من الذهب والفضة النح وكذا الات المحتر فين (عالمگيري كتاب الزكوة مصري بولاق ج اس ساك ا . ظفير)

#### كرابيكي نبيت يع جومكان خريداس كي زكوة

(سوال ۱۳ ۱) زید نے ایک مکان خریدانه نیت تجارت اور نه نیت سکونت بلکه به نیت کرایه چنانچه وه مکان کرایه پر دیا۔ جس کی آمدنی چھ سوروپے سالانه ہے آیا ذکو ۃ آمدنی پر ہوگی یا مکان پریا دونوں پر۔اور یہ مکان عروض میں شامل ہوگا یا عقار میں یاسکنائی میں۔

(جواب) کرایہ پرمکان چلانے کے لیا ایمی کرایہ پردیے کے لئے مکان فریدنا یہ کی تجارت کے لئے ہی فریدنا یہ کی ہے۔ پس زکو قاس کی قیمت پرواجب ہوگا۔ ورمخاریس ہے والا صل ان ماعدا الحجوین والمسوائم انما یزکی بنیة التجارة بشرط عدم المانع المودی الی المشی وهو کسب المال بالمال بعقد شراء او تجارة قوله ماعدا الحجوین النع وما عدا ما ذکر کالجوا هر والعقارات والمواشی العلوفة والعبید والثیاب والا متعة و نحو ذلک من العروض ۔ (۲)شامی (قوله ماله یبعه) ای یو جره النع شامی۔ (۳)اس معلوم موتا ہے کہ اجارہ پردیکھی نیس ہے تفسیل موتا ہے کہ اجارہ پردیکھیں ہے تفسیل ماشیہ پردیکھیں۔ ظفیر)

لركاباب كى طرف سے ذكوة اداكرد يوكياتكم ب

(سوال ۱۱۵) جس مخص پرزگوۃ فرض ہے اور اس کواوا کرتانا کوار ہے اور اس کا ایک لڑکا بالغ ہے وہ باپ کے پاس سے بذریعہ منی آرڈرمنگا کرزکوۃ اوا کرونا کا والے منافی کا منافی کے باس سے توزکوۃ اوا ہوجاوے کی یانہیں۔

(۱) ولوكان اللين على مقر ملنى او مفلس النح فوصل الى ملكه لزم زكوة مامضى (ايضاً كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٥. الله سرج ٢ ص ٢٠٠١ ظفير ٣) د ٢ ص ١٥. الله سرج ٢ ص ٢٠٠١ ظفير ٣) د ٢ ص ١٥. الله حتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٥. الله سرج ٢ ص ١٥. الله حتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٥. الله ص ١٥. الله حتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٥. الله ص ١٥. الله ص ٢٠٠١ كرايه يروسين كي تجوير المواز زكوة تي بيوت الغلة النح كذا في تولي في النوى قلور امن صفر بعمسكها ويواجرها لا تجب فيها الزكوة كما لا تجب في بيوت الغلة النح كذا في فتاوى قاضى خان وكذالك المعطار لو اشترى القواريو ولو اشترى جوائق ليواجرها من الناس فلا زكوة فيها لا نه اشتراها للغلة لا للمبا يعة كذا في محيط السرخسى (عالمكبرى مصرى فصل ثانى في العروض ج ١ ص ٢٠٨٠ ط. ماجديه ج ١ ص ٢٠٨٠ ط. ماجديه ج ١ ص ٢٠٨٠ ط.

(جواب) ال صورت ميں باپ كى زكوة كا دا ہونے كى يصورت بكر كركاباب سے اجازت لے كہ ميں تہارى طرف سے ذكوة اداكر دياكروں يا يہ كدرو پير منگانے كے بعد يا پہلے اس كواطلاع كرد باورا جازت لے لے اوراگر دو پير منگانے سے بعد اس كواطلاع منگانے سے بہلے اجازت طلب كرنے ميں احمال ہوكہ باپ شايدا جازت ندد بورو پير منگانے كے بعد اس كواطلاع كرے اورا جازت طلب كرے كہ ميں آپ كی طرف سے ذكوة اداكرتا جون اس كے بعد محتاجوں كو باپ كی طرف سے ذكوة كاداكرتا جون اس كے بعد محتاجوں كو باپ كی طرف سے ذكوة كی نیت سے دور قم دے دیو ہے۔ (۱)

ز کو ة دینے والافقیر سے کہے کہ للدیدر قم میرے بیٹے کودے دونوز کو قادا ہوگئی یانہیں

(سوال ۱ ۱ ۱) اگرعوام بیحبله کریں که سی مصرف َز کو قاکوز کو قادے کر بیا ہے کہتم میرے بیٹے کوئٹد دے دوتو آئیں اس حیلہ کی اجازت ہوگی یانہیں۔اورز کو قادا ہوجاو کی یانہیں۔

(جواب) بيحيله جائز ہے اورز کو ة ادام وجادے گی۔ كذافی الدرالحمار۔(۱)

ز کو ہ نکال کرعلیجدہ کردےاور بتدریج خرج کرنے تو کیا تھم ہے

(سوال ۱۱ ا)اگرز کو ۃ نکال کرعلیجد ورکھ لی جائے بطورامانت کے اور پھراس کو آہتہ آہتہ مستحق اشخاص کو دیتار ہے یہ جائز ہے یائیں۔

اگرزیاد وخرج ہوجائے تو زیادہ آئندہ کی زکو ۃ میں محسوب ہوگایا ہیں

(مبوال ۱۱۸) اگراس فم سے زائد خرج ہوجاوے تواس زیادہ خرج شدہ رقم کوآئندہ سال کی زکوۃ میں محسوب کرسکتا ہے یانہیں۔

(جواب)(۱)بيجائز بكذافي الدرالخيار\_(۲)

(٢) أكرزائدر قم بهنيت زُلوة وي كئ تووه سال آئنده كي زكوة مين محسوب بهوجاوے كي كما في الدر المعنار ولو

عجل ذونصاب زكواة سنين او لنصب صحـ(٣)الخـ

قرض كى زكوة اكراداكرتار بيقوادا موكى يأتبين

(سوال ۱۹) زیدنے بمرکو پانچ سورو پیقرض دیااوراس کی زکو ۃ سالاندادا کرتاہے کیا زکو ۃ ادا ہوجاتی ہے یا وصولی ہونے پرکل مدت کی زکو ۃ لازم ہوگی۔

(جواب)اداموجاتی ہے۔(د)الخ فقط۔

آلات برز كوة ہے يأنبيں

(سوال ۲۰۱) آلات برزكوة ب يأسس، جيس سلالي كمشين وغيره-

 (جواب) آلات محترفین پرزکو قائیں ہے جیسا کہ درمخاریس ہے و کلالک الات المحترفین ۔ (۱) الح فقط۔

جوم کان سال میں جھ ماہ کرایہ پر چلے اس کا کیا تھم ہے۔

(سوال ۱۲۱)جومکان مسکونہ یا دوگان سکونت ذاتی وغیرہ سے بالکل خالی رہتی ہے یاسال بھر میں تخمیدنا جھ ماہ کراریہ پر بھی چڑھ جاتی ہےاس پرز کو ۃ واجب ہے یانہیں۔

(جواب)اس پرز کو ة واجب نبیس - (۱)

ولالی کے پیشہ سے جورقم جمع کی اس پرز کو ہ ہے یانہیں

(سوال ۱۲۲) زیددلالی کرتا ہے اور مشتری سے کہتا ہے فلال مناہ دیتا ہے مگر میں نے اس کوئیں دی۔ مشتری اس ترغیب سے خرید لیتا ہے اور زید کواجرت دلالی کی دے دیتا ہے، زید کے پاس انبی اجرت سے بفتر رنصاب رو بیدی جمع ہوگیا ہے تو زید پرزگو قواجب ہے آئیں۔

(جواب)اس صورت من زید جھوٹ بولنے کی وجہ ہے گئمگار ہوااور صدیث شریف میں ہے کہ الی رُج میں برکت نہیں ہوتی لیکن زیداس شن کامالک ہوجا تا ہے۔(۳)اورز کو ة لازم ہوگی۔(۴)فقط۔

حصوفی ولالی ہے جو مال جمع کیااس پرز کو ۃ ہوگی یانہیں

(سوال ۱۲۳) زید نے عمر سے کہا کہ بیہ بکر کا مال ہے خالد اس کے بیں روپے دیتا تھا مگر میں نے اس کوئیس دیا ، در حقیقت خالد بیندرہ روپے دیتا تھا۔ عمر نے اس ترغیب سے مال خرید لیا اور م دِلا لی کے دید یئے ، زید کے پاس اس طریقہ سے قابل ذکو ہے کے مال جمع ہوگیا تو زید کے ذمہ ذکو ہ واجب ہے یائیس۔

(جواب)واجب ہے۔(۵)

مهتم مدرسه کے حوالہ کرنے سے ذکو ۃ اداہو گئی یانہیں

(مدوال ۱۲۴) مہتم کے حوالہ کرنے سے ذکو ۃ اداہوجائے گی ہانہیں۔

(جو آب) مہتم کے حوالہ کرنے ہے زکوۃ ادانہیں ہوئی جس وقت مستحقین کو پہنچے گی اس وقت زکوۃ ادا ہوگی ۔(۱) (منتظمین مدارس حیلہ تملیک کے بعد خزانہ میں جمع کرتے ہیں حیلہ کے وقت ذکوۃ ادا ہو جاتی ہے۔ظفیر )

ایک چیز کی قبت لگا کرز کو قامین دی بعد میں قبت زیادہ لگی تو کیا تھم ہے

(سوال ۱۲۵) ایک مخص نے ایک کرندز کو قامی دیا اور اس کی قیمت دینے کے وقت آٹھ آنے لگائی، دینے کے بعد

(۱)ولا زكوة في ثياب البين الخ وكذالك الات المحتوفين (ايضاً ج ۲ ص ۱۰ و ج ۲ ص
 ۱۱.ط.س.ج۲ص٣٣٣-٢٢٥) ظفير،

٣٠)قلا زكواة على مكاتب الَخ واثاث المنزل ودور السكني ونحوها (در مختار) كالحواميت والعقارات (رد المحتار كتاب الزكاة ج٢ ص • ١ .ط.س. ج٢ص٢٦-٢٦٩) ظفير

(٣) واما الدلال فان باع العين بنفسه باذن ربها فاجرته على البائع وان سعى بينهما وباع المالك بنفسه يحير العرف (در مختار) فتجب الدلالة على البائع او المشترى او عليهما بحسب العرف جامع الفصولين (رد المحتار كتاب البيوع فصل فيما يدخل في البيع تبعا قبيل مطلب فيحبس المبيع النع ج ٣ ص ٥٤.ط.س.ج ٢ ص ٥٢) ظفير.

رس الزكواة والجبة على الحرالعاقل البالغ المسلم اذا ملك نصابا تا ما وحال عليه الحول (هدايه كتاب الزكواة ج ا ص ١ ٢ ا) ظفير (٥)الزكواة والجبة على الحرالعاقل البالغ المسلم اذا ملك نصاباتا ما وحال عليه الحول (هدايه كتاب الزكوة ج ا ص ١٠٤) ظفير (٢)اونوى عند الدفع للوكيل ثم دفع الوكيل بلانية (المو المختار على هامش رد المحتار ج ٢ ص ١٠٤) ظفير. (٢) ظفير.

معلوم ہوا کہ اس کی قیمت ہارہ آنے ہے تو اس صورت میں ہارہ آنے زکو قامیں محسوب ہوسکتے ہیں یا تہیں۔ (جو اب) ظاہر ہے کہ اگروہ کرنڈ معطیٰ لہ کے پاس موجود ہوتو ہارہ آنے زکو قامیں شار کرسکتا ہے۔فقط کرا رہے کے مکان برزکو ق

(موال ۱۲۲) كرايد كے جومكانات بين ان كرايد برزكوة ہے يا مكيت بر

قرضه كي زكوة بعدوصولي

' (معوال ۱۲۷) قرضہ جوقابل وصول ہے اس بربھی زکو ۃ دی جاوے یا قرضہ کے وصول پر؟ اور جوقر ضہ فی الحال قابل وصول ہے کیکن شا**ید بچھ عرصہ کے بعد غیر قابل وصول ہوجاوے ، یا** بعض قرضہ اقساط کے ساتھ وصول ہواس کے واسطے کیا ارشاد ہے۔

(جواب)(۱) کرایه پرزکوة ہے جب کہ کرایہ بقدرنصاب ہوبعدسال بھرکے ذکوة واجب ہوگی۔(۱)

(۲) بعد وصولی قرضہ کے زکوۃ وینا واجب ہوتا ہے لیکن اگر قبل از وصول و نے دی جاوے تو یہ بھی جائز ہے۔ جوقر ضداب قابل وصول ہے اور بعد میں شاید قابل وصول ندر ہے اس میں بھی بھی تھم ہے جوگز را کہ زکوۃ کا اداکرنا واجب اس وقت ہوتا ہے جب وصول ہوجا و سے لیکن اگر فی الحال دے و سے گا تب بھی درست ہے۔ اور قرض اگر باقساط وصول ہوتو جس قدر وصول ہوتا ہے جب وصول ہوتا ہے۔ اور قرض اگر باقساط وصول ہوتو جس قدر وصول ہوتا جاوے اس کی زکوۃ اواکرتارہے اور اگر ایک دفعہ کل کی زکوۃ دے دے خواہ پہلے یا بیچھے رہمی ورست ہے۔ فتا دن

ز کوة کی رقم جوچوری ہوگئی اس کا کیا تھم ہے

(سوال ۱۴۸) ایک فیخص نے ماہ رمضان میں زکوۃ نکالی بھی قدراس میں تقسیم کردی اور پچھرو پیدر کھ لیا ،اس غرض سے کہ وقافو قادیتار ہوں گا۔اورا کیک جگہرو پیدر کھ دیا۔ پچھاس میں سے چوری ہو گیا اور پچھر کھ کر بھول گیا اب اس کے لئے کما حکم ہے۔

(جنواب)اس فقدرز كوة بهراداكر \_\_\_(r) فقط

جائز وناجائز ملی ہوئی رقم کی زکوۃ کس طرح دی جائے

(سوال ۱۲۹) زیدروزگار پیشه باورراشی بھی ہے زید مال رشوت میں اصل شخواہ کارو بید جمع کرتا رہااورایک رقم کشر ہوگئ مگرانداز آیہ یاد ہے کہ مال رشوت بھی رقم میں زیادہ ہے تو زید پراس کل مال کی زکو ہ واجب ہوگی یانہ؟ اور جب دونوں قشم کا مال مخلوط ہوکرگڈ ڈیمو گیا تو اس رو پیدمیں سے بھتر رضر ورت لے کر جج کرسکتا ہے یانہ جب کہ زیدکواس کاعلم ہے کہ تخواہ کاروپیہ بھتدرصرف جج ہے؟

(جواب) امام صاحب كاند بهب يه ب كه مال حرام كواسيخ مال حلال مشلّا تنخواه كروي مين ملادسية سيكل كى زكوة

 <sup>(</sup>۱)ولا في ثياب البدن و اثاث المنزل و دور السكني و نحو ها (در مختار) قوله نحوها اي كثياب البدن الغير المحتاج اليها و
 كا لحوانيت و العقارات (رد المحتار ج ۲ ص ۱ .ط.س. ج۲ص۲۲۳ ) ولو كان الدين على مفرملني (الي قوله) فوصل الي ملكه لزم زكوة مامضي الخ (در مختار .ط.س. ج۲ص۲۲) ظفير

ر ٢) وشرط صحة أدائها نية مقارنة له (الى قوله) أو مقارنة بعزل ماوجب كله أو بعضه ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالاداء للفقراء (درمختار) فلو ضاعت لا تسقط عنه الزكواة (رد المحتارج ٢ ص ١٥ ا .ط.س. ج٢ص٢٦) ظفير

واجب ہوگی بشرط بیک اس کی تخواہ کار و بیداس قدر ہوکہ اس مال حرام کا معاوضہ ان اوگوں کوجن ہے لیا ہے یاان کے ورشہ کا دے سے بیائی بھر طریہ کہا تھے بیاس کوادا کر کے باتی بھی نفساب بچے۔ اور جب کہا کشر مال حرام ہے قوز کو ہوا جب نہیں۔ (۱) بلکہ اس قم حرام کا کل کا صدقہ کرنا بصورت تعذر لوٹانے کے مالکوں کو لازم ہے۔ اورا گر شخواہ کی رقم اس قدر ہے کہ اس سے جج کرسکتا ہے تو اس کو کلیک ہورست ہے۔ (۱) فقط اس کو کلیک ہے کہ کہ سے جج کر لے میدورست ہے۔ (۱) فقط

جس نے ذکوۃ کی رقم تفسیم کرنے کوکہااس نے خود خرج کرلی

(سوال ۱۳۸) زیدنے مرکولکھا کے ذکو 5 کاروپیوفلاں فلال کونٹیم کردیتا بھرنے وہ روپییز کو 5 خودر کھلیا اور صرف کرلیا۔ اگرزیدان اجازت دے دینوز کو 5 ادا ہوجائے گی یانہیں؟

(جواب) درمخار میں ہوللو کیل ان بد فع لو لدہ الفقیر و روحته لا لنفسه الا اذا قال ربھا ضعها حیث مشئت و فی الشامی و هذاحیت لم یامرہ بالدفع الی معین النے۔(۳) اس معلوم ہوا کہ ہرگاہ زید نے معین کر دیا تھا کہ قلال کوز کو ق و بنا تو اس صورت میں محرکواس کا خلاف کرنا درست نیس ہادہ و درکھ لینے اور صرف کر لینے میں زکو ق زید کی ادائیس ہوئی اس کے ذمہ ضمان اس روپیلی واجب ہاور بعد صرف کر لینے کے زید کا جائز رکھنا کافی نہیں ہوئی اس کے ذمہ ضمان اس روپیلی واجب ہاور بعد صرف کر لینے کے زید کا جائز رکھنا کافی نہیں ہوئی اس کے ذمہ ضمان اس روپیلی واجب ہاور بعد صرف کر لینے کے زید کا جائز رکھنا کافی نہیں ہوئی اس کے ذمہ ضمان اس روپیلی واجب ہاور بعد صرف کر لینے کے زید کا جائز رکھنا کافی نہیں ہوئی اس کے ذمہ شمان اس مورث کی دورس سے ذکو قادانہ ہوگی۔ (۳) فقط۔

ڈ گری کے ذریعہ جو مال ملے اس کی زکو ق کب سے واجب ہوگی

(سوال ۱۳۱) زیدایک موضع کامالک و قابض و متصرف تھا حاکم وقت نے کسی وجہ سے وہ موضع زید سے چھین کرعمر کو دیا جمر نے زید کسی قدرز مین کا پند کاشت کے لئے اسی سالہ کر دیا بعد ہ اس کی اولاد کاست کرتی رہی چھر محر نے اولاد زید کو بے دخل کرا دیا اور کئی سال تک اس کی پیداوار کھا تا رہا بالاخر ور شذرید نے اپنی ملکیت قدیم اور پشدے قدیم ہونے کا شوت عدالت میں دیا اور اسی قدرراضی کی ملکیت کی ڈگری پائی ۔ نیز جتنے سال عمر کا قبضد رہا اور وہ پیداوار اراضی کھا تا رہا اس کے زرواصلات کی ڈگری بھی ور شزید کو لئی شخملہ ور ثاوزید کے مسما تا ہوہ ہے جو صاحب نصاب نہیں اور مصرف زکو تا ہے اس کو بہت ساحصد اراضی اور زرواصلات کا ملنے والا ہے جواجراء ڈگری پرغالبال جاوے گا۔ اب سیامرقابل استفسار

(الف) زرواصلات مساة كومقدارنساب سے بہت زیادہ موصول ہوگا۔ پس اس کی زکو قامساق ندکورہ پرروز وصول زر سے واجب ہوگا یا گذشتہ سالوں کی زکو قابھی دینا چاہئے اور چونکہ پیداواراراضی سے بیکل رقم مساق کو بمشت نماتی بلکہ فصل فصل پر یاسالانہ پس سالہائے گذشتہ کی زکو قاسی حساب سے ویوے کہ جس قدرتم پرجس قدر مدت روز وصول رقم سے متصور ہوسکے یا کس طرح؟۔

<sup>(</sup>١) ولو خلط السلطان المال المغصوب بما له ملكه فتجب الزكاة فيه ويورث عنه (الى قوله) وهذا اذا كان له لمال غيرما استهلكه بالخلط منفصل عنه يوفي دينه والا فلا زكواة كما لو كان الكل خبيثا (در مختار) في القينة لوكان الخبيث نصابا لا يلزمه الزكواة لا ن الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد ايجاب التصدق ببعضه النح (رد المحتار باب زكوة الغنم ج ٢ ص سعو طرس ج٢ص ٢٩٠)

<sup>(</sup>٢) ويجتهد في تحصيل نفقة حلال فانه لا يقبل بالنفقة الحوام كما ورد في الحديث مع انه يسقط الفرض عنه معها الخ . (دد المحتار طلب في من حج بمال حوام ج ٢ ص ١٩١. ط.س. ج٢ص ٢٦ ا ظفير.
المحتار طلب في من حج بمال حوام ج ٢ ص ١٩١. ط.س. ج٢ص ٢٦ ا ظفير.
(٣) ديكهند در المختار على هامش رد المحتار ج ٢ ص ١٣١. ط.س. ج٢ص ٢٩ كتاب الزكوة ٢١ ظفير.

(ب) الیماصورت میں ہرمیعادا جرائے ڈگری کے تین سال میں اور نہیں معلوم کے کل حصد وصول ہو یا جز، یا بالکل نہ ہو۔ مساقة مصرف زکو قریبے یانہیں؟

(جواب) (الف) جس ونت سے ڈگری ہوئی مساۃ کے ذمہ زکوۃ روپیدواجب سدہ کی اس وفت ہے لازم ہوگی اور اوائے زکوۃ بعدوصول روپیدلازم ہوگی۔

(ب) اور وه مساة ابعد فركر كل زكوة نبيل ربى اگر ضرورت بوقرض ليوب بعد وصول رو پيقرض اواكر و يو اور بفتر قرض ميل ذكوة واجب بوگى - قال في المدر المختار و مغصوب (اى و لا تجب في مغصوب) لا بينة عليه فلو بينة تجب لما مضى قال الشامى اى تجب بعد قبضه من الغاصب لما مضى من السنين قال وينبغى ان يجرى هنا ما ياتى مصححا عن محمد من انه لا زكواة فيه لا ن البينة قد لا تقبل فيه المسلمى ج ٢ ص ١١.

گذشته سالول کی زکوة ضروری ہے یانہیں

(سوال ۱۳۲) (الف) پچھلے مالوں کی زکو قدیناضروری ہے یا ہیں؟

(ب)رہنے کے گھر کے علاوہ دوسرے دوتین مکان بیں ان کی زکو قادینا جائے یائبیں اور دی جائے تو کس حساب ہے؟ (ج) قرضہ جووصول ہوتا ہے اس پرز کو قاواجب ہے یائبیں؟

( د )ایک شخص نهنماز پژهتانقانه ز کو قادیتانقا ۱۰ ب وه ز کو قادینا جا بیتا ہے کیونگر دے؟ اور سال گذشته کی ز کو ق کرے؟

(جواب)(الف) پیچیلے سالوں کی زکو ۃ ویناضروری ہے۔

ُ (ب)ان مکانوں کی قیمت میں زکو ہ نہیں ہے اگر کرایہ بقندر نصاب حاصل ہو کراس پر سال بھر گزر جاوے اس روپے پر زکو ۃ آ وے گی۔

(ج) قرضه جب وصول ہواس کی زکوۃ دین جاہئے۔

(و) جب كماس كے مال پرسال گذر چكا ہواور مال بفقر رنصاب ہے تو فوراً زكو ۃ وینا چاہئے اور پچھلے سالوں کی بھی جب سے مال ہے ذكو ۃ دینالازم ہے فقط۔

(الف)فانه دين في ذمته قال في الدر المختار ج ٣ ص ٢ على هامش الشامي في بيان شرائط وجوب الزكواة فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد سواء كان الله كزكاة الخ

(ب)ومنها (ای من شرائط وجوب الزكواة) كون النصاب نا میا (فتاوی عالمگیریه ج ۱ ص ۱ ک ۱) (خ)ولوكان الدین على مقر ملي او على معسر (الي) فوصل الي ملكه لزم زكوة ما مضي (در مختار

على الشامي ج ٣ ص ١٣ و تفضيل الديون مع احكامها مذكور في موقعه جميل الرحمن)

جوروبين لوة كى نيت سے ركھ ہوں اگر وہ غائب ہوجا كيں توزكو ۃ ادا ہوگى يانہيں

(سوال ١٣ ١) زكوة كانيت كيابوارو پيكوياجاوے ياكوئى چراليوك و دارابوگى يا پھراداكرنى برے ؟؟

(جواب) زكوة ادائيس مولى بيراداكر في حاية در) فقظ

رمضان کےعلاوہ مہینوں میں زکوۃ نکال سکتے ہیں

(مسوال ۱۳۳۴) رمضان شریف کےعلاوہ مہینوں میں بھی زکو ۃ نکال سکتے ہیں یانہیں؟

(جو اب) رمضان شریف کے علاوہ اور مبینوں اور دنوں میں زکو قدینا درست ہے، رمضان شریف کی اس میں پجھے تھے۔ نہیں ہے، بلکہ حس وقت سال بھی مال پر پورا ہوائی وقت زکو قد مینا بہتر ہے۔البتہ جن کاسال رمضان شریف میں پورا ہو وہ رمضان شریف میں دیویں ، بیضر در ہے کہ رمضان شریف میں زکو قدینے میں تو اب ستر کونا زیادہ ہوتا ہے۔اس لئے اکثر لوگ اپنا حساب مال کارمضان شریف میں ہی کرتے ہیں۔

گھرکے آ دمی برز کو ق کی نیت سے خیرات کردی توز کو قاوا ہوگی یانہیں

(سوال ۱۳۵) جس منفس کوز کو ۃ دبنی ہواگراس کے گھرکے آ دمی پھے بنیت ذکو ۃ کسی کوند یں اور مالک کواطلاع دیں تو پرونکہ وہ الیس السام کے گھرکے آ دمی پھے بنیت ذکو ۃ بیس محسوب ہوسکتا ہے یا نہ اور گھر والوں بخونکہ وہ الیس کے دہ زکو ۃ بیس محسوب ہوسکتا ہے یا نہ اور گھر والوں نے کسی کو پھے قرض دیا اور مالک نے بوقت اطلاع اس میں ذکو ۃ کی نیت کرلی تو وہ زکو ۃ میں محسوب ہوگا یا نہ۔

(جواب) اگر مالک نے پہلے ہے اپنے گھر کے آ دمیوں کو اجازت دے رکھی ہے ذکو ق کے اداکر نے کی بہ توجس ونت اس کے گھر کے آ دمیوں کو جھردیا زکو قادا ہوگئ اور اگر ایسانیس تو پھر مالک کے اجازت دیے تک اگر وہ دم وہ ہوگیا تو زکو قادا نہ ہوگی اور اگر ایسانیس تو پھر مالک کے اجازت دیے تک اگر وہ دم وہ ہوجس کو دیا گیا تو نیت زکو قادانہ ہوگی اور اگر خرج ہوگی اور اگر خرج ہوگیا تو زکو قادانہ ہوگی اور قرض دیے ہوئے اس سے وصول کر کے پھر بہنیت ترض دیے ہوئے اس کو دے دے رہ بید میں ایس کے صورت میں فقہا نے لکھا ہے کہ اس سے وصول کر کے پھر بہنیت زکو قال کر کے پھر بہنیت درکو قال کی کا میں میں مقبالے کہ اس سے وصول کر کے پھر بہنیت درکو قال کی دیا تھا ہے کہ اس سے وصول کر کے پھر بہنیت درکو قال کی درکے دیا ہے درکو قال کی درکو تال کو دے دے (۲) فقط۔

زكوة كى رقم بذر بعيمني آرور تصحيف ياركوة ادابوكى يانبيس

(سوال ۲ ۱۳) زیدمدرسه عالیه دیوبند کوملغ چارام روپ بمدز کو ة دینا چامتا ہے اگر بذر بعیمنی آرڈ ربیسیج تو اداءز کو ة میں کیچھٹرا بی تونہیں۔

رجواب) بذر بعیمنی آرڈر بھیجے دیے میں کچھ ترج نہیں ہے۔ مہتم صاحب کولکھ دیوے کہ بیز کو قاکار و پیہے۔ حیلہ سے زکو قادا ہوگی یانہیں

(سوال معلم) حیله ندکورے زکوۃ معطی ادا ہوجادے گی یانہیں۔اگرز کوۃ ندادا ہوگی تو اس کا ضمان صرف کرنے دالے پر ہوگا یانہیں۔ دالے پر ہوگا یانہیں۔

اراكين مدرسه كيسے بهول

(سوال ۱۳۸ )اسلامی مدارس کے اراکین پابتد صوم وصلو قاہونے جائیس اور وضع قطع ان کی موافق شرع شریف ہونی جائے یانہیں۔

ر أ)ولا يخرج من العهدة بالعزل بل بالأ داء للفقراء (درمختار) فلو ضاعت لا تسقط عنه الزكوة (رد المحتار كتاب الزكوة ج٢ ص ١٥. ط.س. ج٢ ص ٢٠٠) ظفير.

٣٠)وشرط صحة ادائها لية مقارنة له اي للاداء ولوكانت المقارنة حكما كما لود فع بلا نية ثم نوى و المال قاتم في يد الفقير الخ (الدر المختار على هامش رد المجتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٣. ط.س. ج ٢ ص ٢ ٢٨) ظفير

ظاہر حال جن كاخلاف شرع موده اراكين مدرسه موسكتے بيں يانبيس

(مدوال ۱۳۹۱)جولوگ بابند صوم وصلوٰة ہیں اور ظاہر حال ان کا خلاف شرع ہووہ اسلامی مدارس کے ارکان شرعاً ہو سکتے ہیں یانہیں۔

(جواب)(۱)اداہوگئی۔(۱)

(۲)جب كـزكوة ادابوكن صفان كسى پرواجب نه بوگ-

(۳)وہ لوگ باشرع ہونے جاہئیں۔

( سم ) ایسے لوگوں کو ارا کیبن مدارس بنانا درست نہیں ہے۔

ز كوة كى ادائيكى مذكوره صورت مين بين بوكى

(سوال ۱۳۰ )زید نے تمرے زکوۃ کے لئے کہا کہ پچھروپیدز کوۃ کادے دومیں مدرسہ یا طلبہ کے خرج میں لگا دوں گا، عمر نے زید کے کہنے ہے پچھروپید دے دیا اور کوئی تفصیل بیان نہیں کی ، اتفاق سے زید کورو پے کی ضرورت اپنے خرج ذاتی کے بوئی ، جوروپیدز کوۃ آیا ہوار کھاتھا بطریق قرض لے کرخرج کرلیا اور بعد چندایا م کے اس کی طرف سے نیت زکوۃ کی کر کے مدرسہ میں دے دیا زکوۃ ادا ہوئی یا نہیں ؟ اگر زکوۃ ادا نہیں ہوئی تو اب کس طریق سے اداکی جاوے یہ جوروپیہ بنیت زکوۃ دیا ہواں کا کیا تھم ہے؟ اور زید میں اس قدر توت نہیں ہے کہ عمر کی ملک روپیہ کردے ، البت وہ عرب سے کہ مرکی ملک روپیہ کردے ، البت وہ عرب سے کہ مرکی ملک روپیہ کردے ، البت وہ عرب سے کہ مرکی ملک روپیہ کردے ، البت دو عرب سے کہ مرکی ملک روپیہ کردے ، البت دو عرب سے کہ مرکی ملک روپیہ کردے ، البت دو عرب سے کہ مرکی ملک روپیہ کردے ، البت دو عرب سے کہ مرکی ملک روپیہ کردے ، البت دو عرب سے کہ مرکن سے دے دیا ہے۔

ادا لیکی زکوه کی ایک صورت

(سوال ۱۹۳۱) زید نے عمر کو بچھ روپیے جنداشیاء خرید نے کے لئے دیا، اس میں بچھ اشیاء خرید کر بھیج دیں اور باتی روپے کواپنے ذاتی خرج میں لگالیا۔ جس وقت روپیہ دیا تھا کوئی ذکراس روپے کانبیس آیا تھا کہ اگرتم کو ضرورت ہوخرج کر لینالیکن اگر اس وقت ذکر آتا توجونکہ معاملہ واحد ہے غالبًا انکار نہ کرتے زید نے باتی ماندہ روپے کو یہ کہ لا بھیجا کہ حس قدر روپیہ بچا ہوا ہے وہ مدز کو قامیں شار کریں اور مدز کو قامیں خرج کریں اس کے لکھنے پر جواب آیا کہ مدز کو قامیں دیدیا ہے۔ اس صورت میں ذکو قادا ہوئی یانبیں؟

زكوة كارو پيايي ضرورت مين خرج كرليا بهراداكروما

(سوال ۳۳ م) ماه رمضان میں زکوۃ کاروپیتالیجدہ رکھ دیا بعد چندایام کے اس کواپی ضرورت میں خرج کرلیا پھر بہ نیت زکوۃ اداکرلیا۔ یفعل جائز ہے یا ہیں؟ اورز کوۃ ادا ہوئی یا ہیں؟ اور ثواب مہیندرمضان کا ہوگا یا ہیں؟

ز كوة كروي بطور قرض خرج كردي

(سوال ۳۳) زید نے چند جگہ سے زگوۃ کاروپہ جمع کیا اور اپنے خرج میں بطریق قرض لے کرخرج کیا۔ زید صاحب نصاب ہے کیکن اس قدر طافت نہیں کہ وفعتا روپہ ذکوۃ کا اداکر ہے۔ روپہ ذکوۃ اک طریق سے اداکر رہا ہے کہ کچھ ماہوارا ہے خرج میں سے کم کر کے زکوۃ میں ویتا ہے۔ اس طریق سے زکوۃ دونوں کی ادا ہوجائے گی یا نہیں؟ یا جو صورت ادائیگی کی ہوشر عااس سے مطلع فرمادیں۔

<sup>(</sup>١)وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذافي تعمير المسجد الخ (در مختار كتاب الزكوة.ط.س ج٢ص ٢٧١) ظفير

#### ز کو ة میں حیلہ

(سوال مهم) اکثر مدارس میں چندہ دوای بہت کم ہاور مدز کو قاوصد قد واجبہ شل کفارہ و چرم قربانی وغیرہ وغیرہ جمع ہوتا ہے چونکہ چندہ دوا می سے مدرسین کی نخواہ پوری نہیں ہوتی اور زکو قاکارو پیچ ہوتا ہے، اس لئے اراکین مدرسہ نائب مہتم سے اس طرح حیلہ کراتے ہیں کہ کسی غریب شخص کو وہ روبید دے کر مالک بناویج ہیں اور اس سے بیہ کہ دیتے ہیں کہتم اپنی طرف سے مدرسہ میں دے دو۔ اس طرح حیلہ کر کے ذکو قاکارو پیہمدرسین کی نخواہ میں صرف کر سکتے ہیں یا نہیں یا خبیری ؟

(جواب)(۱)ائ صورت ملى عمر كى ذكوة اوانيس بموئى ، زيدكو عمركاروپيده يناچا بيت اوراب بعد خرج بموجائے روپ ك عمر سے اجازت لے لينا مفيد سقوط ذكوة نبيس ہے۔ قوله والمال قائم في بد الفقير بخلاف ما اذا نوى بعد هلاكه الخ. بحر ، شامى.

(۲) ان صورت من زَلَوْة اوابهوكل\_(ورمخار من به وشوط صحة ادا نها نية مقارنة له اى للاداء ولوكانت المقارنة حكما..... اونوى عند الدفع للوكيل ثم دفع الوكيل بلانية (شاى ٢٥صم١٠٠٠)

(٣) يوفل جائز باورزكوة اوا بوگئ مرماه رمضان المبارك مين دين كا توابيس بوار (درمخار مي بوره و شوط صحة ادائها نية مقارنة له اى للاداء ولمو كانت المقارنة حكما شامي جهس الظفير)

(سم) پہلے زکو قادینے والوں سے بیصورت بیان کردے پھران کی اجازت کے بعدان کی طرف سے زکو قادیا کرے توادا ہوجائے گی۔(۱)

(۵) پیر حیلہ درست ہے اور بعداس حیلہ کے تخواہ مدرسین میں خرج کرنا اس روپے کا جائز ہے اور جس قدرروپے کا حیلہ چاہے ایک وقت کر ہے اس میں قدرنصاب کی شرط لازی نہیں ہے صرف اولی غیراولی کا فرق ہے اور حیلہ کرنے والوں اور کرانے والوں اور کرانے والوں کو بچھ گناہ نہیں ،نیت صالحہ پر تو اب کی امید ہے۔ (۲) فقط۔

<sup>(1)</sup>قالى في التتار خانية الاإذا وجد الا ذان اواجاز الما لكان الله اى اجاز قبل اللغع الى الفقير (رد المحتار ج ٢ ص ١٨. طفير . ص ١٨. ط.س. ج ٢ ص ٢ ٢) ظفير . (٢)وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعمير المستجد (اللو المختار على هامش رد المحتار ج ٢ ص ١ ١ . ط.س. ج ٢ ص ٢ كان ظفير.

تنيراباب

# جانوروں کی زکوۃ

زراعت یا دودھ کے لئے جانور جو ہیں کیاان پرز کو ہے

(سوال ۳۵) زراعت کے لئے کوئی شخص جانور پانے اوران کے ساتھ گائے بھینس بھی متعددر کھے تا کہان کے دودھ سوال ۳۵) زراعت کے لئے کوئی شخص جانور پانے کے اوران کے ساتھ گائے بھینس بھی متعددر کھے تا کہان ہے دودھ سے اہل دعیال کوغذا ہواور بچے ان کی زراعت میں کام آویں تو کیا ایسے جانوروں کی ہرسال زکو ۃ نکالنی جا ہے جب کہ جانوروسیج جنگل میں رکھے گئے ہیں اور سرکار میں اس اراضی کا مقررہ محصول ادا کیا جاتا ہے۔

(جو اب) زراعت کے لئے جو جانور پر درش کئے گئے ہوں اگر چہ سائمہ ہوں ان میں زکو ۃ واجب نہیں ہے اور دودھ پینے اورنسل حاصل کرنے وغیرہ کے لئے جو جانور پالے جاویں اور وہ سائمہ ہوں ان میں زکو ۃ واجب ہے بشر طیکہ نصاب کو بینج جاویں۔(۱) فقط۔

جن مختلف جانوروں کو چارہ گھر کھلا یا جاتا ہے ان میں زکو ہے یانہیں

(سوال ۲۳۱)میرے پاس دو بھینس ایک بھینساسترہ گائے تین بیل بچہگائے تیرہ کل چھنیں ۳۶ جانور ہیں۔ جن کو گھاس شب کوملازموں سے کٹوا کرکھانے کودی جاتی ہےاور دانہ بھی دیاجا تا ہےا یسے جانوروں پرز کو ہے یانہیں۔ ''

(جواب) ان جانوروں میں زکو ة واجب نہیں ہے جیسا کہ شامی میں ہے اذ لو حمل الکلاء البھا فی البیت الا تکون سائمة (۲) الح فقظ۔

ان جانوروں کی زکو ۃ جواستعال میں ہوں

(سوال ۲۴۷) بیل جوزراعت کے اور گھوڑے سواری کے اور گائے دودھ پینے کی ان جانوروں میں زکو ق ہے یا کیا؟ (جو اب)ان جانوروں کی زکو قنہیں ہے۔(۴)

 <sup>(1)</sup>هي الرعبة وشرعا المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام تقصد الدر والنسل الخ والزيادة والسمن ليعم الذكور فقط لكن في البدائع لو اسامها للحمل والركوب . (الدر المختار على هامش رد المحتار باب السائمة ج ا ص ٢٠٠ ط.س. ج٢ص٢٥) ظفير.

<sup>(</sup>٢) رد المحتار باب السائمة ج ٢ ص ٢٠. ط.س. ج٢ص ٢٥.١ ٢ ا ظفير. (٣) وليس في دور السكني ولياب البدن و اثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكوة (هدايد ج ا ص ٢٩١.ط.س. ج٢ص ٢٣ -٣٦٥) ظفير.

تبريول كى زكوة

(سوال ۱۳۸) بمریوں کی زکو ہیں بچوں کی زکو **ۃ آ**وے گی اور بیچے بروں کے ساتھ شارہوں گے یا نہیں؟ (جو اب) بروں کے ساتھ شارہوں گے ، زکو ہ سب کی آوے گی۔(۱)

جانورول کی زکوة

(سوال ۹ سم ۱) ایک شخص کے پاس چار بھینس اور چار بیل۔ تین گائے ایک گھوڑا۔ ایک اونٹ تخیینا ایک ہزار روپے کی مالیت کے بیں ان کو گھاس مول خرید کر کھلایا جاتا ہے، کیاان چانوروں میں ذکو ہشری ہے یانہیں؟ البت کے بیں ،ان کو گھاس مول خرید کر کھلایا جاتا ہے، کیاان چانوروں میں ذکو ہشری ہے یانہیں؟ (جو اب) اگروہ چانور تنجارت کے لئے نہیں ہیں تو ان میں ذکو ہنہیں ہے۔ (۲) فقط۔

<sup>(1)</sup> ولا في حمل (الى قوله) الا تبعا لكبير (الدر المختار على هامش رد المحتار ج ٢ ص ٢٦. ط.س. ج ٢ ص ٢٨) ظفير. (٢) وليس في دور السكني ولمياب البدن واثاث المنازل و دواب الركوب وعبيد المخلعة وسلاح الا ستعمال زكواة لانها مشغولة بالحاجة الا صلية (هداية ج ١ ص ٢٩ المط.س. ج ٢ ص ٢ ٢ ١ ٢ ولا في ثياب البدن (الى قوله) و نحوها وكذا الكتب وان لم تكن لا صلها اذا لم تنو للتجارة الخ (الدر المختار على هامش رد المحتار ج ٢ ص الكتب وان لم تكن لا صلها اذا لم تنو للتجارة الح (الدر المختار على هامش رد المحتار ج ٢ ص ١٠ ط.س. ج ٢ ص ٢ ٢ ص ١٠ ط.س. ج ٢ ص ١٠ طفير.

جِوتھاباب

سونا، جإ ندى اور نفتر كى زكوة

سونے جاندی کے نصاب میں اس قدر تفاوت کیوں ہے

(سوال ۱۵۰) زکو قان لوگوں پر واجب ہے جن کے پاس ۱۵ ہے تولہ چاندی یا ہے ہے تولہ سونا سال بھر تک رہا ہو یہ بھی شہیں آتا کہ ۱۵ ہے تولہ چاندی کو ایج نولہ سونے سے کیا نسبت ہے مثلاً چاندی کا نرخ اگر روپے تولہ ہے تو اس کی قیمت صرف ۵۲ روپے آٹھ آنے ہوتی ہے اور اگر سونے کا نرخ ۳۰ روپے تولہ ہوتو اس کی قیمت ۲۲۵ روپے ہوجاتے ہیں۔ کیا پہلے زمانہ میں مذکورہ بالا وزن سونے اور چاندی کی قیمت برابر ہوا کرتی تھیں۔

(جو اب) زمانہ آنخضرت علی میں اس کے بعد بھی ایک زمانہ تک چاندی اور سونے کی قیمت میں تقریباً اس قدر تفاوت تھا جس قدر ان کے نصاب میں تفاوت ہے۔ اس زمانہ میں ایک دینار سونے کا دس ورجم نقرہ کی قیمت سے ہماہر تھا۔ اس حساب سے سونا تقریباً دس روپے تولیہ وتا تھا۔ (۱)

ماہوار کے حساب سے زکوۃ کی ادائیگی کیس ہے

(سوال ۱۵۱) برمهینه حماب کر کے زکوة ما بواراد اکرما کیساہے۔

(جواب)بطريق فدكوراداكرنازكوة كادرست ١-١٠)

جاندی کی زکوة می*ں کس زخ* کااعتبار ہوگا

﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(جواب) جاندی یاسونے یازیور پرزکو ۃ باعتباروزن کے آتی ہے۔ جب جاندی ساڑے باون تولہ ہوجاوے جالیہ وال حصد ذکو ۃ کااس میں سے دیناوا جب تیمت کااس میں کھا ظاہیں ہوں روپے یاسوتولہ جاندی میں عظم سینی اڑھائی تولہ جاندی کی دیال کے تولہ جاندی کی وہال کے تولہ جاندی کی وہال کے بازار میں ہو،اس حیاب سے اواکرے بخرید کے دن کا حساب معتبر ندہوگا۔ ظفیر )

جس کے پاس سونا جاندی میں ایک کانصاب مہود وسرے کانبیں تو وہ کیا کرے

(سوال ۱۵۳) ایک شخص کے پاس سونے اور جاندی میں سے ایک کانصاب ہے دوسری کانہیں اس صورت میں کیا کرنا جاہئے۔ایک کو دوسرے کے تابع کرنے کی جزئیات کتب فقہ میں وہ پائی جاتی ہیں وہ وونوں کانصاب پورانہ ہو۔

<sup>(</sup>۱)وفی الهدایة كل دینار عشرة دراهم فی الشرع (رد المحتار باب زكونة المال ج ۲ ص ۳) اس سے بھلے ہے حاصله ان الدینار اسم للقطعة من الله بالمضرویة المقدرة بالمثقال فاتحا دهما من حیث الوزن (ایضا ج ۲ ص ۴ م) ال معلوم بهتا الدینار اسم للقطعة من الله بالمضرویة المقدرة بالمثقال فاتحا دهما من حیث الوزن (ایضا ج ۲ ص ۴ م) ال معلوم بهتا می الدینار اسم بلیج و قیمت بین مثقال مونے كئى وى قیمت دوسودر مم كی جی كئى، اب بهت تفاوت بهم من چونكه مراحت بال كے كوئى ردو بدل اور بین سکتار والندائلم فاقعر -

<sup>(</sup>٢) وان قدم الزكوة على الحول وهو مالك النصاب جاز (هدايه قبيل زكوة المال ج ا ص ٢٦ ) ظفير. (٣) والمعتبر وزنهما اداء دوجوبا لا قيمتهما واللازم في مضروب كل منهما و معموله ولو تبرا اوحليا الخ ربع عشر الخ (المدر المختار) قوله لا قيمتهما نفى لقول زفربا عتبار القيمة في الا داء وهذا ان لم ينو دمن خلاف الجنس والا اعتبرت القيمة اجماعا كما علهت (رد المختار ج ٢ ص ٢٠٠٠. ط.س. ج٢ص٢٩ ٢-٢٩٨) ظفير.

(جواب)اس صورت میں بھی ایک کودوس اے کے ساتھ ملاکرکل کی زکو ۃ اداکی جادے۔(۱)

( یعنی ایک کے نصاب کی وجہ ہے جب وہ صاحب نصاب ہو گیا تو وہ مری چیز خواہ نصاب ہے کم ہواس کی زکو ۃ بھی اس پر ضروری ہے۔اس کا جالیسوال حصہ بھی زکو ۃ میں دیتا ہو گا واللہ اعلم نظفیر )

نوٹ کی زکوۃ

(سوال ۱۵۴ ) نوٹ کوو ثیقہ قرض خیال کر کے اس کی زکوۃ وصول نقذیرِ موتوف رہے گی یا بالفعل اختیام سال پرادالازم ہوگی۔

(جواب) وجوب اوائے زکوۃ وصول نفذیر ہی ہوگا اورنفس وجوب پہلے ہے ٹابت ہے لبذا اگر قبل وصول بھی زکوۃ دیدے گا درست ہے اور ایسا ہی کرتا بھی چاہئے کیونکہ بعد وصول نفذیھی جملہ سنن ماضیہ کی زکوۃ دینا لازم ہوگا۔ (۶) (موجودہ دور میں نفذ کا انظار ہے سود ہے اس وجہ ہے کہ نفذیا یا تہیں جاتا ،اس لئے نوٹ اگر نصاب بھر ہیں تو اس پرزکوۃ اور اس کی ادائیگی واجب ہے۔واللہ الظفیر)

ز بور برز کو ہے یانہیں اور وجوب مرد پر ہے یا عورت پر

(سوال ۵۵ ا) میری اہلیہ کے پاس تین چارسوروپے کی مالیت کا زیور ہے جواس کی ملک ہے، کیااس پرز کو ۃ واجب ہے،اس کی ادائیگی کا کون ذمہ دار ہے۔ میری اہلیہ کے پاس کوئی ذرایعہ آ مدنی نہیں جس سے وہ زکو ۃ ادا کر سکے تو زکو ۃ کی ادائیگی کیسے ہو، آیاوہ اپنے زیور میں سے بچھ حصہ بقدرز کو ۃ فروخت کر کے زکو ۃ اداکرے۔

(جو اب) زکوۃ اس زیوری ہرسال اوا کرنا واجب ہے، اگر اور کوئی صورت ادائیگی زکوۃ کی میسر نہ ہوتو بالضرور ایسا کیا جاوے گا کہ زیور کا کچھ حصہ بقدر زکوۃ میں دیا جائے گا کہ میڈرش اللہ کا ہے اور وہ زیور جب کہ ملک زوجہ ہے تو اس ک نہ دوں

ادائے زکو قلازم ہے۔فقط (وہ زبورز کی کراداکرے یاشو ہرے لےکراداکرے،دونوں صورتیں جائز ہیں۔ظفیر ) بیوہ کے نقدرویے برزکو ہے گووہ ضرورت مندنہ ہو

(سوال ۱۵۲) ایک بیوه تورت کے پاس صرف ڈھائی ہزاررو پیدنفذ ہے اور دولڑ کیاں غیر شادی شدہ ہیں اس رو پے پر زکو ۃ واجب ہے یانیں۔

(جواب)اسروي پرزكوة واجب ٢- (م) فظ

(١) ويضم اللهب الى الفضة ، وعكسه بجامع التمنية قيمة (در مختار) وفي البدائع ايضا أن ما ذكر من وجوب الضم اذا لم يكن كل واحدمنهما نصابا بان كان اقل فلو كان كل منهما نصاباتا ما بدون زيادة لا يجب المضم بل ينبغيا ن يودى كل واحد زكوة فلو ضم حتى يودى كله من اللهب او الفضة فلا باس به عند نا (رد المحتار باب زكوة المه ل ج ٢ ص ٢٥ و ص ٢ ص ٣١) . ط.س. ج٢ص ٢٠٠ . ظفيو . (٢) ولو كان الدين المخ فوصل الى ملكه لزم زكوة مامتنى (الدوالمتحتار على هامش رد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٢ أ. ط.س. ج٢ص ٢٧ الملم ، اذا ملك نصابا ملكاتاما وحال عليه الحول لقوله تعالى واتو الزكوة ولقوله صلى الله عليه وسلم ادوا زكوة اموا لكم وعليه اجماع الامة والمواد بالواجب الفرض (هدايه كتاب الزكوة ج ١ ص ١٢ ا ) وفي تبوا للهب والفضة و وحليهما و اوانيهما الزكوة ( ايضاً ج ١ ص ١٢ ا ) طفير . (٣) وتنمية المال كالمدر الهم والمنا نير لعينهما للتجارة باصل الخلقة فتلزم الزكوة ويضا امسكهما ولو للنفقة (المو المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٣ ا .ط.س . ج٢ ص ٢٠) ، طفير .

#### دوسوتوله جياندي کي ز کو ة

(سوال ۱۵۷) دوسوتوله جاندی کی کیاز کو قاہوگی ،اگر نفته قیمت ادا کرنا جاہیں تو پانچے روپے دیویں یا تین روپے دوآن جو پانچے تولہ جاندی کی قیمت ہے اگر ہے کی جاندی خرید کردیویں تو زکو قادا ہوگی یانہیں۔

(جو اب) اگرروپے سے زکو ۃ ادا کی جاوے تو صورت مذکورہ میں پانچ روپے دینے جاہئیں ادراگر پانچ تولہ جاندی خرید کردے دی جاوے، جتنے کی بھی آ وے تو یہ بھی جائز ہے۔ (۱) فقط۔

كياسونے جائدى دونوں كے زيورات نصاب ميں ملائے جائيں كے

(سوال ۱۵۸) کی کے پاس بیس پھیں روپے کا سونے کا زبور ہے اور ستائیس روپے کا جاندی کا زبور ہے تو اُن کی قیمت کو طاکر ذکار قادینی جائے ہیں اور اگر نصاب ہے پانچ چوروپے زیادہ ہوں تو اس کی بھی ذکار قادینی ہوگی یائیس۔ (جو اب) سونے اور جاندی کا زبور جب کہ نصاب کو پہنچ جاوے بینی ساڑھے باون روپے کا ہوتو اس کی زکو قاس پر واجب ہے اور نصاب سے جو زائد سونا جاندی ہے اس کی بھی زکو قادے ۔غرض کل موجودہ زبور نقد کی ذکو قادب ہے۔ در ان نقط۔

### سونے جاندی کانصاب ہندوستانی وزن سے

(سوال ۱۵۹) آنجناب نے سونے جاندی کانصاب ہندوستان کے دزن اور روپے سے کس قدراکھا ہے، روپیہ کتنے ماشد کا قرار دیا گیا ہے اور کتنے روپے بھرنصاب ہوتا ہے۔

(جواب) چاندی کانصاب دوسود رہم ہے بوزن سبعہ لیعن دی درہم برابر سات مثقال کے ہوں۔ (۱)س کے دزن کا جو حساب دو پیداور تولہ ماشہ سے کیا گیا تو ساڑھے باون تولہ ہوتا ہے، پس اگر دو پے کا دزن پوراایک تولہ کا ہے تو ساڑھے باون دو پے نصاب زکو ہ کا ہے (آئ کل ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت تین روپے تولہ کے حساب سے ایک سو ساڑھے ستاون روپے ہوتی ہے۔ لہذا ہمارے اس زمانہ من ماسم ہوا۔ ظفیر ) اور سونے کا ماڑھے ستاون روپے ہوتی ہے۔ لہذا ہمارے اس زمانہ من مارٹھے سات تولہ سونا ہوتو نصاب بورا ہے، اور بید نصاب بیس مثقال ہے جو برابر ساڑھے سات تولہ کے ہوتا ہے لیعنی ساڑھے سات تولہ سونا ہوتو نصاب پورا ہے، اور بید حساب اس طرح کیا گیا کہ مختقال کو ساڑھے چار ماشہ کا قرار دیا گیا جیسا کہ معروف ہے۔ پس دوسود رہم بوزن سبعہ ۱۳۰۰ مثقال کے برابر ہوگئے اور باعتبار ماشہ کے ۱۳۰۰ ماشہ ہوگئے اس کو ۱۲ پرتھیم کرنے سے ۱۵ ہے۔

<sup>(</sup>۱)ویعتبرفیهما ان یکون المودی قدر الواجب وز نا الخ ولو ادی من خلاف جنسه یعتبر القیمة بالا جماع کذا فی التبیین (عالمگیری مصری کتاب الزکوة باب ثالث ج ۱ ص ۱۲ ا .ط.ماجدیه ج۱ ص۲۷۸) ظفیر.

<sup>(</sup>٣) واللازم في مضووب كل منهما ومعموله ولو تبراً او حليا مطلقا المنح وقي عرض التجارة قيمته نصاب النح ربع عشر الخ ويضم الذهب الى الفضة وعكسه بجامع الثمنية قيمة النح والدر المختار على هامش ود المحتارباب وكوة المال ج ٢ ص ٢ ٢ و ج ٢ ص ٣٥. ط.س، ج٢ ص ٢٩٠- ٢٩٠ ) بيدائن دب كرماد هي باوان دوب نصاب ن ١٣٣٨ و من تقاجب جاندى دوب تولول محى الله لئع كرامل نعياب ماز هي باول وارجاندى بيء الل وقت اللى قيمت مم اذكم ايك موسماوان دوب يربد الصاب دوب كالم به موكار ادراكر جاندى اوركرال جوكى توامى القبار بدوب كالصاب برصما جارجا على الله اعلم ٢ ا ظفير.

<sup>(</sup>٣) نصاب الذهب عشرون منفالا والفضة ماثتا دراهم عشر دراهم وزن سبعة مناقيل والدينا رعشرون قير اطا والدراهم اربعة عشر قير اطا والدراهم البينة عشر قير اطاوابقراط خمس شعيرات فيكون المدر هم الشرعى سبعين شعيرة والمثقال مائة شعيرة الخ (الدر المختار على هامش رد المحتار باب زكواة المال ج ٢ ص ٣٨ و ج ٢ ص ٣٩.ط.س. ج٢ص٢٩) ظفير.

#### سونے جاندی کے زبورات کی زکو ہ

(سوال ۱۲۰) الف کے پاس کھن پورچاندی اور کھن پورسونے کے ہیں، قرض واجب الا داہمی وہ اپنے ذرر کھتا ہے، چنانچے زیور چاندی اہلیہ خود ۵ تولہ الماشہ ہم رتی، اس چنانچے زیور چاندی اہلیہ خود ۱۲۰ الماشہ ہم رتی، اس کے علاوہ ۸عدد ساور ن سکہ مفروب سونا بھی موجود ہے، دوسر بولوگوں پر مع معلقہ قرض واجب الا وا بھی لینا رکھتا ہے، تقریباً مسلم کا خود بھی قرض دار ہے بعنی دوسر بولوگوں کا اس پر قرض ہے۔ صورت مذکورہ میں اس پر ذکو ہ واجب الا وا، کمتنی ہے۔ سورت مذکورہ میں اس پر ذکو ہ واجب الا وا، کمتنی ہے۔ ساور ن کی قیمت محسوب ہوگی یا وزن شامل زیورات سونا ہوگا۔

(جواب) جائدی کے زیورکا مجموعہ سہول تولہ ہوا اور سونے اور اشرفیوں کی قیمت روپے سے کر کے وہ بھی اس میں شامل کیا جائے اور کل مجموعہ میں سے ۱۲۳ روپے قرض ہے وہ کم کر دیا جائے جو بچھ باقی رہاس کی زکو ہ جالیہ وال حصہ دیا جاوے۔ (۱)اور قرض جولوگول کے ذمہ اس کا ہے اس کی زکو ہ بعد وصول ہونے کے واجب الا داء ہوگ ۔ (۲) فقط۔

جوز بور ہمیشہیں سنے جاتے ان پر بھی زکو ہے

(سوال ۱۲۱)جوزیورائے ہیں کہ ہمیشہ نہیں پہنے جاتے بلکہ بعض موسم میں پہنے جاتے ہیں ان پراگرز کو ۃ واجب ہے توقیمت خرید پر بیانرخ موجودہ پر مع اجرت کے بابلاا جرت۔

(جواب) زکو قاس زیور پرواجب ہے اورز کو قادرن پرواجب ہے بین جس قدرتولہ جاندی یاسونا ہے اس کا حساب کرلیا جاوے۔(۲)

(سوال ۱۲۲) اگر کسی کے پاس عاجت جمل زائد نصاب کی قیمت سے زائد سونے جاندی کے دوسرے سکے بین مثلاً جارسو یا نج سوروپ کی دونی چونی یا تانبہ کے پیسے ہیں نفذرو پیزیس تو اس پر بعد سال گزرنے کے زکوہ کا

(۱) تجب في كل ماتنى درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين متقال ذهب نصف متقال مضرو باكان اولم يكن مصوعا اوغير مصوع حليا كان للرجال اوللنساء تبرا كان اوسكة كذا في الخلاصة عالمكيرى مصرى . كتاب الزكاة باب ثالث رفصل اول ج اص ١٤ طلم الدعاجديد ج اص ١٤ ومديون للعبد بقدر دينه فيزكى الزائد ان بلغ نصابا (در مختار) قولد بقدر دينه متعلق بقوله فلا زكوة (د المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ٩ هـ س. ج ٢ ص ٢ ٢ ٣ كفير ٢٠٠٠) ولو كان الدين على مقرو ملئى او على معسر المختار على هامش رد المحتار . كتاب الزكاة ج ٢ ص ا ١ هـ س. ج ٢ ص ١٠ مـ محتار) ومديون الدين على مقرو ملئى او على معسر ١٠٠٠ النجوب التي من حيث الوجوب يعنى يعتبر ١ المرس ج ٢ ص ٢ مـ ٢ مـ من حيث الوجوب يعنى يعتبر في الوجوب ان يبلغ وزلهما نصابا لهر حتى لوكان له ابريق ذهب او فضة وزنه عشرة مثاقيل او ماء ة درهم وقيمته لصياغته في الوجوب ان يبلغ وزلهما نصابا لهر حتى لوكان له ابريق ذهب او فضة وزنه عشرة مثاقيل او ماء ة درهم وقيمته لصياغته عشرون او مانتان لم يجب فيه شنى اجماعا قهستانى (رد المحتار باب زكواة المال ج ٢ ص ٢٠ مـ ٢٠ ص ٢٠ ص ٢٠ ص ٢٠ مـ ٢٠ ص ٢٠ ص ٢٠ مـ ٢٠ مـ ٢٠ ص ٢٠ مـ ٢٠ م

تحكم بيانبين ـ

(جواب) غیرسونے اور جاندی میں وجوب زکوۃ کے لئے نیت تجارت شرط ہے و تفصیله فی کتب الفقه . (۱) فقط (دونی چونی بطور حوالہ ہے اس لئے اس میں بلانیت تجارت بھی زکوۃ واجب ہوگی۔ظفیر )

ز کوة کاروپييېمه بھيجاجائے يامني آرڈرے

(مسوال ۱۷۳) بہتی زیور میں ہے کہ کس نے زکو ڈاکارہ پیدوسرے کوادا کرنے کے لئے دیااوراس نے اپنے خرج میں اٹھالیا بعد میں اپنے پاس سے ادا کیا تو زکو ڈادانہ ہوگی اور منی آرڈر میں بھی یمی صورت ہوتی ہے تو اگرز کو ڈاکارہ پید بذر بعیم منی آرڈر بھیجا جاوے تو کیاز کو ڈادا ہوگی یا بذر بعد بیمہ بھیجنا جا ہے۔

(جواب) بیاحوط ہے کہ بیمہ کے ذریعہ سے بھیجا جادے کیکن منی آرڈر کے ذریعہ سے بھیجنا بھی درست ہے اور اس کی تاویل ہوسکتی ہے۔فقط۔

كمائج موئے روپے كى زكوة

(سوال ۱۲۴) این کمائے ہوئے رویے کا زکوۃ نکالنی واجب ہے یا ہمیں۔

(جواب) روپي جب كه بفتر رنصاب جمع بوجاد اورسال بحراس يركز رجائے تواس كى زكوة نكالناواجب ب-(١)

جورقم جے کے لئے دی اور اس پر سال گزرگیا۔ اس پرز کو ق ہے یانہیں

(سوال ۱۵۲) زیدنے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ میرے مال میں سے چارسور و پے سے میری طرف سے تج کرانا اور ایک ہزار رو پیدمیں فقراء کو کھانا کھلانا۔ بعد مرنے زید کے بیٹوں نے ایک ہزار روپے میں کھانا کھلا دیا تھا لیکن تج اب تک ان چارسور و پے سے نہیں کرایا۔ ایک سمال بھی گزرگیا۔ اب اس روپے کی ذکارة ادا کرنا فرض ہے یا نہیں اور چودہ سو روپے شکٹ کل ہے بھی کم ہے۔

(جواب)اس رويي كي زكوة اداكرنا فرض ١٠٠٠)

مكانات كيكرابيه برزكوة

(سوال ۲۲ ا)مكانات كرابيرزكوة بياقيت ير-

(جواب)جومكان كرايه پرچلانے كے لئے خريدے كئے ان مكانات كے كرايه پرزكوة واجب ہے۔ (٣) فقط۔

جن زبورات مین عش ملا هوتا ہے ان کی زکو ہ

(سوال ۱۷۲) مارے ملک میں جوز بورطلاء بنتا ہے اس میں تیسرا حصہ ش کاملایا جاتا ہے۔ ایسے زیور کا کس حساب

<sup>(</sup>١) شرط افتراض ادائها حولان الحول وهو في ملكه او تنمية المال كالمر اهم والمنانير لعينهما للتجارة باصل الخلقة فتلزم الزكاة كيفها امسكهما ولو للنفقة اوا لسوم الخ او نية التجارة في العروض (المبر المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٣٠ .ط. س. ج٢ص٢٢) ظفير.

<sup>(</sup>مُ) الزكواة واجهة على لحرالعاقل البالغ المسلم أذا ملك نصابا ملكا تاماوحال عليه الحول (هدايه كتاب الزكاة ج ا ص ١٢٤) ظفير (٣)نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة ماتا درهم كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل الخ (الدر المختار على هامش رد المحتار باب زكواة المال ج ٢ ص ٣٨.ط.س. ج ٢ ص ٢٩٥) ظفير.

هاهس ود الصحاح باب وطور المعال على المستوجو الق ليوا جوها من الناس فلاز كواة فيها لانه اشتراها للغلة لا للمبايعة كذا (٣)وكذالك العطار لو اشترى القواريرو لو اشتر جو الق ليوا جوها من الناس فلاز كواة فيها لانه اشتراها للغلة لا للمبايعة كذا في محيط السرخسي (عالمكيري الفصل الثاني في العروض ج ا ص ٢٨ ا .ط.ماجديه ج ا ص ١٨٠) ظفير

سے زکو ہ دی جائے۔

(جواب) جس میں غالب مونا ہو یعنی نصف سے زائد مونا ہووہ مونے کے تھم میں ہے اور شل خالص سونے کے اس میں زکو قواجب ہے۔ (۱) فقط۔

جے کے لئے جورو بیکی سال سے رکھا ہوا ہے اس میں زکو ق ہے یانہیں

(سوال ۱۲۸) ایک عورت نے عرصہ چوسال ہے دوآ دمیوں کی آمدور فنت بچ کاخرج علیجہ و نکال کرر کھ دیا ہے امسال جج کو جانا جا ہتی ہے، آیا اس رویے پرتمام سالہائے گذشتہ کی زکو ۃ واجب ہے یانہیں۔

(جواب)ال روپے کی زکوۃ دیناواجب ہے جب تک وہ روپیے خرج نہ ہوجائے اس وقت تک تمام سالہائے گذشتہ کی زکوۃ دینالازم ہے۔(۲)فقط۔

دوعبارتوں میں تطبیق

(سوال ۱۲۹) صاحب نصاب۵۲ لم روپیه باجاندی۵۲ لم تولیک مالک ہونے سے ہوجاتا ہے اور قاوی رشید به میں پچاس روپے نفذیا اس قیمت کامال زایداز حاجات اصلیہ اس میں تطبیق مطلوب ہے۔

(جواب) فاوکی رشید بیمی تقریجی حساب پر ممل فرمایا ہے، درہم کو پورے جارآ ندکا فراردے کر بچاس روپے لکھے گئے اور حساب سے ایک درہم ہا ماشدا ہے رتی کا ہوتا ہے اس کے حساب سے ۵۱ ہے تولہ ہوتے ہیں۔ اگر رتی کے کسر کوچھوڑ دیا جائے اور درہم کو سامت کا قرار دیا جائے تو بھر دوسودرہم کے پورے بچاس تولہ ہوتے ہیں۔ احتیاط اس میں ہے کہ بچاس تولہ کو نصاب بچھ لیا جاور درکو قادا کی جاوے درس) فقط۔

ز بورات نفترتمام میں زکوۃ واجب ہے اور بیستحقین پرخرج ہوگا

(سوال ۱۷۰) ذکو ق کے مسئلہ میں ایک مولوی صاحب نے بیفر مایا کہ بڑھتے ہوئے مال پرز کو ق ہے اور جوز بور ورو بید وغیرہ فن ہوااور بھی استعال میں نہ آتا ہوائ پرز کو ہنیں ہے۔ اور میراکہتا یہ کہسب مال پرز کو ق ہے ،استعال میں آتا ہویانہ آتا ہو، فن ہویانہ ہو مستحق اس کے تاتے ہیں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ خصوصیت مختاج کی نہیں ہے بلکہ پہلے اس کے عیال واطفال جوائی سے متعلق ووابستہ ہیں جن کی پھھ آمدنی نہیں ، انہیں کی پرورش وتعلیم وغیرہ میں صرف کرنا چاہئے ان سے بیجاتو یہ مساکین فتا جوں کو دیا جائے۔

(جو اب)اس مسئلہ میں جن ہے جو آب کہتے ہیں نقدرہ پیداورز پور بخرض سونے چاندی کی ہر چیز اور سکہ پرز کو ہ بعد حولان حول لازم وفرض ہے اگر چہوہ فن ہویا استعال میں نہ آتا ہو۔ کہ نقد میں فقہا نم و نقد بری ڈابت فرماتے ہیں جس ک تفصیل کتب فقہ میں ہے ،(۲) اور تمام طلبہ عربی خواں اس سے واقف ہیں ایس بھاری غلطی جو وہ مونوی

( ا )وغالب الفضة والمذهب فضة وذهب (در مختا) اى فتجب زكا تهما لا زكوة العروض.(رد المجتار باب زكوة المال ج ٢ ص ٣٢.ط.س. ج٢ص • • ٣٠) ظفير.

(٣)و اللازم في مضروب كلّ منهما ومعمولة ولو تبرآ او حليا مطلقا الخ من ذهب او فضة النّج ربع عشر (الدر المختار على هامش رد المحتار باب زكوة المال ج ٢ ص ٣١ و ج ٢ ص ٣١.ط.س. ج٢ص٢٩-٣٩٨) ظفير.

<sup>(</sup>٢) الزكولة واجبة على الحرالعاقل البالغ لمسلم اذا ملك نصابا ملكاتا ماوحال عليه الحول (هدايه كتاب الزكوة ج ١ ص ١ ٢ ) ظفير. (٣) نصاب اللهب عشرون مثقالا والفضة ماتتا درهم كل عشرة دراهم وزن مبعة مثاقيل واللنانير عشرون قيراطا والدوهم البرهم السرعي سبعين شعيرة (المدر المختار على قيراطا والدوهم البرهم المحتار باب ذكوة المال ج ٢ ص ٣٩ و ج ٢ ص ٣٩. ط.س. ج٢ص٣٩) ظفير.

بهشتى زيوركي أيك عبارت كامطلب

(سوال ۱۷۱) بہتی زیورکی اس عبارت کا کیا مطلب ہے (جب فقط جاندگی یا فقط سونا ہوتو وزن کا اعتبار ہے قیمت کانہیں) (جو اب) اس کا مطلب ہیہ ہے کہ مثلاً جاندی وزن میں دوسودرہم بیعنی ساڑھے باون تولہ ہے جو کہ نصاب زکو ہ ہے کین قیمت کا اعتبار کیا جاوے تو نصاب ہے کم ہوتی ہے بین قیمت اس کی ساڑھے باون روپے کی نہیں ہے ہیں اس لئے کہا کہ اعتبار وزن کا ہے زکو ہ واجب ہوگی۔(۱) فقط۔

#### سونے کی زکوۃ جاندی سے

(سوال ۱۷۲) سونے کی زکوۃ اگر چاندی سے دیو ہے وزکوۃ دیناورست ہے انہیں اور چاندی کی ذکوۃ کس طرح دین جائے۔ (جو اب) سونے کی زکوۃ چاندی سے دیو ہے وقیمت دینا درست ہے اور اگر چاندی کی ذکوۃ جاندی سے ہی دیو ہے وجس قدر چاندی زکوۃ میں دین واجب ہوئی ہے وہ آگر جس قدر چاندی زکوۃ میں واجب ہے وہ پوری اوا کرے، مثلاً اگر میں تولہ چاندی زکوۃ میں دینی واجب ہوئی ہے تو اگر رو پیرز کوۃ میں و رہے تو ہیں ہی دیوے، یہیں کہیں تولہ چاندی کی قیمت مثلاً اگر بندرہ روپے ہے تو پندرہ ہی وے دے سے درست نہیں ہے۔ (۱) فقط۔

جوز بوروالدوخسر سے ملاہے اس میں زکوۃ دینا کیساہے

(سوال ۱/۱۷) نعمہ کے خبر کے والد محداکرم جو کہ نعیمہ کی ہرتئم کی ضرور تیں بجائے اس کے شوہر علی اصغر کے پوری کرتے ہیں بہلغ چار سورو پے کے قرض دار ہیں اور محداکرم کے پاس سالا ندائن بچت نہیں کہ ان پرزکو ہ واجب ہوالبتہ نعمہ کے پاس مبلغ تمین سورو پے کے زیورات ہیں جن کواس نے اپنے والداورا پینے خسر کے والدے پایا ہے تو نعمیہ پرزکو ہ واجب ہے یا نہیں۔

جوز بورصرف بہننے کے لئے دیتے گئے ہیں اس میں زکو ہے یا نہیں

(مدوال ۱۷۴/۲) علی اصغرنعیمہ کے شوہر نے نعیمہ کو دوسو روپے کے زیورات دیئے اور کہا کہ بیہ میرے ہیں جب چاہوں گالے لوں گااس کو تمہیں بحض زیب وزینت کے لئے دیتا ہوں تو نعیمہ کواس تنم کے زیورات پہننا جائز ہے یا نہیں اور زکو ة علی اصغرشو ہر برواجب ہے یا نعیمہ بر۔

(جواب)(۱)نعیم پرزگوةاس زیوری واجب ہےجوکاس کامملوکہ ہے۔(۳)

(١)و المعتبر وزنهما اداء ووجوبا لا قيمتهما (درمختار) اى من حيث الاداء يعتبر فى الوجوب ان يبلغ وزنهما نصابا نحوحتى لوكان له أبريق ذهب او فضة وزنه عسرة مثاقيل اومائة درهم وقيمة لصيا غنه عشرون او مائتان لم يبعب فيه شنى اجما عا قهستانى الغ لا قيمتهما الغ وهذا ان لم يؤدمن خلاف المجنس (رد المحتار باب زكواة المال ج ٢ ص ٣٠ ط.م. ج٢ص ٢٩ على هامش رد المحتار باب زكواة المال ج ٢ ص ركواة المال ج ٢ ص ١٩٠٨ عن دين له مطالب و لهذا المختار على هامش رد المختار كتاب الزكواة ج ٢ ص ٥٠ ط.م. ج٢ ص ٢٠ م) وفي تبرا لذهب و الفضة وحليهما و اوانيهما الزكواة (هدايه باب زكواة المال ج ١ ص ١٥ ط.م. ج٢ ص ٢٠ م) وفي تبرا لذهب و الفضة وحليهما و اوانيهما الزكواة (هدايه باب زكواة المال ج ١ ص ١٥ م) ظفير.

(۳) اس کی زکوج علی اصغر پرواجب ہے نعیمہ پرواجب نہیں اور نعیمہ کواس کا پہننا درست ہے۔ (۱) فقط۔ ان زیورات کی زکوج کس طرح دی جائے جس میں تک وغیرہ جڑے ہوئے ہوں

(سوال ۱۷۵) زیدا پی زوجہ کے زبور کی زکوۃ دینا چاہتا ہے بمشکل یہ ہے کہ بعض زبور میں چیڑا ہم اہوا ہے اور بعض زبور میں چیڑا ہم اہوا ہے اور بعض زبور میں گئے جڑے ہوئے ہیں اور چیڑا اور تک نکا لا جا وے تو زبور خراب ہوجائے گا اورا گرزرگر سے اندازہ کرایا جا وے تو بوری طرح پنہیں چل سکتا ، اگر سونا نصاب ہے کم ہے تو اس کی زکوۃ بشمول چاندی کے دی جائے گی یا سونے کی زکوۃ المیائے دہ وی جائے گی اور زکوۃ سونے و چائدی کی ایک چیز سے نکالی جا وے یا سونے کی زکوۃ سونے سے دی جا وے اور عادر کوۃ اور کوۃ اور کوۃ اور کوۃ اور کوۃ المی کوئی زبور نکا لا جا وے تو ہم جے حرج تو نہیں ہے۔

(جواب) انداز مجیح کرا کے زیورسونے و جاندی کی زکوۃ دینی جائے ہددرست ہے گراندازہ کرنے والے سے کہددیا جاوے جادے کہ جہال تک ہوا حقیاط کو مدنظرر کھے۔ مثلاً زیادہ سے زیادہ جس قدر جاندی وسونا اس میں معلوم ہواس کالیا جاوے اورسونے کوالی صورت میں قیمت کر کے جاندی کوشائل کر کے جاندی سے زکوۃ دی جاوے بھواہ دونوں کی زکوۃ سونے سے دی جاوے۔ الغرض ایک چیز سے زکوۃ دینادرست ہے۔ آئر فی سیکڑہ کے حساب سے زکوۃ دی جاوے اورزکوۃ میں اگرزیورہی دے دیا جاوے کھرج نہیں ہے۔ (۲) فقط۔

شوہر کی اجازت کے بغیرز بورج کرز کو ہ کی ادائیگی درست ہے یائیں

(سوال ۱۷۱) ہندہ کے ذمہ بابت زیورات کئی سال کی زکوۃ واجب ہے ہندہ کے پاس سوائے اس کے کہ کھن ہور فروخت کر کے زکوۃ اداکر ہے اورکوئی آ بدنی نہیں ہے یا ہندہ کا خاونداداکر دے۔ گر ہندہ جب اپنے خاوندہ کہتی ہے تو وہ کہد دیتا ہے کہ اداکرے گے اور زیور کے فروخت کرنے پر راضی نہیں ہے، ایک صورت میں اگر ہندہ بالا جازت شوہر و بالا رضا مندی خاوند کچھ حصہ زیور کا فروخت کر کے ذکوۃ اداکردہ تے جائے ہیں۔

(جواب) اگروہ زیور شوہر کا دیااور بنوایا ہوا ہے اور اس نے زوجہ کی ملک نہیں کیا جیسا کہ عرف ہے تواس کی زکو ہ شوہر کے ذمہ ہے تورت پراس کی زکو ہ لازم نہیں ہے۔ اگر شوہراس کی زکو ہ نددے گاوہ گئہ گار ہوگا، عورت گئہ گار ندہوگی اور اگروہ ندیجورت کے جہز میں اس کے والدین کی طرف ہے آیا ہوا ہے تو وہ اس کی ملک ہے ای میں سے پچھے حصہ فروخت کر کے زکو ہ اواکر ہے اور شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ (۳) فقط۔

كامداركيرون كي زكوة

(سوال 221) ہندوستان کی عورتوں کے کیڑے قیمتی زریفت مشجر، کامدانی ، بناری گوٹا ٹھیدمصالحہ کے رہتے ہیں ،ان میں جاندی کے تارضرور ہوتے ہیں ایسے کیڑوں کی زکوۃ کس طرح مشخص کی جائے۔ ان میں اس بات کا انداز

(1) الزكوّة واجبة على الحرا لعاقل البالغ المسلم اذا ملك نصابا ملكا تاماوحال عليه الحول (هدايه كتاب زكوة ج ا ص ١ ٢٠) ظفير (٢) ويضم اللهب الى الفضة وعكسه بجامع الثمنية قيمة وقالا بالا جزاء الخ (در مختار) قوله يضم الخ عند الا جتماع اما انفراد احتمما فلا تعتبراً لقيمة اجما عابدائع لان المعتبر وزنه اداء و وجوبا كما مروفي البدائع ايضا ان ماذكر من وجوب الضم اذا لم يكن كل واحد منهما نصابا بان كان اقل فلو كان كل هما نصاباتا ما بدون زيادة لا يجب الضم بل ينبغي ان يودى منهما نصابا من كل واحد زكاته ، فلو ضم حتى يودى كله من المذهب او الفضة فلا باس به عند ناولكن يجب التقويم بما هوا نفع للفقراء رواجا والا يودى من كل منهما ربع عشر (رد المحتار باب زكوة المال ج ٢ ص ٣٥ و ج ٢ ص ٣٥. ط. س ٣٠ ط. ص ٣٠ و لما المدل (هذايه كتاب الزكاة ج ١ ص ٢٠٠ ا) ظفير. (٣) الزكوة واجبة على الحرا لعاقل البالغ المسلم اذا ملك نصابا ملكا تاماوحال عليه الحول (هذايه كتاب الزكاة ج ١ ص ٢٠٠ ا) ظفير.

سی طرح نہیں ہوسکتا کہ جاندی کتنی ہے۔

(جواب) جوتارزری کے بناری کپڑوں وغیرہ میں ہیں ان کا نداز ہ خود کر کے یا جانے والوں سے کراکرز کو قادین چاہئے اور گوٹ ہے۔ اس کا ندازہ ہمل ہے کہ مثل شہد کا ویسا تھان تول کر دیکھ لیا جائے کہ س قدر وزن کا ہے۔ الغرض ایسے مواقع میں اندازہ کافی ہے۔ اندازہ حی الوسع ایسا کیا جائے کہ کی ندر ہے، جاہے کچھ زیادتی ہوجائے۔ (ا) فقط۔

شوہرجب بیوی کومالک بناد ہے وزکوۃ کس پرہے

(سوال ۱۷۸) شوہر نے نکاح سے چند سال بعد زیور کا مالک زوجہ کو بنا دیا اور جار سال بعد زکو ۃ ادا کرنا تیا ہے ہیں۔ تاریخ ملکیت یازہیں تو کیا کرے۔خاوند و بیوی کے مال میں امتیاز نہ ہوتو زکو ۃ کی نبیت کس کوکرنی جا ہے۔

(جواب) جب کہ شوہر نے اس زیور کا مالک زوجہ کو ہنا دیا تو زکو ۃ بذمہ زوجہ ہے ، وہی نبیت کر ہے۔اگر شوہراس کی طرف سے زکو ۃ اداکرے رہیجی درست ہے۔

ز بورات کی زکوۃ کب سے دے

(۲) رواح بہاں اس طور پر ہے کہ جوزیورشادی میں دہن کودیاجا تاہے اوراس طریقہ سے دیاجا تاہے کہ اس سے پچھٹا ہت نہیں ہوتا کہ وہ ملک کیا گہایا نہیں۔ زیداوراس کی بیوی دونوں لا ولد مرکئے ،صرف زید کا باپ اور زید کی بیوی کے باپ بھائی بہن وغیرہ حیات ہیں تو اب اس زیور کے لینے کامسخق کون ہے اورز کو ق کب سے دی جاوے گی۔

(جو اب) زیورگی زکو ہ جھی دین لازم اور فرض ہے، جب سے زیورکا ملک ہواای وقت سے زکو ہ دین جائے اندازہ کرلیا جا و اور اندازہ سے کچھ دن زیادہ ہوجا میں تو بہتر ہے کم نہ ہول ۔ اور جوزیورز وجہ کو چڑھایا جا تا ہے شو ہرکی طرف ہے وہ اس زماند کے عرف کے موافق زوجہ کی ملک ہوتا ہے۔ بعد مر نے شو ہر کے اس کی زوجہ اور والدین کو حسب منص شرعیہ ملے گا اور زوجہ کے حصہ میں جو پچھ آ وے گا وہ اس کے باپ کو ملے گا ، باپ کی موجودگی میں بھائی بھائی بھن کروم ہیں اور زکو ہاتی وقت سے وہ زیور تیار ہوا۔ (۲) فقط۔

نوث بهناني بريطه ليناكبها باورنوث برزكوة بيانبين

(سوال ۱۸۰) نوٹ کو بھنانے پر بند لینا جائز ہے یا نہیں۔ اگر کسی کے پاس صرف نوٹ ہوں تو ان پرخولان حول

 <sup>(1)</sup> وفي تبرا للعب والفضة وحليهما واوانيهما الزكواة (هدايه باب زكواة المال فصل في اللعب ج ا ص 44) وظفير.
 (٢) وفي تبراللعب والفضة وحليهما واوانيهما الزكواة الخ لنا ان السبب مال نام و دليل النماء موجود وهوا لا عداد للتجارة خلقة (هدايه باب زكواة المال ج ا ص 42) ظفير.

ہونے سے زکو ة واجب ہے یانہیں۔

(جواب) بهضرورت نوث بھنانے میں بند دینا جب کہ کوئی صورت پورا روپید طنے کی ندہو درست ہے اگر چہاصل قاعد ہے سے بند لیمتا دینا نوٹ پر درست نہیں کیکن بھر ورت ومجبوری بند دینا درست ہے اور لیمتا درست نہیں ہے۔ (۱)اور نوٹوں پرحولان حول ہونے پرزکو ة لازم ہوجاتی ہے۔۱۱) فقط۔

سونے جاندی کے زیور ملاکر نصاب بورا ہوتا ہے توز کو ہ آئے گی یانہیں

(سوال ۱۸۱)ایک عورت کے پاس کچھزیور جاندی کاہے اور کچھ سونے کا بگر دونوں نصاب ہے کم ہیں دونوں کوملانے سے نصاب بورا ہوتا ہے تو زکو قادینی ہوگی یائیں

(جو اب)اس صورت میں قیمت کا حساب لگا کرز کو ۃ واجب ہوگی مثلاً سونے کوچا ندی کی قیمت میں کرکے کل مجموعہ کو دیکھاجا وے گا۔اگر نصاب جاندی کا بورا ہوگیا تو ز کو ۃ لازم ہوگی۔(۳) فقط

(سوال ۱۸۲) زیداً یک کارخانہ میں نوکر ہے اس کوشعبان کی دئ بارہ تاریخ کو دو ماہ کی تعطیل سالانہ ملا کرتی ہے اوروہ رمضان شریف کی بیندرہ تاریخ کوصاحب نصاب ہونے کی وجہ سے زکوۃ کا قریضہ ادا کیا کرتا ہے۔ شعبان اور رمضان کی تنخواہ بوقت حاضری شوال ملے گی ، آیا پندرہ رمضان ۱۳۳۵ ہے کوئی ان دونوں مہینوں کی شخواہ کی زکوۃ ادا کرنا واجب ہے یا ۱۳۳۷ ہے کے رمضان شریف میں بشرط بقاان کی زکوۃ ادا کر ہے گا۔

(جو اب) شعبان اور رمضان کی تخواہ جوابھی وصول ہیں ہوئی اس کی زکو ۃ رمضان موجودہ میں واجب نہیں ہے۔ سال آئندہ کے تتم پراگروہ روپیہ وصول ہوکر ہاتی رہاتواس کی زکو ۃ ادا کرنالا زم ہوگی۔ (م)

سونے کی قبمت بازار کے نرخ سے ہوگی

(سوال ۱۸۳) زیدےگھریں کچھونے کازپورہے جس کامالک زیدہے۔سونے کانرخ دلی کا تواورہاور ہازار ہیں زپور کانرخ گرال اور۔اگراچھازپور بیچنے جاوے تو بھی یقیناً ایک ثلث کم بازار کے نرخ سے بکتا ہے تو آیا کس نرخ کے حساب سے دہ زکو ہ دیوے کیونکہ بازار والوں کا دینے کانرخ اور ہے اور لینے کا اور۔اگرفقراءکو موناز کو ہیں دیا جاد ہے تو فقراء کا سخت نقصان ہوتا ہے۔ بازار والے ان سے کم قیمت کو خریدتے ہیں۔

(جواب)جونرخ بازار میں ایسے سوئے کا ہے لیعنی جس قیمت کودکا ندار فروخت کرتے ہیں وہ قیمت لگا کرز کو ۃ دیوے اور اگر سونا ہی زکو ۃ میں دیوے تو سونے موجودہ کا جالیسوال حصد ترکو ۃ میں دیوے رکھی درست ہے اورز کو ۃ ادا ہوجادے گ اگر چہ فقراء کسی قیمت کوفروخت کردیں۔(۵) فقط

(١)المضرورات تبيح المحذورات (الاشباه و النظائر ص)

<sup>(</sup>٣) شرط الفتراض ادائها حولان الحول وهو في ملكه وثمنية المال كالمدواهم والمنائير لعينهما للتجارة باصل الخلقة فتلزم الزكوة كيفما امسكهما ولو للنفقة (الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٣. ط.س. ج٢ ص٢٢) ظفير (٣) و نضم قيمة العروض الى التمنين واللهب الى الفضة الخ وضم احدى النقلين الى الاخرقيمة ملهب الامام اللخ حتى ان من كان له مائة درهم وخسمة مناقيل ذهب تبلغ قيمتها مائة درهم فعليه الزكوة عنده (البحر الرائق ج٢ ص ٢٣٠. ط.س. ج٢ ص ٢٣٠) وشرطه اى شرط افتراض ادائها حولان الحول وهو في ملكه المخ (المدالمختار على هامش ردالمحتار كتاب الزكوة الهرس ج٢ ص ٢٢٠) وهو أي ملكه المغ والمراب وقالا هامش ردالمحتار كتاب الزكوة المال فيه (ايضاً باب زكوة الغتم ج١ ص ٢٠٠ ط.س. ج٢ ص ٢٨٥) واللازم في مضروب يوم الاداء المخ ويقوم في الملدالذي المال فيه (ايضاً باب زكوة الغتم ج١ ص ٣٠ ط.س. ج٢ ص ٢٨٥) واللازم في مضروب كل منهما المخ وبع عشر (ايضا باب زكوة العال ج٢ ص ٣١ ص ٢٩٠ ص ٢٩٠ ص ٢٩٠ ص ٢٩٠ ص ٢٩٠ ص ٢٩٠ ص٢ ٢٩٠ ص٢ ٢٩٠ ص٢ ٢٩٠ عفير

### بتدرك جوا مدنى برهى اس كى زكوة كيسادا كى جائے

(سوال ۱۸۳۱) ایک شخص کو ماہواری سال بحرر جب ۱۳۳۵ ہے جمادی الثانی ۱۳۳۱ ہے تک مختلف طور پر مبانع بچت ہوتی ہوتے دہتے ہیں جن کی مجموعی تعداداور بچت ماہواری قابل زکو ةرقم ہوجاتی ہے اوراس کے اس سر مایہ بیس اضافا جمع ہوتی رہتی ہے جن کی ذکو قاسالانہ وہ ہمیشہ دیتار ہتا ہے۔ آیا اس متفرق رقوم بچت سالانہ کی ذکو قاسلانہ وہ ہمیشہ دیتار ہتا ہے۔ آیا اس متفرق رقوم بچت سالانہ کی ذکو قاسلان میں واشوال میں وہ کا پالے ہمادی الثانی تک ما کیا صمار تو اب رجب میں س طرح زکو قات کا حساب کر کے اداکرے۔

(جواب) اگروہ خض رجب ۱۳۳۵ ہے مثلاً صاحب نصاب تھا کہ پچاس ساٹھ یا زیادہ نقد یا زیور یا ہال تجارت اس کے پاس موجود تھا، اس کے بعد شعبان میں عمد مضان میں عمد میں ہوتی رہی اور جادی الثانی ۱۳۳۱ ہوتک مثلاً صما/ ہوگئے تواس وقت تمام صما/ ۵۰۰ کی زکو ہاس کو اواکر ٹالازم ہا اور اگر جمح رجب ۱۳۳۵ ہوسی اس کے پاس رو بیدوزیور وغیرہ نصاب کی قدر موجود نہ تھا توجس وقت اس کے پاس مال بقدر نصاب ہوجاد ہے اس وقت اس کے پاس مال بقدر نصاب ہوجاد ہے اس وقت سے سال شروع ہوگئی روپے کی زکو ہوں ہوجاد کی اس میں ہوجاد ہے اس وقت سے سال شروع ہوگا اور پھر در میان سال کی زیادہ رقوم سب ختم سال پر جمع ہوگر کل روپے کی زکو ہوگ جو اور کی در میان سال کی زیادہ رقوم سب ختم سال پر جمع ہوگر کل روپے کی زکو ہوگ جو باد ہوگیا۔ اس میں ۲۰ جمع جو کی در مقان میں اگر جب ۱۳۳۵ ہوگئو اس وقت وہ صاحب نصاب ہوگیا۔ اس کے بعد کی رقوم سب جمع ہوتی رہیں گی اور شوال میں اثلی روپے ہوگئے تواس وقت وہ صاحب نصاب ہوگیا۔ اس کے بعد کی رقوم سب جمع ہوتی رہیں گی اور شوال ہیں اثلی روپے ہوگئے تواس وقت وہ صاحب نصاب ہوگیا۔ اس کے بعد کی رقوم سب جمع ہوتی رہیں گی اور شوال ہیں اثلی روپے ہوگئے تواس وقت وہ صاحب نصاب ہوگیا۔ اس کے بعد کی رقوم سب جمع ہوتی رہیں گی اور شوال ہیں اثلی روپے ہوگئے تواس وقت وہ مصاحب نصاب ہوگیا۔ اس سی بعد کی رقوم سب جمع ہوتی رہیں گی اور شوال ۱۳۳۱ ہیں جملہ رقوم کی زکو ہو بی ہوگی۔ اس مسئلہ کوئی عالم سے زبانی سمجھ ہوتی رہیں گی اور شوال ۱۳۳۱ ہو سرو

### كوئى روپية رض كے كرر كادے توزكوة كس كے ذمہ ہے

(سوال ۱۸۵) ایک شخص کسے قرض حندہ وچار صدرہ پید لے کراکی سال تک اپنے پاس رکھ لیتا ہے آیاس رہ پے کی زکو قوائن نکا لیے یامدیون (قرضہ دہندہ یامقروض)

(جو اب) اس رویے کی زکو ۃ دائن کے ذمہ لازم ہے، جب اس کے پاس وہ روپیہ واپس چلا جادے گا اس کوسال گزشتہ کی زکو ۃ اس رویے کی دین ہوگی۔(۲) فقط

### سوناجا ندى كى زكوة مين كس قيمت كاعتبار ب

(سوال ۱۸۶) اگر کسی مخفس نے اپنے زیور کی زکو ۃ میں دونولہ جاندی یا سونا نکالا، اگروہ موض اس سونے یا جاندی کے اس کی قیمت ادا کرنا جاہے تو اس میں عام زرخ کا اعتبار ہے جس قیمت سے وہ سونا جاندی فروخت ہوا ہے اس زرخ کا اعتبار کیا جاوے گا۔

<sup>(</sup>۱) والمستفاد ولوبهية اوارث وسط الحول يضم الى نصاب من جنسه فيزكيه بحول الاصل النح (الدرالمختار على هامش ردالمحتار با ب زكواة الغنم ج ٢ ص ٢١.ط.س. ج٢ ص٢٨) ظفير. (٢) ولوكان الدين على مقر النح فوصل الى ملكه لمزم زكواة مامضى (ايضا كتاب الزكواة ج ٢ ص ١٣. ط.س. ج٢ص ٢٢١)

### حصد کی چیزخودز کو قامی اس کولوٹادے تو کیا حکم ہے

(سوال ۱۸۷) زیدگی بمشیره بهنده کا انقال بوارتر که می زید نے بھی پچھ زیور پایا اوراس کوبمشیره کی زکو ۃ واجب میں شرعاً دینے کے لئے اپنے بڑے بھائی بکرکودے دیا۔ بکر نے بید کھ کرکہ زید خودمصرف زکو ۃ ہاور بہت مقروض ہاس زیورکو فروخت کرکے اس کی قیمت زید کو ہنیت زکو ۃ ہمشیرہ دے دی۔ اس صورت میں زکو ۃ اوا ہوئی یا نہیں۔ شہریہ ہے کہ زید موکل ہوتا ہے تو یہ صورت ہوگئی کہ زید گویا خود ہی زکو ۃ دیتا ہے اور خود ہی زکو ۃ دیتا ہے اور خود ہی زکو ۃ دیتا ہے اور خود ہی دکو ۃ دیتا ہے تو یہ صورت ہوگئی کہ زید گویا خود ہی زکو ۃ دیتا ہے اور خود ہی رکھ لیتا ہے۔

(جو اب) وہ زیور جوزید کوتر کہ ہمشیرہ میں ہے میراث میں ملا وہ مملوکہ زید کا ہے اور جب کہ زید کے وکیل نے اس کو فروخت کر کے پھرزید کوئی دے دنیا تو اس طرح زکو قادانہیں ہوئی ، کیونکہ اس صورت میں زید کامملوکہ روپیرزید کے پاس ئی رہا۔(۲)

### نفتراورز بورات کی ز کو ة

(سوال ۱۸۸) زید کے پاس مبلغ ایک سو پیچاس کا زیورطلائی ونقر کی اور سات گنیال قیمتی ایک سو پانچ موجود ہیں۔ یہ روپید مکان میں رکھا ہوا ہے۔ زیور مستورات گاہے ہوئی ہیں۔ اس کو بس قدر روپیداور کب اور کیوں بمعدز کو ہوینا چاہئے۔ ذکو ہو بنا چاہئے۔ ذکو ہو کاعمدہ مصرف کیا ہے۔

<sup>(</sup>٢) ولا ينفع المزكى زكوة ماله الى ابيه وجدلا وان علا ولا الى ولمده ولاالى ولد والمده وان سفل لان منافع الإملاك بينهم متصلة فلا يتحقق التعليك على الكمال (هدايه باب من يجوز دفع الصدقات اليه ج ١ ص ١٨٨) ويشترط ان يكون الصرف تعليكا (الدرالمختار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٥.ط.س. ج٢ص٣٣) ظفير

(جواب)زید کے پاس اس صورت میں کل نقدوزیوردوسو پجپین روپے کا جوالیس زیدکور کو قامیں اڑھائی روپے سکڑ ہے حساب سے چھارو سیے چھا نے ہرسال نکالنی جا ہے ،اوراگر کسی سال کم یازیادہ ،وجاوے تواسی حساب سے کمی وہیش زکو ۃ میں ہوجادے گی ایک سورویے پر سیم جم نے کو ق کے واجب ہوتے ہیں بعد سال بھر کے خواہ زیور ہویا نقذ ، یا سامان تجارت .. (۱) اور مصرف زکو ق کے فقراء دمسا کین اور پیتم بیچاور بیوه عورتین وغیره بین اور جوزیاده مختاج مواورشته دار بھی مو اس کودینازیادہ اجیماہے۔اور مدارس اسلامیہ میں طلبہ مسائیس کے لئے بھیجنا بھی زیادہ تو اب رکھتاہے۔(۲) فقط۔

جس رویے ہے مکان خریدا کیااس پرزگاہ ۃ واجب ہے (سوال ۱۸۹)ایک شخص نے پانچ سور رویے میں ایک مکان خریدا۔ گھروالوں نے اس میں جانا پہندنہیں کیا اس وجہ ے اس نے فروخت کرنے کا ارادہ کرلیا۔ اس صورت میں اس یا بچے سورو یے کی زکو ہواجب ہے یا نہیں۔ (جو اب )اس پائے سورو ہے کی زکو ۃ واجب تہیں ہے جس سے مکان خریدا گیا جس وقت تک وہ رو پیدموجود تھا اور مکان

نه خریدانها اس دفت تک کی زکو ة لازم تقی ، جب مکان خریدلیااس دفت سے زکو ة اس کی ساقط ہوگئی۔ (٣)اورجس وفت مكان فروخت بوكرنفذرو بيه حاصل هوگا تو بعد حولان حول اس پرز كو ة لازم هوجاوے كى۔ (٣) فقط۔

جورو پیدما لک اراضی کور بن میں دیا گیا ہے اس پرز کو ہ کا کیا تھم ہے (سوال ۱۹۰)جوروپیدائن آراضی میں مانکان آراضی کودیا ہے اس کی زکو قاہر سال اداکرنی ہوگی یا بعدوصول ہوئے کے اور برتقذیر ٹانی پھھلے تمام سالوں کی زکو ہواجب ہوگی یانہیں۔

(جو اب)اس روپے کی زکو ۃ بعدوصول ہونے کے لازم ہےاور پچھلے سالوں کی زکو ۃ بھی دینی ہوگی۔ کذافی الدرالمختار۔

صرف زیورکی وجہے زکوۃ واجب ہے یا ہیں

(سوال ۱۹۱)جس عورت کے پاس سورو پیدکاز بورتھا جب تک دہ صاحب مال رہی زکو ۃ دیتی رہی اب وہ غریب ہوگئی تگرز بور بحنسه موجود ہے، آیاعورت ندکورہ کوز کو قادینالا زمی ہے یانہیں۔

ر ا )وشرط افتراض ادائها حولان الحول وهو في ملكه و تنمينة المال كالدراهم واللنا نير لعينهما للتجارّة قتلزم الزكواة كيفها المسكهما والدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكوة ج ۴ ص ١٣ .ط.س.ج٣ص٢٢) واللازم في مضروب كل منهما ومعموله ولو تبرا اوحليا مطلقا الخ ربع عشر (ايضاً باب ركواة المال ج ٢ ص ۱ ۴، ط.س. ج۲ ص۲۹۷-۲۹۸) ظفیر

(٢) ومصرف الزكواة الخ وهو فقير هو من له ادني شتى اى دون نصاب الخ و مسكين الخ وفي مبيل الله الخ وابن السبيل (الدر المختار على هامش ود المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٧٩.ط.س. ج٢ص ٣٣٩) ظَفير

٣٠)ولا زكوة في لياب البدن الخ واثاث المنزل ودور السكني ونحوها(اللر المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ص ١٠)ظفير.(١)وشرطه اي شرط افتراض ادائها حولان الحول وهو في ملكه وتنمية المال كا الدراهم والدنا نير لعينهما للتجارة باصل الخلقة فتلزم الزكاة كيفما امسكهما ولو للنفقة (ايصاً ج ٢ ص ١٣. ط.س. ج٢ ص٢٢) ظفير. (٥)ولوكان الدين على مقر الغ فو صل الي ملكه لزم زكواة مامضي (ايضاً ج ٢ ص ٣ ا .ط.س. ج٢ ص ٣٦) ظفير

(جواب) اگر زیوراس کا بفتر نصاب ہے تو اس کے ذمہ زیور کی زکوۃ دینا لازم ہے اور اس کو زکوۃ لینا جائز نہیں ہے۔ (۱) ففظ

جورو بپیدال زمت کی صفانت کے لئے سرکار میں جمع کیا ہے اس پرز کو قابوگی

(سوال ۱۹۲) ایک مخص نے بغرض صفانت ملازمت مسلخ ایک سورو پیدسرکار میں جمع کیا، جب تک و وقض ملازم رہے گا

اس وقت تک اس کو صفان واپس نہیں ملے گا، جب پیشن لے گایا کسی وجہ سے برخاست ہوگا تب وہ رو پیداس کو دیا جائے گا۔

اب اس رو پے پرز کو قاواجب ہے یا نہیں۔ اگر واجب ہے تو بعد واپسی کے یا ہرسال اس کوز کو قادا کرنا واجب ہوگا۔

(جو اب) اس رو پے کی زکو قابعد واپسی کے تمام گذشتہ سمالول کی اوا کرنا لازم ہے، اگر اس خیال سے کہ بعد واپسی کے بہت برسوں گذشتہ کی زکو قاد نے گی اور تم کیٹر ہوجاوے گی۔ ہرسال موجود ورو پے کے ساتھ ذکو قادے دیا کرے تو بہت برسوں گذشتہ کی زکو قاد نے گی اور تم کیٹر ہوجاوے گی۔ ہرسال موجود ورو پے کے ساتھ ذکو قادے دیا کرے تو بہتی ورست ہے۔ (۱) فقط۔

جواہرات کے زیورات میں زکو ہ<sup>نہی</sup>ں

(سوال ۱۹۳/۱) جوز بورخالص جوابرات کابواس پرز کو ہے یا نہیں۔

ايسطلائي زيورات كي زكوة جس ميس جوامرات جراسه مول

(سوال ۱۹۳/۲) جوز بورطلانی موادراس میں جواہرات بھی جڑے ہول تواس کی زکو قائس طریقہ سے بونی جا ہے۔

اس زيور كى زكوة جس ميس ايك حصه جاندى اوردوحصه جوابرات مول

(سوال ۱۹۵/۳) بس زيوريس ايك حصر جاندى اوردوحصد جوابرات بون اس كى زكوة كس حساب سع بوگ .

(جواب)(١)ورمخارش ٢٠ نها زكوة في اللآلي والجواهروان ساوت الفاً اتفاقاً الا ان تكون للتجارة

الخ (٣) پس زیورات جواہرات کے تجارت کے لئے ہیں ہیں تواس پرز کو ہ نہیں ہے۔

(٢)اس زيوركي قيمت كركے ذكو ۋاداكرے۔(٣)

(۳) اگرز كوة مين چاندى ديويت تواس زيوركي جاندى كانداز وكريلي جس قدر جاندى اس مين بواس كا جاليسوال حصه ديد يوي ده فقظ -

سونے جاندی کی قیمت ندمعلوم ہونے کی صورت میں پیشتر کی قیمت سے زکوۃ دی جاسکتی ہے یا نہیں۔

۔ (مدوال ۹۲) اگر قیمت سونے چاندی کی بیجے معلوم نہ ہوانداز وکر کے دوجار مہینہ پیشتر کی قیمت ذہن میں رکھ کرز کو ۃادا کردی جائے توز کو ۃادا ہوجائے گی یانہیں۔

ر٣)وكذا الوديعة عند غير معارفه (در مختار) فلو عند معارفه تجب الزكوة (رد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٠ الـ ط.س. ج٣ص ٢٢) ظفير.

رًا )واللازم في مضروب كل منهما اى الذهب والفضة ومعموله ولو تيرا اوحليا مطلقا. والدر المختار على هامش رد المحتار ، باب زكولة المال ج ٢ ص ١ ٣٠.ط.س. ج٢ ص ٢٩٨-٢٩٠ ) ظفير.

<sup>(</sup>٣) اللو المختار على هامش ردالمحتار كتاب الزكوة قبليل باب السائمة ج ٢ ص ١٨. ط.س. ج٢ ص ١٢. ٢ ا ظفير و٣) اللو المختار على هامش ردالمحتار كتاب الزكوة قبليل باب السائمة ج ٢ ص ١٨. ط.س. ج٢ ص ١٣. ١ ا ظفير و٣،٥) واللازم في مضروب منهما و معموله ولو نبرا او جليا مطلقا النج ربع عشر النج وغالب الفضة والذهب فضة و ذهب وما غلب غشه منهما يقوم ويشترط فيه النية الا اذا كان يخلص منه ما يبلغ نصا با اور اقل وعنده ما يتم به النج (اللو المخار على هامش رد المحتار باب زكوة المال ج ٢ ص ٢٢ و ج ٢ ص ٣٣. ط.س. ج٢ ص ٢٩٤) ظفير.

اصل تو بہی ہے کدادائے زکو ہے دفت جو قیمت ہواس کی تفتیش کر کے اس کے مطابق زکو ہ ادا کی جائے یگر چونکہ دو جار مہینہ میں کوئی مزید فرق نہیں ہوتا اس وجہ ہے اگر جانب احتیاط کو پیش نظر رکھ کر اس طریقہ سے زکو ہ ادا کرے تو زکو ہ ادا ہوجائے گی۔(۱) فقط۔

عورت كاجوز يورد بن إساس كى زكوة كس كے ذمه

(سوال ۱۹۷) اگرعورت کازیورضرورت کے وقت رہن کیاجادے تواس کی زکو ۃ بذمہ عورت ہوگی ، یابذمہ خاوند۔ (میان ۱۳۷۷) کی اور میں نور سے میں نور میں نور کیا جاد کے اور کا تواس کی نور کا تاہم کا تاہم کا تاہم کی کا تاہ

(جواب)اس كازكوة عورت كى مديد (١) فقطد

مسى كى اچا تك موت پر گورنمنٹ دار ثان كوجور د پيدري ہے اس كى زكوة

(سوال ۱۹۸) تصادم ریل ہے زید کا انقال ہوگیا۔ ریلوے کمپنی نے زید کی جان کے معاوضہ میں اس کے والدین۔

یوہ۔اور تین بیٹیم نابالغ بچوں جن میں دولڑ کیاں ۴،۴ سالہ اور ایک لڑکاڈیڈ ھسالہ کی پرورش کے لئے تمیں ہزار۔۱۳۰۰ و پ

کنوٹ دیئے اس شرط پر کہ سولہ ہزار کے نوٹ ڈاکھا نہ میں رکھ دیئے جا کمیں۔ دس سال کے بعد لڑکیوں کی شادی اور لڑکے کی
اعلی تعلیم میں خرج کئے جا کمیں۔ جب تک بچوں کی پرورش تعلیم کا خرج ماں کے مصد کے چھ ہزار رو پے میں سے جو بغرض

مفاظت پوسٹ آفس میں رکھا ہے ، ہوا کرے۔اس صورت میں بچوں اور بیوہ کی رقوم پرزکو ق فرض ہوگی یا نہیں

(جواب) بيج جب تك نابالغ بين ان كے حصد كے رويے پرزكو ة واجب تبين ہے جيسا كه در مختار ميں ہے۔وشرط افتراضها عقل وبلوغ المنح قال في الشامي فلا تجب على مجنون وصبى النج (٢) اور بيوه اور والدين كے حصد على مجنون وصبى النج (٢) اور بيوه اور والدين كے حصد بير كو ة وقت حصد بير كو ة وقت حصد بير كو ة وقت بلغ ہوجاوين تو ان كے حصے كے رويے پر بھى زكو ة وقت بلوغ ہوجاوين تو ان كے حصے كے رويے پر بھى زكو ة وقت بلوغ ہوجا و بيرة واجب ہوجا و كى ۔ (٣) فقط۔

كاروبار ميں جورو پيهلگا ہواس كى ز كۈ ة

(سوال ۱۹۹۱) جب که روپیای شم کے کاروبار میں لگایا جائے کہ اس میں زیادہ تر لینا اور دینا ہواور زرنفذیا مال تجارت کی صورت میں یا تو بہت تھوڑا حصاصل کارہے یا اس پر پورابرس کسی حال میں نہ گزرے تو زکو قاکس قم پرواجب الا داء ہوگی۔

جائداداورمكان ذاتى جوضرورت يزياده ہولاس برزكوة كاكياتكم ہے

(سوال ۲۰۰۱) جب كه جائداد يامكان ذاتى ضرورت يه زياده مون اوران يه كراييكي آمدنى موتوز كو قاجائداد كي تيمت يرموگي يا آمدني ير -

كرابيكي زمين برجوجائيداد مواس كي زكوة

( سوال ۱/۱۳) اگر کراید کی زمینوں پر جائداد بنائی جائے اور اس کی حیثیت یا قیمت اسی وفت تک ہوجب تک

 <sup>(1)</sup>وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالا يوم الا داء وفي السوائم يوم الا داء اجماعا وهو الا صح (الدو المختار على هامش ردالمحتار باب زكوة الغنم ج ٢ ص ٣٠٠ ط.س. ج ٢ ص ٢٨٠) ظفير.

<sup>(</sup>٢) الزكولة و اجبة على حرمسلم عاقل بالغ اذا ملك نصابا ملكاً تا ما (هدايه كتاب الزكولة ج ١ ص) ظفير.

<sup>(</sup>۳)رد المحتار الزكواة ج ٢ ص ١٢ ا .طَ.س. ج٢ ص ظفير . (٣)ديكهنر رد المحتار كتاب الزكواة ج ٢ ص ٣.ط.س. ج٢ ص٢٥٨)

جائداداس زمين پرقائم بينوزكوة كسطرح اداموگى\_

سركاري كاغذول يرجوروبيدلكايا كيااس كي زكوة

(سوال ۱/۳۰۲) جوروبید مرکاری کاغذول بااس میم کے دوسرے کاغذات پرلگایا جائے اس کے دالیس ہونے کی میعاد تو بہت زیادہ ہویا کچھ ہوئی نہیں تو زکو قاکس طرح اداکی جائے۔

(جواب)(۱) ختم سال پر دیکھا جاوے جس قدر مال تجارت ونفذرو پیدموجود ہواس سب کا حساب کر کے زکو ۃ اوا کی جائے۔(۱)اور جورتو م لوگوں کے ذمہ قرض ہیں ان کی زکو ۃ بھی واجب، ہے گراوا کرنا بعدوصولی کے واجب ہوتا ہے۔ایام گذشتہ کی زکو ۃ بھی بعدوصولی کے دینی لازم ہے۔(۲)

(۲) جائبداد کی قیمت پرز کو قالازم نه ہوگی بلکه کرایه کی آمدنی پر جونصاب کی مقدار کو پہنچ جاوے اور اس پر تنہایا دیگر رقوم موجودہ کے ساتھ سال پورا ہوجاوے زکو قالازم ہوگی۔ (۶)

(۳)اس کا جواب بھی وہی ہے جونبرا کا ہے۔ کرایہ کی آ مدنی جوجع ہواس پرز کو ۃ لا زم ہو گی حسب شرط نہ کورہے نمبرا۔ (۳) (۴) بیسوال تشریح طلب ہے۔ فقط۔

ڈا کٹاند میں جمع شدہ رویے کی زکوۃ

(مسوال ۱/۲۰۳۱) جوروپیدهٔ اکنانه میں تین سال ہے جمع ہاں پرزکوۃ کا کیا تھم ہے۔

بنك كرويكي زكوة.

(سوال ۲۰۴/۲) جوروپیکی بنک کوبطور قرض دیا گیاہاں پرزکوۃ کا کیاتھم ہے۔ اس نہ سے میں میں فاضل میں سے میں اس

گورنمنٹ کوجورو بے قرض دیئے گئے ہیں اس کی زکوۃ

(سوال ١٠٥/٣) جوروپيه گورنمنت كوترض ديا كيا باس پرزكوة كاكياتكم بــــ

لين دين والماروي كي زكوة

(سوال ۱/۳ م) جوروبیدلین دین میں لگایا جاتا ہے اور قرض دیا جاتا ہے اس پرز کو قاکیا تھی ہے۔ (جواب) (۱۲۱۱) ان سب صورتوں میں زکو قاکتی ہیہے کہ بعد وصول ہونے کے سنین گذشتہ کی بھی زکو قادین واجب ہوگی۔(۵) فقط۔

زيوركى زكؤة هرسال

(سوال ٢٠٠) زيوريس برسال زكوة ويناجا بيناياك وفعد

ر أ )وقيمة العرض للتجارة تضم الى الثمنين لا ن الكل للتجارة وضعا وجعلا الخ والدر المختار على هامش رد المحتار باب زكواة المال ج ٢ ص ٣٥.ط.س. ج٢ص١٣٠)

(٣) ولوكان الدين على مقر المخ فوصل المى ملكه لزم زكوة ما مضى (ايضاً كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٠. ط.س. ج ٢ ص ٢ بـ ٢ ٢ م ظفير. (٣) ولا زكوة في ثياب البلن المخ واثاث المنزل و دورالسكني ونحوها وكذا الكتب (درمنحتار) قوله ونحوها اي كثياب البلن الغير المحتاج اليها وكالحوانيت و العقارات (رد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٠. ط.س. ج ٢ ص ٢ ٢ ١٠) ظفير. (٣) هاذا كانت مائتين وحال عليها الحول ففيها محمسة دراهم (هدايه باب زكوة المال ج ١ ص ١ عليها و ٢ عليها الحول ففيها محمسة دراهم (هدايه باب زكوة المال ج ١ ص ١ عليها الحول فليها محمسة دراهم (هدايه باب زكوة المال ج ١ ص ١ عليها الحول فليها محمسة دراهم (هدايه باب زكوة المال ج ١ ص ١ عليها الحول فليها محمسة دراهم (هدايه باب زكوة المال ج ١ ص ١ عليها الحول فليها محمسة دراهم (هدايه باب زكوة المال ج ١ ص ١ عليها المحمد ال

ره)وفي مقربه تجب مطلقا سواء كان مليا او معسرا او مفلسا كذا في الكافي (عالمگيرى مصرى كتاب الزكواة باب اول ج اص ١٢٠ ا.ط.س. ج٢ ص٢٦ ا) ولو كان اللين على مقرملني الخ فوصل الى ملكه لزم زكواة ماعضى (اللز المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكواة ج ٢ ص ١ ا .ط.س. ج٢ص ٢ ١ ) ظفير

(جواب)زیورکی زکو ةهرسال دینا چاہیے۔(۱) زیور کی زکو ة

(سوال ۸ • ۲) میرے پاس زیور ہے جو۵۳ روپے کی مالیت ہے اور بیاندازہ کافی سے بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ بازار کی قیمت سے زیادہ قیمت نگائی ہے اس پردوسال گزر تھے ہیں جس کی ذکو ہیں نے پانچے روپے دے دیئے ہیں اور میرے پاس ساٹھ روپے موجود ہیں ،اس پر بعد سال گزرنے زکو ہ آ وے گی یا کیا؟ اور جورو پیقرض میں ہے اس پر ملیحد و سال گزرنے کی فیرورت ہے بانہیں؟

(جواب) زبور کی زکو قاجو با نجی روپے نکالتے ہو یہ تھیک سے پیچھ زیادہ بی ہے یہ بہت اچھا ہے۔ ساٹھ روپے جونفذ موجود ہیں اس کی زکو قابھی ازم ہے،اس پرعلیجد وسال گزرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زبور پر جب سال گذراای وقت اس کی زکو قابھی لازم (۲) ہوگی۔ اس طرح جورو پر قرض ہے اس پر بھی علیحد ہسال گزرنے کی ضرورت نہیں۔ مگرز کو قاس کی بعد وصول ہونے کے واجب الا دا ہوتی ہے لی از وصول دی جاوے تو اور بھی اچھا ہے۔ (۳)

دوسودرہم کے کتنے روپے ہوتے ہیں

(مسوال ۲۰۹) دوسودر جم شرعی چندرو بهی؟

(جو آب) دوصد در جم شرکی پنجاه دو دنصف توله بوزن منع می باشد پس یک در جم شرکی بوزن منع سه ماشدوا کی باشداگر کسررتی راساقط کنندوسه ماشه گیرند به بنجاه رو پیدی باشد بناء علیه بعضے حضرات کسرراانداختة اندو پنجاه رو پیدرانصاب فرموده اند (این حساب در من ۱۳۳۴ هه بود ، و دران زمان میم ارزان بود ، درین زمان که میم سدرو پیتولداست نصاب یک صدو پنجاه و خت و نصف رو پید باشد ، خلاصه این است که دار برشن میم است دانگذاعلم بنظیر)

يبيون اوراكنيو بين زكوة بياتبين

(سوال ۲۱۰) کسی شخص کے باس بچاس روپے کے بیسے اور بچاس روپے کی اکنیاں ہیں حالانکہ وہ ترج کے لئے ہیں اور حولان حول اس پر ہوگیا ہے توان کی زکو ۃ واجب ہے یا کہیں؟

(جواب) پیسے اوراکنیاں جو تجارت کی ہیں ہیں ان پرزگو ہواجب ہیں ہے (اگر یہ سی صاحب نصاب کے پاس ہوں گی تواس کی زکو ہ بھی اس پرحولان حول کے بعد ضروری ہوگی۔ظفیر )

جائداد قسط يربيجي توزكوة كسطرح اداكي جائ

(سوال ۱۱) زید نے اپی پھے تقیت ہایں شرط فروخت کی کہاس کا زرخمن بدفعات ادا کیا جاوے اور زرخمن اوراس کی اوراس کی کہاس کا زرخمن بدفعات ادا کیا جاوے اور زرخمن اوراس کی اوراس کی کے زمانہ کا تعین ہو چکا ہے۔ بیچ جائز ہو چکی کیکن چونکہ حقیت مال ایسی ہے جس پر نصاب نہیں اوراس کا بدل ایسا ہے جس پر نصاب ہے قاس میورت میں زرخمن مقبولہ فریقین پر نصاب ہوگا یار قومات مقررہ پر جو ہائع کو ملے اور جس قدر ملے اس کے واسطے سال کا گذر ناضر وری ہے، یا تاریخ تیج سے حساب لگا کرادا کرنا ہوگا۔

(جواب)جس وقت جس قدر حصة من كاوصول ہوگا ہى وقت ہے اس كاسال لگایا جاوے گا۔ بعد سال بھر کے اوائے

(۲،۱)فاذا كانت ماتئين وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم (هدايه ج ا ص ۱۷۱) ظفير.(۳)ولو كان الدين على مقر ملنى (الى قوله) فوصل الى ملكه لزم زكواة مامضى. (اللو المختار على هامش رد المحتار ج ۲ ص ۱۲.ط.س. ج۲اص۲۲) ظفير. ز كوة واجب بوگ اور بعض روایات میں بقدروصول مقدار نصاب زكوة لازم بوگ اورای كوظا برالرولية اور مفتی بقر ارديا گيا باور بعض روایات میں قول اول كافتيج كائل ب وهو الا قیس كذا في الشاهي. (۱)

کتنی مالیت کے زبور میں زکو ہے

(سوال ۲۱۲) تمن قدر مالیت کے زیورطلائی خواہ نقری پرز کو قاواجب ہےاور تمن قدر مالیت سے وہ صاحب نسیاب ہوگا۔

(جواب) زیور جاتدی کا ساڑھے باون تولہ اور زیورسونے کا ساڑھے سرات تولد کا جس کے پاس ہووہ صاحب نصاب ہاورز کو قاس پرداجب ہے۔(۲) نظ

باؤنڈوغیرہ کی صورتوں میں زکو قے ہے یانہیں

(سوال ۲۱۳) زید کے پاس اپنے حوائے ضروریہ کے علاوہ بطور پس انداز ایسارہ پیجی ہے جس کی بابت زکو قادینا فرض کے کین جب کے ذیداس روپے کو بکر کے پاس امانت رکھ دے اور یا زید نے بجائے نقد روپے کے یا سونے چاندی کے کرنی نوٹ کے کراپ پاس رکھے ہیں یا زید نے اس روپے کے باؤنڈ فریدے ہوں، جوایک شم کا کاغذ قرضہ ہے۔ یازید وہ روپیہ کی کو قرض بلاسود یا سودے دیا ہے اور یازید نے اس روپے کو بنک میں جن کیا ہے یا پرامیدی نوٹ فرید تے ہیں اور یا اس سے روپیہ کا غذات ریلوے شرز فرید کے ہیں اور یا وہ روپیہ کی تجارت میں لگایا ہے۔ نہ کورہ بالا آٹھ صور توں میں بھی جی کو قاواجب اللادائے یا نہیں۔

(جواب)ان سب صورتوں میں زکو ۃ واجب الا دا ہے لیکن قرض دینے کی صورت میں بعد وصول کے گذشتہ زمانہ کی زکو ۃ کی خواب یھی لازم ہوتی ہے۔ ولو کان الدین علمی مقر النج فوصل الی ملکہ لوم زکو ۃ مامضی النج . در میختار۔(۳) دوسرے کی طرف سے زکوۃ کی اوا تیکی

(سوال ۱۳ ۲) زید نے کچھرو بیاپ باپ عمر کواس طرح دیا کے موضع ملازمت میں بمیشہ بطور خرج ماہوار کے اپ باپ کودیتار ہا اوراس کے پاس بھیجار ہا۔ عمر نے دہ تمام رو پیٹری نمیں کیا بلکہ تھوڑا خرچ کیا اور زیادہ باتی رکھا حتی کہ اس کی مقدار زیادہ ہوگئی اور بیرو پیٹیمر نے اس خیال سے بچایا کہ زید کے کام آ وے گا۔ زید کو جب بیمعلوم ہوا تو اس نے اپنی باپ سے کہا کہ آ پ کواس رو پے کی ذکو قود نی جائے ،عمر نے کہا بیرو پیٹیمبارا ہے میرانہیں ہے، میں اس کی ذکو قاندوں گا۔ سوال بیہ ہے کہ زید پراس رو پے کی ذکو قاواجب ہے یا ہیں؟ اوراگر زیداوا کردے تو ذکو قادا ہوگی یا نہیں؟ بالنف سیل بیان فرما کیں۔

(جواب)زیدنے جوروپیہ ماہواری ٹر چہ کے طورے اپنے باپ عمر کوریااوراس کے پاس بھیجا عمراس کا مالک ہوگیا۔

را)فتجب زكاتها اذاتم نصابا وحال عليه الحول لكن لا فور ابل عند قبض اربعين درهما من الدين القوى كقرض وبدل مال تجارة الخرد مختار) والمحاصل ان مبنى الاختلاف في الدين المتوسط على انه هل يكون مال زكوة بعد القبض او قبله فعلى الا ولى لا بد من مضى حول بعد قبض النصاب وعلى الثاني ابتداء الحول من وقت البيع الخررد المحتارج ٢ ص ٢٠٠٨.ط.س. ج٢ص٣٥٥) باب زكوة المال) ظفير.

<sup>(</sup>٢) ليس فيماً دون مائتي درهم صدقة النح و ليس فيما دون عشرين مثقالا من ذهب صدقة (هدايد زكوة المال ج ١ ص ١٤١) ظفير.

<sup>(</sup>٣)الكر المُختار على هامش رد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٢. ط.س. ج٢ص ١٢.٢١ ظفير.

پھرجو کچھروپہ عمر نے بچایا (اگر چاس خیال سے بچایا ہو کہ بدروپہ زید کے کام آوےگا) اس کا مالک عمر ہے اور بفتر ر نصاب ہوجانے پرسال بھر کے بعداس کی زکوۃ عمر پرواجب ہے۔ لیکن اگر زید عمر کی طرف سے عمر کی اجازت سے زکوۃ گذشتہ زمانہ کی اور آئندہ کی اواکر ہے تو درست ہے اور زکوۃ اوا ہوجائے گی۔ زید کوچاہئے کہ عمر کواطلائ کر دے کہ میں زکوۃ اس روپے کی زمانہ گزشتہ کی اواکرتا ہوں اور آئندہ بھی اواکرتار ہوں گا آپ جھے کواجازت دے دہ بجے فی الشامی قال فی التار خانیہ الا اذا و جد الا ذن او اجاز المالکان ای اجاز قبل اللفع الی الفقیر النے (شامی ج ۲ ص ۱۷)

(سوال ۱۵) زیدگرہست آ دی ہے۔ کھیتی گرہستی کا کاروبار ہوتا ہے لہذا کھیتی گرہستی کے ذریعہ ہے مثلاً دوسورو پ آمدنی ہوئی ہم نے برس گذرنے سے زکو قامال مذکور کی ادا کر دی۔ اب پھر برس گزرنے نہیں پایا کہ اور رو پیکھیتی گرہستی کے ذریعہ سے آیا۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ نے مال پر سال گزرنے سے ذکو قاواجب ہوگی یا اسکے سال میں شریک کر کے ذکو قاسب کی ادا کی جائے گی۔ لہذا مال مستفاد پر ذکو قاواجب ہوگی یا نہیں؟ عام مال مستفاد پر ذکو قاواجب ہے یاکسی خاص مال پر؟

(جواب) جوروبير سال كاندرزياده بوااور بهلے سے دوسورو پرمثلاً موجود تھے، درمیان سال كاورروبيكيتى كے ذربعية سے حاصل بواتو سال اس كاوبى معتر بوگا جواصل دوسورو پركا ہے۔الغرض جس وقت بہلے روپ كا سال بورا بوجائة تمام مال كى ذكو ة اواكرنى چاہئے۔مال متفاد كے لئے جديد سال كى ضرورت نہيں۔ كما فى الله المختار والمستفاد ولو بهبة اوادت وسط المحول يضم الى جنسه ويؤ كيه بحول الاصل فقط (۱)

(مدوال ۲۱۲) ایک شخص نے آٹھ سال تک آٹھ سورو ہے جمع کئے۔ ہرسال سورو پے بڑھتے تھے اور زکو ۃ ادائہیں ہوئی صرف نورو پے ادا کئے ہیں اور آٹھ سال کے ختم پرسب رو پیپٹر جج ہوگیا۔اس صورت میں وہ کس طریقہ ہے اور کس قدر رویہ ذکو ۃ کا اداکرے؟

(جواب) اس مئلہ کا جواب ہے کہ اس کے ذمہ سالہائے گذشتہ کی زکو ۃ لازم ہے، اور یہ فرض اللہ کا ہے جس وقت روپیہ ہو، ایک دفعہ یا چند دفعہ کی چند دفعہ یا چند دفعہ کر کے اس کو پورے کردے سال اول میں قرسال دوم میں صر سال سوم میں معم سال چہارم میں عصص سے پنجم میں عصص سال چہارم میں معتب ہفتم میں معتب ہوئے ہوئے میں دو پیدوشن کر کے باتی کہ لالاے دو پیروشن کر کے باتی کے ذمہ ہوئے ، اس میں سے لعم دو پیدوشن کر کے باتی کہ لالاے دو پیروشن کر کے باتی کہ دو پیروشن کر کے باتی کہ دو پیروشن کر کے باتی کہ دو پیروشن کو دورہ بیروشن کر کے باتی کہ دو پیروشن کو دورہ بیروشن کی ایک بارا واکر ہے۔ (۱) فقط۔

(١)الدر المختار على هامش و ١ المحتار باب زكوة الغنم ج ٣ ص ٣١. ط.س. ج٢ص ٢٢٨٨ ا ظفير.

<sup>(</sup>۲) وافتراضها عمرى على التراخى وصححه البا قانى وقيل فورى اى واجب على الفور و عليه الفتوى فيا ثم بتاخيرها بلا عذر (در مختار) قوله عمرى قال في البدائع وعليه عامة المشائخ اى في اى وقت ادى يكون موديا للواجب ويتعين ذالك الوقت للوجوب واذا لم يود الى اخر عمره يتضيق عليه الوجوب حتى لو لم يود حتى مات يا ثم (رد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ٢ ١ ٢ ١ . ط.س. ج٢ ص ١ ٢٦ ظفير.

يانجوال باب

# سامان تجارت کی ز کو ة

پنساری کی دوکان کی زکوۃ انداز أورست ہے یانہیں

(مسوال ۱۷ )زید بنسارہ کی دوکان کرتا ہے اس میں چونکہ سیڑوں سودا ہوتا ہے اس وجہ سے اخیر سال میں وزن نہیں کرسکتا، اندازہ سے ذکو قادا کرتا ہے۔ادا ہوجاتی ہے انہیں۔

(جواب)اندازه کرنے میں حتیٰ الوسع میلحاظ رکھے کہ کچھذیادہ اندازہ لگایا جائے تا کہ زکو ہیں کی ندرہے کیونکہ در حقیقت اگراندازہ کم ہواتو اس قدرز کو قافرمہ برواجب رہے گی۔(۱)

ممينى كصص خريداري ميس جورتم لكائى اس برزكوة ب ياصرف اس كمنافع بر

(سوال ۱۸ ۲) زیدنے ایک کمپنی کے پندرہ صے پانچ ہزار کے خریدے اس میں جو پچھ نفع ہوتا ہے وہ سالا نہ تقسیم ہو کر حصد داروں کو ملتا ہے ، زید کو بھی پانچ سورو ہے۔ آیازید کے ذمہ پانچ ہزار کی ذکو ہ دیٹالازم ہے، یا منافع سالانہ کی رقم برز کو ہلا اور ہوگی۔ برز کو ہلازم ہوگی۔

(جواب)زيدكواس قم ياني بزاركي زكوة بهي دين لازم اورفرض بــــــ كذافي الدرالخار \_ رم)

اگرز كوة متفرق طور برديتا بيتو كياتكم ب

(سوال ۲۱۹) زیدنے چار ہزاررہ پہتجارت میں لگایا اب اس کے پاس پانچ ہزار ہو گئے ،اس نے زکوۃ نکالنے کا یہ طریقہ کیا ہے ہزار ہو گئے ،اس نے زکوۃ نکالنے کا یہ طریقہ کیا ہے ہزار ہو گئے ،اس نے زکوۃ نکالنے کا یہ طریقہ کیا ہے اور مساکین کوتھوڑ ابہت وے دیا کرتا ہے۔ بعد ختم سال حساب کر کے کی کو پورا کردیتا ہے۔ بعد ختم سال حساب کر کے کی کو پورا کردیتا ہے۔ بیصورت جائز ہے یا نہیں ۔

قرض ہے جو تجارت کی ہے اس پرز کو ق ہے یا ہیں

(سوال ۲۲۰)زیدنے گیارہ موروپے لیکر قرش تجارت شروع کی ، ذاتی سرمایی کھٹیں تھا، تو کیازید پرزکو ہ الازم ہے۔ (جواب) ابھی کچھزکو ہاس پرلازم نہ ہوگی۔ جب گیارہ سوئے زیادہ بفتررنصاب اس کے پاس حاصل ہوجائے اس وفت ذاید کی زکو ہ دیوے۔ (۴) فقط۔

سودا گرکے پاس جو مال موجود ہے اس کی قیمت خریداری کا اعتبار ہوگایا موجودہ بھاؤ کا (سوال ۲۲۱) سوداگر کے پاس مال موجود ہے اب زکو قادینا چاہتا ہے سال بھر کے بعد یتو اس مال کی قیمت خرید کا اعتبار ہوگایا بازار کے بھاؤ کا کھاظ ہوگا۔

(1)الزكوة واجبة في عروض التجارة كالغلة ماكانت اذا بلغت قيمتها نصاب من الورق والذهب (عالمگيري. كتاب الزكوة. باب ثالث فصل دوم ج 1 ص ١٦٨. ط ماجديه ج 1 ص ١٤٩) ظفير.

(٢)كَاللهِ الله واللغانير لعينهما للتجارة باصل الخلقة لتلزّم الزكوة كيفما أمسكهما (الله المختار على هامش رد المحتار ج ٢ص ١٢.ط.س. ج٢ص٢٢) ظفير.

ع بعن المحتار على هامش و المحتار على المحتار على هامش و المعتار على هامش و المحتار على هامش و المحتار على هامش و المحتار كتاب الزكوة ج ٣ ص ١٣ . ط.س. ج ٢ ص ٢ ٢) ظفير .

(٣٠)فلاً زَكُونَةَ عَلَى مَكَاتَب الْخ و مديون للعبد بقدر ذينه فَيْزَ كَى الزائد ان بلغ نصاباً ( ايضاً كتاب الزكونة ج r ص ٩ ط.س. ج٢ص٢٢) ظفير. (جواب) مال تجارت کی جو قیمت بازار میں بوفت زکو ۃ دینے کے ہائ قیمت کے اعتبار سے زکو ۃ ادا کی جاوے ،خواہ قیمت خرید سے زیادہ ہو یا کم۔(۱)

دواخانه کی زکوة تس طرح نکالی جائے

(سوال ۲۲۲) زید دواخانہ یونانی کی دوکان کرتا ہے۔جس میں ہزار دوا کمیں ہیں جو کے فروشکی میں ماشد دو ماشہ نگلتی ہیں جس کا با قاعدہ حساب رہنامشکل ہے ،ان دواؤں کی زکو ق کس طرح دین چاہئے۔اگر علیٰجدہ وزن کر کے قیمت لگائی جائے توایک مدت جاہئے۔

(جواب) حساب کرنا تو زکوۃ کے لئے ضروری ہے گرتمام ادوبہ کوعلیجدہ علیجدہ وزن کرنا اور قیمت لگانا دشوار ہے تو ایسا کیا جائے کہ سالانہ موجود میں ہے جس قدر فروختگ کی میزان ہواس کومنہا کیا جادے۔الغرض اندازہ کر لینا مال موجودہ کا ضروریات میں ہے ہے۔(۲) فقط۔

تجارت کی زکوة اوراس قم کی زکوة جس سے زمین خریدی

(سوال ۲۲۳) جوروبیة بخارت میں لگایا جادے اس پرزکو قا کا کیاتھم ہے اور جورو پینز بداراضی پرصرف کیا جائے اس برز کو قواجب ہے بانہیں۔

آجو اب) جورویدی خیارت میں نگاہوا ہے اور سامان تجارت اس سے خریدا گیا ہے اس تمام پرز کو ہ واجب ہے جب کہ وہ نصاب کو چنج جاوے۔ اور سال گزرجاوے کذافی عامة کتب الفقد اور زمین و مکان بھی اگر تجارت کے لئے خریدا جاوے مثلاً زمین و مکان کرایہ پر دیا جاوے اس کے کرایہ کی آمدنی پر بعد پورا ہونے نصاب کے زکو ہ ہے اور تفصیل ان مسائل کی کتب فقہ میں ہے۔ (۲) فقط۔

آئے کی مثین کی قیمت پرز کو ہے یانہیں

(سوال ۲۲۴) ایک شخص نے آٹا بینے کی شین لگائی ہاس پرز کو ہے ایسیں۔

(جواب)اسمشين كي قيمت برزكوة هيدفقط (م)

کتاب کی زکو قالا گت پر ہے یا موجودہ قیمت پراورزکو قامیل کتابیں نکالنا کیسا ہے

(سوال ۲۲۵) کتاب مرقات الصرف کی چھپائی میں مبلغ مانستانی روپاگت آئی ہے۔منافع لگا کر قیمت رکھی گئی ہے وہ بھی تاجرانہ ہم جز تاجرانہ الداب میراحسانی سال ختم ہو گیا۔ زکو قاصل لا گت پردی جائے یا قرار دادنفع سمیت رقم پر مجھود تو ق نہیں کہ ماحصل کیا اور کب ہوگا۔ نیزیمی کتاب مستحقین کو بھرزکو قادینا جائز ہے یانہیں۔

(١) وعنده تعتبر قيمة يوم الوجوب وقالا يوم الا داء الخ ويقوم في البلدالذي المال فيه (در مختار) وفي المحيط يعتبر يوم الا
 داء بالا جماع وهو الاصح (رد المحتار باب زكواة الغنم ج ٢ ص ٣٠٠ ط.س. ج٢ص٢ ٢٨٢) ظفير.

(جواب) کتاب ندکور کی چھپائی میں جو ماسنتاہے۔ ہواختم سال پرآپ کوائ قدرروپے کی زکو ۃ دین لازم ہےاور زکو ۃ میں آپ کتاب ندکور بھی وے سکتے ہیں۔ کتاب کی قیمت وہی لگائی جائے جولاگت ہے۔فقط۔ خریداروں کے ذمہ جورقم ہےاس پرزکو ۃ ہے یانہیں

(سوال ۲۲۲) تا جرول کوتجارت میں سال کے بعد مال مہاجن کامنہا کر کے باقی روپیہ جومناضح کازیادہ ہوتا ہے اور وہ اکثر خریداروں کے ذمہ باقی رہا کرتا ہے اس روپے میں بھی زکو ۃ ہوگی یانہیں اگر زکو ۃ کاروپہیں نظیحدہ ثکالا جاوے اور جملہ مال میں سے بھی بھی روپہید در و پہیے کر کے سال بھر میں زکو ۃ اوا کر بے تو زکو ۃ اوا ہوگی یانہیں۔

(جواب) جوروپیةرض میں ہاں کی زکو ۃ واجب ہا درادائے زکو ۃ بعدوصول لازم ہوتی ہے۔ درمختار۔اورا گرز کو ۃ کاروپیہ بنیت زکو ۃ علیٰحدہ نہیں نکالا گیا تھا تو جس وقت روپیہ دوروپیہ کی کو دےاس وقت نیت زکو ۃ کرنے سے زکو ۃ ادا موگی ورنہیں۔ درمختار۔ (۱)

جس تاجرکے پاس نفتہ بھی ہو، مال بھی ہواور بقایا بھی، وہ کس طرح زکوۃ ادا کر ہے۔

(سوال ۲۲۷) ایک تاجرتفریباً دی ہزارروپے نفتہ تویل میں رکھتا ہاورتفریباً پانچ ہزارکا مال تیار رکھتا ہاوراس مال میں سے اکثر مال تبدیل ہوتا جاتا ہاورتفریباً دو ہزار کا مال کا رخانہ پر مکمل رکھتا ہے اورتفریباً پانچ ہزار روپےلوگوں کے ذمہ بقایا ہے جو بتدریج وصول ہوتا ہے۔ لہذا شرعا صرف نفتہ تو بل کی جو گھر میں موجود ہے ذکو ہ و یوے یا مال اور بقایا کی بھی۔

(جواب) نقداور مال تجارت موجوده اوراس روپے کی جولوگوں کے ذمہ ہے سب کی زکو قروینالازم ہے۔ البتہ جوروپید لوگوں کے ذمہ ہے سب کی زکو قروینالازم ہوتی ہے۔ مثلاً اگر قرض دو برس کے بعد وصول ہوا تو بعد وصول ہوا تو بعد وصول ہوا کے ندشتہ سال کی بھی لازم ہوتی ہے۔ مثلاً اگر قرض دو برس کے بعد وصول ہوا تو بعد وصول ہے دونوں سال کی زکو قروینالازم ہوگا۔ پس اگر قبل از وصول بھی دے دیتو سے چھر ہے نہیں ہے۔ بہر حال زکو قسب کی لازم ہے خواہ نقد ہوخواہ مال تیار شدہ یا غیر تیار شدہ اور خواہ لوگوں کے ذمہ قرض ہو، اور جوقرض اپنے ذمہ ہو اس کو منہ اگر لیا جاوے گا۔ (۲) فقط۔

جس مال کی قیمت بدلتی رہتی ہے اس کی زکوۃ

(سوال ۲۲۷) جس مال کی قیمت بدلتی رہے یا بسا اوقات قیمت خربیہ سے بھی کم ہوجاوے اور مال فروخت ہونے کی کوئی صورت ندہو کیونکراس کی زکو ۃ ادا کرنی جا ہئے۔

(جواب) جس دفت پوراسال مال تجارت پر ہوجاد ہے توجو قبمت اس مال کی اس دفت ہواس کا حساب کر کے جالیسواں دیوے خواد نفتہ سے یااس مال موجود میں سے (۲) فقط۔

(۱) وشرط صحة الأنها نية مقارنه له اى اللاداء ولو كانت المقارنة حكما كما لودفع بلا نية ثم نوى والمال قائم في يد الفقير الخجاز (اللر المختار على هامش رد المحتار، كتاب الزكواة ج ٢ ص ١٣. ط.س. ج٢ ص ٢٠) ظفير (٢) وشرط اى شرط الخراض ادائها حولان الحول وهو في ملكه وتنمية المال كا للراهم والدنا نير لعينهما للتجارة باصل الخطقة فتلزم الزكوة كيفما امسكهما ولو للنفقة الخ ونية التجارة في العروض واما صريحا الغ او دلالة (الدر المختار على هامش رد المحتار. كتاب الزكواة ج ٢ ص ١٣) فلا زكواة على مكاتب الخ و مديون .ط.س. ج ٢ ص ٢٠) هامش رد المحتار المختار على هامش و ٢٠١٠ و ٢٠٠٠ طفير.

تجارت میں جونفع ہواور جوخرج ہواسب کی زکو ہ دے یا کیا کرے

(سوال ۲۲۸) ایک سوداگرایک ہزاررد پے سے تجارت شروع کرتا ہے اور سال بھر کے بعد جب حساب کرتا ہے تو اس کے پاس ڈیڑھ ہزاررو پے کامال موجود ہے اور سال بھر تک وہ اس میں سے اپنا خرج بھی ساتھ ساتھ کرتا رہا ہے تو کیا اس کو اب ذکو ہ بموجب تھم شریعت سال بھر کا خرج نکال کردین جا ہے یا کہ ڈیڑھ ہزار کی پوری بغیر نکا لے خرج سال آئندہ اوا کرنی جا ہے۔

(جواب)اباس كوديره بزارك زكوة اداكرني لازم بككذافي اللو المختار-(١)

تجارتی کمپنی کے صف خرید ہے اور حصص کی قیمت مختلف وقتوں میں مختلف رہی تو کس کا اعتبار ہوگا (سوال ۲۲۹/۱) ایک شخص نے تجارتی کمپنی کے صف خرید ہے۔ جب کمپنی شروع ہو کی تقی اس وقت ایک حصہ پانچ سور و پے کا تھا اور جس وقت اس نے حصے خریدے اس وقت ایک حصہ کی قیمت ایک ہزار تھی اور اس وقت ایک حصہ کی قیمت یا پچے سور و بے ہے تو شیخص کس قدرز کو قادیو ہے۔

جس تاجر کے رویے کی مختلف نوعیت ہودہ کیسے زکو ۃ اوا کرے

(سوال ۲۳۰/۲) آیک فیض کیڑے کی تجارت کرتا ہے پانچ ہزار کا مال ہے جواس کے پاس ہے۔ اس نے جوادھار نیجا ہے اس میں سے پانچ ہزارے آنے کی تو قع بقینی ہے اور تمین ہزار کے وصول ہونے میں شک ہے اور آیک ہزار کے وصول ہونے میں شک ہے اور آیک ہزار کے وصول ہونے کی بالکل امیز نہیں ۔ اور بیٹن چار ہزار کا مقروض ہے، اس صورت میں کس قدر قم کی زکو قادین جا ہئے۔ سرکار جو ٹیکس لیتی ہے وہ زکو قامیں محسوب ہوگا یا نہیں

(موال ۱/۳ مرکارتجارت کے منافع پراور مکانات کے کرایہ پرٹیک لی ہے، یہ زکو ہیں محسوب ہوسکتا ہے یا ہیں (جواب)(۱)جو قیمت اس دفت ہے یعنی پانچ سورو پے کی زکو ہ دیوے۔(۱)

رم) جس قدر مال ونفقه موجود ہے اس کی زکو قاس وقت اداکر ہے اور جو مال ادھار فروخت ہوا ہے اور قیمت اس کی لوگوں کے ذمہ قرض ہے اس کی زکو قادا کرنا وصول ہونے پرواجب ہوگی۔ جس قدروصول ہوتارہے اس کی ذکو قادیتارہے۔ (۳) اور جس قدراس کے ذمہ قرض ہے اس کو مال موجودہ میں سے منہا کر ہے باقی کی ذکو قادا کرے۔ (۳)

<sup>(</sup> أ )ومن كان له نصاب فاستفاد في اثناء الحول من جنسه ضمه اليه وزكاه به رهدايه كتاب الزكاة فصل في الخيل ج الص

<sup>126)</sup> طفير. (٢) وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالا يوم الاداء ويقوم في البلدالذي المال فيه (الدرالمختار على هامش رد المحتار باب زكوة الغنم ج ٢ ص ٢٠٠٠ ط.س. ج ٢ ص ٢٠٠٠) ظفير.

۲ العابس جمال المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحاليا المحاليا المحاليا المحاليا المحالي المحالي المحالية المحالية

(٣) نيكس ميس جو يجھروپيدويا جاتا ہے وہ زكوۃ ميس محسوب نبيس جوسكتا، زكوۃ عليجاد واداكرني جاہئے۔(١) فقط۔

تجارت کے لئے جاول ہوتواس کی زکوۃ کیسے نکالی جائے

(سوال ۲۳۲) ایک شخص کے پاس سال بعر سے جہارت کے داسطے چاول رکھے ہیں اور کو ق کیسے لکا لے۔

(جواب) قیمت جاول کی کر کے رویے سے ذکو قادا کردیوے۔فقط۔

تجارجومال بیوباری کے حوالے کرتے ہیں اس کی زکو ہ

(سوال ۳۳۳) اکثر تجارا پناتجارتی مال بیو پاریول کے حوالے کردیتے بیں اوراس کی قیمت کا ادا ہونا قرائن قویہ ہے۔ متیقن بھی ہے الی صورت میں قیمت معہود نصاب زکو قامین محسوب ہوگی یا نہ۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آج تاجروں کے پاس مال آیا اورکل بیویاری بطور قرض کے اٹھالے سکتے۔

(جواب)اس مال کی زکوٰ ۃ واجب ہے گر بعد وصول ہونے کیا اداء کرنا زکوٰ ۃ کا واجب ہوتاہے اور گذشتہ زمانہ کا بھی لحاظ زکوٰ ۃ میں کیاجا تاہے۔مثلاً اگر کئی برس میں وہ رو پیدوصول ہوتو سنین ماضیہ کی زکوٰ ۃ بھی اداء کرنالازم ہے۔ (۲)فقط۔

تجارت میں سال کے اندر مختلف اوقات میں جونفع ہوتا ہے کیاسب کی زکو ۃ دی جائے گی

(مسوال ۲۳۳) زیدنے بچھ رقم عمر کو تجارت کے داسطے دی اور عمر نے اس رقم سے تجارت شروع کی سمال ختم ہونے سے معلوم ہوا کہ اس میں منافع ہوا، تو اصل رقم کی زکو قائے علاوہ منافع کی رقم جو کہ ایک سمال میں روزانہ تھوڑی تھوڑی جمع ہوئی ہے۔ اس رقم پر پہلے سال میں زکو قادین لازم ہے یائہیں۔

(جواب) مسئلہ یہ ہے کہ مال مستفاد پراصل کے ساتھ زکو ہ واجب ہے۔ حاصل میہ ہے کہ جب کہ نصاب پہلے ہے موجود ہوتواس پر جو پچھ نفع ہوگا ختم سال براس کی بھی زکو ہ فازم ہوگی۔ کیکن جس کا اصل رو پیہ ہے اس پراس کے حصہ منافع کی زکو ہ بھی لازم ہوگی اور عمر جس کا محض نفع میں حصہ ہے اور اصل رو پیاس کے خیریں ہے تو اس کے ذمہ منافع کی زکو ہ بھی لازم ہوگی اور عمر جس کا محض نفع میں حصہ ہے اور اصل رو پیاس کے خیریں ہے تو اس کے ذمہ منافع کی زکو ہ جب کہ وہ نفع بقدر نصاب ہو بعد حولان حول کے لازم ہوگی۔ (۲) فقط۔

جس دکان کا حساب ہیں ہے اس کی زکو ہ کس طرح ادا کی جائے

(سوال ۲۳۵) زیدگی دوکان جب سے قائم ہوئی ہے،اس وقت تک کوئی ایسا حساب مرتب نہیں ہوا جس ہے اس کی مالیت کا بچے اندازہ ہو سکے۔الی حالت میں زکو ۃ اوا کرنے کی کون می صورت اختیار کرے۔سنین ماضیہ کی زکوۃ جواس نے ادائبیں کی اس کا کیا تھم ہے۔

(٣) فتجب زُكُولها أذا تم نصاباً وحال الحول لكن لا فور ابل عند قبض اربعين درهما من الدين القوى كقرض وبدل ما ل تجارة فكلما قبض اربعين درهما يلزمه درهم (اللنر المختار على هامش رد المحتار باب زكواة المال ج ٢ ص ٧٠٪ و ج ٢ ص ٣٨). ط.س. ج٢ص ٢٠٥ ظفير.

<sup>(</sup>١) اخذ البغاة والسلاطين الجائرة زكواة الخ لا اعادة على اربابها انه صرف الما خوذ في محله الاتي ذكره وان لا يصرف فيه فعليهم فيما بينهم وبين الله(درمختارويظهرلي ان اهل الحرب لوغلبوا على بلدة من بلا دنا كذالك لتعليلهم (شاسي باب زكواة الغنم ج ٢ص٣٣.ط.س.ج٢ص٢٨٨)

<sup>(</sup>٣) والمستفادولو بهبة آوارث وسط الحول يضم الى نصاب من جنسه بحول الاصل (در مختار) قوله اوارث ادخل فيه المفاد بشراء اوميرات اووصية وما كان حاصلا من الاصل كالا ولا دوالربح المخقوله يضم الى نصاب المخواشار الى انه لا بد من بقاء الاصل حتى لوضاع استانف للمستفاد حولا منذ ملكه ( رد المحتار باب زكاة الغنم ج ٢ص ١٣٠٠ طفير.

(جواب)حساب كركے زكوة اداكرني جائے اورسنين ماضيد كى بھي زكوة اداكر \_\_\_()

نفتداور مال تجارت برز كوة

(سوال ۲۳۲) عطار خانہ کی دوکان ہے، ہزاروں ادویہ ہیں اور بساط خانہ اور جوتے وغیرہ ہیں اگر تخیینا قیمت لگائی جائے اور زائد کر کے لگائی جائے تو تو خلاف شرع ہوگایا کیا۔ قرض تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہے کی کے ذمہ ہمیا کہ کی کے ذمہ ہیں روپے۔ بہت سے لوگ نا دہند ہیں جس سے امید وصولیا لی ہیں ہے، اس طرح پر سودوسوں ورپ نوپچاس آ دئی کے ذمہ ہیں کہ چارہ ہونی ویار مہید ہوئے کی وال گرسی سے دو برس کے یا تین برس کے بعدوسول ہوتو زکو ہ کا کیا تھم ہے۔ اس کو چارہ ہیں ان کی قیمت ہے۔ اس قیمت ہے۔ اس قیمت ہے۔ اس قیمت بر رجو اب ) ادویہ اور سامان بساط خانہ کی وہ قیمت لگائی جائے گی جو اس وقت بازار میں ان کی قیمت ہے۔ اس قیمت بر رکو ہو دی جاوے گی ۔ (۲) اور قرض کی زکو ہو بعدوسول کے واجب الا داء ہوتی ہے۔ پس آ خرسال تک جس قدر رقم وصول ہو تا ہو اس کی زکو ہو اور اس سب کی زکو ہو اور اس سب کی زکو ہو اور اس کی بعدوسول ہوتا ہے اس کو سال آئے موجودہ و مال موجودہ ہو جا و ساس سب کی زکو ہا اداکر سے اس طرح جو اس کے بعدوسول ہوتا ہے اس کو سال آئی موجودہ و مال موجودہ و میں ہوتا ہے اس کو سال کا موجودہ و مال میں میں میں مقدل کی تو میں موجودہ و موجودہ و میں موجودہ و موجودہ و میں موجودہ و میں موجودہ و میں موجودہ و موجودہ و موجودہ میں موجودہ و میں موجودہ و موجودہ و موجودہ و موجودہ و میں موجودہ و موجودہ موجودہ و موج

اسباب تنجارت كي قيمت مين كس نرخ كااعتبار هوگا

(مسوال ۲۳۷) اسباب تجارت پرزکو ة دیے میں اعتبار فرخریداری کا کیاجاد ہے باجوزخ اس وقت بازار میں ہے۔ (جواب) اسباب تجارت پرزکو ة اس قیمت کے اعتبار ہے دی جاوے گی جونرخ بازار کے موافق ہے اس پیمل کرنا چاہئے۔اگرزخ خرید کے موافق زکو ة دے اور باعتبار نرخ یازار زیادہ واجب ہوئی تی تو باتی زکو قاس کے ذمہ رہی اس کو ادا کرے۔ (۴) فقط۔

جا كدادكي قيمت برز كوة نهيس قرض بوقت ادائيكي زكوة وضع موگا

(مسوال ۲۳۸) ایک شخص کے پاس جا کداد قیمتی پیجاس ہزار منافع فی سال کی ہے اور سامان تجارتی ہیں ہزار کا ہے اس میں ڈھائی تین ہزار روپے سالاند منافع ہوتا ہے۔ اور وہ شخص بھی تین ہزار روپے چھ ماہ کے واسطے قرض بھی لیتا ہے۔ ان سب صورتوں میں زکون کا کیا تھم ہے اور اس کے ذمہ مہر بھی جیا ہتا ہے۔

(جواب)سامان تجارت جوہیں ہزار کا ہے مثلاً اس برکل پرزگو ۃ واجب ہے۔ جالیسواں حصداس کا ہرسال بھر میں زکو ۃ کا نکالا کر ہے یعنی فی سیکڑ ہ ڈھائی رو پیرز کو ۃ دینا جا ہے۔ (۵)اور جا نداد کی قیمت پرزکو ۃ نہیں ہے۔ (۱)اس کے

ر ٢)وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالا يوم الا داء اجماعاوهو الاصح ويقوم في البلدالذي المال فيه (الدر المختار على هامش رد المحتار باب زكوة الغنم ج ٢ ص ٢٠٠٠ ط. س. ج٢ ص ٢٨٠) ظفير.

ر ١)وفي عرض تجارة قيمته نصاب الخ من دهب ومن فضه الخ ربع عشر (الدر المتعتارعلي هامش ردالمحتار باب ركاة المال ج ٢ص ١٣.ط.س. ج٢ص٢٩) ظفير.

<sup>(</sup>٣) وأو كان الدين على مقر النع فوصل الى ملكة لزم زكوة ماهضى (أيضاً كتاب الزكوة ج ٢ ص ١ ١ .ط.س. ج ٢ ص ٣) وظهير (٣) وفي عرض تنجارة قيمته نصاب الح من ذهب او ورق النع مقوما باحدهما ان استويا فلو احدهما اروج تعين التقويم به النع ربع عشر (در مختار) وقدم الشارح عند قوله وجاز دفع القيمة انها تعتبريوم الوجوب وقالا يوم الا داء كما فى السوائم ويقوم فى البلدا الذى المال فيه النع (رد المحتار باب زكواة العال ج ٢ ص ١٣ و ج ٢ ص ٢٠٠٠ ط.س. ج ٢ ص ٢٩٩ - ٢٩٩) ظفير (٥) وفي عرض تجارة قيمة نصاب النع من ذهب اوورق اى فضه مضروبة (قافاد ان التقويم انما يكون بالمسكوك عملا بالعرف) ربع عشر (الدو المختار على هامش رد المحتار باب زكواة العال ج ٢ ص ٢ ال و ج ٢ ص ٢٠ ط.س. ح ٢ ص ٢٠ و ج ٢ ص ٢٠ ط.س. ح ٢ ص ٢٠ و ج ٢ ص ٢٠ ط.س. ح ٢ ص ٢٠ و خ ٢ ص ٢٠ ط.س. ح ٢ ص ٢٠ ال و ح ٢ ص ٢٠ ط.س. ح ٢ ص ٢٠ ال و ح ٢ ص ١٠ الزكوة ج ٢ ص ٢٠ ال ط.س. ح ٢ ص ٢٠ المناول و تور السكنى و نحوها (در مختار كتاب الزكوة ج ٢ ص ٢٠ الم.س. ح ٢ ص ٢٠ القور.

نفع میں جورہ پیدھاصل ہواور سال بھرگذر جائے اس کی زکوۃ دیوے اور تنین چار ہزار کاروپیہ جواس کے ذمہ قرض ہوجاتا ہے،اگرختم سال پر بوقت زکوۃ ادا کرنے کے اس کے ذمہ قرض ہوتو اس کو مجرا کیا جاوے گاباتی ماندہ سامان تجارت اور نفذ روپیہ وزیور وغیرہ کی زکوۃ دیو ہے۔(۱) اور دین مہر وضع نہ کیا جاوے گاوہ مانع زکوۃ سے نہیں ہے کمانی الشامی واضحے انہ غیر مانع۔(۱) یعنی مجے یہ ہے کہ دین مہرموجل مانع زکوۃ سے نہیں ہے۔فقط۔

قرضہ وضع کے بعد جو مال کی قیمت ہواس کی زکو قادی جائے اور قیمت موجودہ نرخ پرلگائی جائے

(سوال ۲۲۹) تجارت میں اگر بعدادائے قرضہ .....مثلاً ایک ہزار روپے کا مال دو کا نداری ہوتو کیا اس ایک ہزار پر

زکو قادینا داجب ہے۔لیکن دو کا نداری کا مال ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اگراس کوفر دخت کیا جائے اور دو کان چھوڑنے کا قصد ہو

تو بھی ایک روپے کا مال ایک روپے میں فروخت نہیں ہوتا۔اس مال کی قیمت ادائے ذکو قائے وقت وہی محسوب ہوگی جو

اس کی اصلی قیمت بوقت موجودہ فرید ہے۔یاوہ قیمت محسوب کرنی چاہئے جود دو کان چھوڑنے کے دفت مل سکتی ہے اور اس

برزکو قادینا جائے۔

جوقرض ہے اس کی زکو قوصولی کے بعد ہے

(سوال ۲/۰۰۲)مثلاً ایک سوروپه کامال دوکان میں موجود ہے اور پانچے سوروپہ دوسرے اشخاص پر قرض بطوراو کا ہی ہیں جس میں بقینی طور پرسب کا وصول ہونا غیرممکن ہے تو کیا مال موجودہ ایک سوروپ پرز کو ۃ دینی جیاہتے ، یارقم قرض پر بھی۔

(جواب) (۱) قرض دادنی کے اداکرنے کے بعد اگر ایک ہزار روپے کا مال مثلاً بیچے تو ختم سال پر اس کی زکوۃ دینی چاہئے اور زکوۃ قیمت مال موجودہ نرخ موجود کے حساب سے واجب ہوگی۔ دوکان چھوڑنے کی حالت میں جو کمی پر مال فروخت ہواس کا خیال نہ کیا جاوے گا بلکہ نرخ باز ارموجودہ مال کا اعتبار ہوگا۔ (۳)

(۲) ایک سورو پیموجوده کی زکو قضم سال پرفی الحال دینالازم ہاور پانچے سورو پے جوقرض یافتنی ہے اس میں ہے جس قدروصولی ہوتا جاد ہے اس کی زکو قاسال گذشتہ وحال کی سب دینی لازم ہوگا۔ غرض بیہ ہے کہ قرض یافتنی پرزکو قاواجب ہے کیان دینازکو قاکا بعدوصول ہوا تو بعدوصول ہوا تو بعدوصول ہوا تو بعدوصول ہوا تو بعدوصول ہے کہ دونوں سال کی زکو قالازم ہوگا۔ (۳)اور جورہ پیدوصول ندہوگا اس کی زکو قاسا قط ہوجادے گی۔ (۵) فقط۔

<sup>(</sup>۱)ومديون للعبد بقدري دينه فيزكي الزائد ان بلغ نصابا (الدر المختار على هامش ردالمحتار كتاب الزكوة ج ۲ ص ۹ ط.س.ج۲ص۲۲) ظفير.

<sup>(</sup>٢) رد المحتار كتاب الزكوة تحت قوله اومؤجلاج ٢ ص ١ ٢ ال.ط.س. ج٢ص ٢ ٢ ظفير. (٢) الزكوة واجبة في عروض التجارة كالنة ماكانت اذا بلغت قيمتها نصابا من الورق واللهب الخ وتعبر القيمة عند حولان الحول الغ اذا كان له مالتا قفيز حنطة للتجارة تساوى مالتي درهم فتم الحول ثم زاد السعر او انتقص فان او ١٥من عينهما ادى خمسة اقفزة وان ادى القيمة تعتبر قيمتها يوم الوجوب الخ وعند هما يوم الاداء وكذا كل مكيل او موزون او معدود الخ رعالمگيرى كتاب الزكاة باب ثالث فصل دوم ج ١ ص ١٦٨ لكر ماجديد ج ١ ص ١٥١) ظفير.

<sup>(</sup> الله الله الله المقربها فهي على ثلاث مراتب الغ قوى وهو مايجب بدلا عن سلع التجارة اذا قبض اربعين زكى لما مضى (عالمكيرى مصرى كتاب الزكوة باب اول ج ا ص ١٢٠ ا .ط.ماجديه ج ا ص ١٤١ )

<sup>(</sup>۵) ولا (زكاة) في مال مفقود النح و دين كان جحده المديون سنين ولا بينة له النح والا صل فيه حديث على لا زكوة في مال الضمار وهو مالا يمكن الا نتفاع به مع بقاء الملك (المدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١ ا و ج ٢ ص ١ عص ٢ على ١ عص ١ ا طلب المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١ ا و ج

منافع کی زکو قاصل کے ساتھ دی جائے گی

(سوال ۱۳۴۱) کیا تعارفبل تمام سال جومنافع ہوتا ہے اس کواصل رویے کے ساتھ ملا کرکل کی زکوۃ نکالیس یا سرف اصل کی زکوۃ نکالی جاوے۔

(جواب) درمیان کے جومنافع ہوئے وہ ختم سال اسل مال پرزکو ہ دینے کے لئے شارومعتر کئے جائیں گے۔ ۱۱) فقط۔ ووکان کی نفتروادھار کی زکو ہ کیسے دی جائے

(مدوال ۲۳۲) زیدنے ایک دوکان آٹھ ہزارروپے سے کی اور ای آٹھ ہزارروپے میں سے تین ہزارروپے ادھار میں ہو گئے اور پانچ ہزار کا مال دوکان میں باتی ہے۔ابز کو ۃ مال موجودہ ہی پرہے یا ادھار پر بھی زکو ۃ واجب ہے۔ اوسار کا روپہیمال وارکل وصول نہیں ہوتا بھوڑ اتھوڑ اروپہیمثلاً ۱۰۰۰۔ ۵۰ صوصول ہوتا ہے اور پھرا تناہی ہوجا تا ہے۔

رجواب) ادھار کی زکو قدینا داجب تواس وقت ہوتا ہے کہ دہ روپیدو صول ہوجادے ادراس وقت پچھلے زمانہ کی بھی زکو ق دین لازم ہے لہذا بہتر یہ ہے کیل مال ادھار موجودہ کی زکو قا کا حساب کر کے فتم سال پر دے دیوے تا کہ بار بار بوقت وصول ادھار کے حساب کرنے کی دفت چیش ندآ وے۔(۱) فقط۔

مضاربت کے روپے کی زکو قائس کے ذمہے

(مدو ال ۲۲۳۳) ایک مخف نے دوسرے کومضار بت کے واسطے روپید دیا تھا اس نے روپید لے کرایک دوسال تجارت کیا اور رب المال کومنافع بالکل نہیں بلکہ خود رکھ لیا اور رب المال نے اس روپیے کی زکو قابھی اوا کر دی ہتو ما لک روپیے کواصل روپیرمع زکو قاکے لینا جائز ہے یانہیں۔

(جواب) مضارب آگر محی بوتواس کا تکم یہ کہ اصل روپیاور جو کھی تعین بوانصف یا تلث وہ مالک روپے کو سلے گا۔ پس مضارب نے جب کہ خیانت کی اور روپید دینے سے انکار کیا تو وہ اصل روپید مع حصد منافع کے لینے کا سنتی ہورز کو قالیے روپید کی بعد وصول ہونے کے واجب الا داء ہوتی ہے۔ لیکن اگر قبل از وصول مالک نے زکو قادا کردی تو وہ مخسوب بوجاتی ہے۔ پس جوروپیدز کو قاکا لک نے ادا کیا اس کو مضارب سے بیس لے سکتا فتحب زکو تھا اذا تم نصابا وحال المحول لکن لا فوراً بل عند قبض اربعین در هما من اللین القوی کقرض وبدل مال تجارہ فکلما قبض اربعین در هما من اللین القوی کقرض وبدل مال تجارہ فکلما قبض اربعین در هما یا بین مناور کی تو ہوئی کے لئے خریدا ہے اس کی قیمت پرز کو قامے یا آ مدتی پر مختار فقط (م) جوم کان کرامیہ پر چلانے کے لئے خریدا ہے اس کی قیمت پرز کو قامے یا آ مدتی پر (سوال ۲۳۳ ) ایک شخص کے پاس سکوتی مکان کے علاوہ بطور جا کداد کے ایک مکان ہے اور یہ مکان صرف اس لئے خرید کیا ہے کہ اس صورت میں روپیم مختوظ رہے اور کرا یہ سے اپنا خرج چلارے۔ اس مکان کی ذکو قام سال دی

<sup>(</sup>۱) ومن كان لدنصاب فاستفاد في الناء الحول من جنسه ضمه اليه وزكاه به. (هدايه كتاب الزكاة فصل في الحيل ج ا ص الدي كان لدنصاب فاستفاد في الناء الحول من جنسه ضمه اليه وزكاه به. (هدايه كتاب الزكاة فصل الدين عند الا مام ثلاثة ، قوى ومتوسط وضعيف فتجب زكاتها اذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فوراً بل عند قبض اربعين در هما من الدين القوى كقرض وبدل مال تجارة فكلما قبض اربعين درهم يلزمه درهم الالدرالمختار على هامش رد المحتار باب زكواب المال ج ٢ ص ٣٠ و ج ٢ ص ٣٠٠ ط.س. ج ٢ ص ٥ ٣٠) ظفير. (٣) الدر المختار على هامش رد المحتار باب زكواة المال ج ٢ ص ٣٠٠ .ط.س. ج ٢ ص ٢٠٠٠ ا ظفير. (٣) الدر المختار على هامش رد المحتار باب زكاة الغنم ج ٢ ص ٣٠٠ .ط.س. ج ٢ ص ٢٠٠٠ ا ظفير.

جائے یانہیں۔ اگردے تو قیمت پریا آمدنی پر۔

(جواب)اس صورت میں مکان کی قیمت پرز کو ۃ واجب نہ ہوگی۔ بلکہ کرایہ کاروپیے نصاب کے قدریازیاوہ جمع ہوگا اس پر سال گزرجاو کے گااس کی زکو ۃ وینالازم ہوگی۔(۱) نینا

مال تجارت کی ز کؤ ہ

· (سوال ۲۳۵) تجارت كامال كرّباس كى ذكوة كس طرح وين جائي -

(جواب) گڑکی قیمت کرکے چالیسواں حصہ زکو ۃ دی جاوے۔(۲) یا گڑی کو ۃ میں دیے دیا جاوے۔فقط۔ قرض نفع کے ساتھ

(سوال ۲۴۲)زید پارچهٔ کابیو پارکرتا ہے۔زیدنے بمرکوچارسوروپے کاپاچیفا مکانا بیمنافع پرایک ماہ کی مدت کے وعدہ پر دیا اور کھہ دیا کہ اگر حسب وعدہ رقم اوا ہوگئی تو نبہا ورنہ بعد مدت مقرزہ کے ایک روپید فی صدی منافع دینا ہوگا۔ بکر بھی اس بات پر دضامند ہوگیا۔ بیدجائز ہے یانہیں؟

(جواب) بيجائز بيس بلكر ام اورسود ب\_

مضاربت برجو تجارت موربی ہے اس کی زکوۃ کیسے ادا کی جائے

(سوال ۲۳۲)زیدکاروپهیکرگامخنت، دولون ل کرکاروبارکرتے بیں اور نقع نقصان کے دونوں ذمددار بیں،اب دونوں مل کرز کو ۃ اداکریں یا کیا۔

(جواب)اں رویے کی زکو ۃ بذمیزیدواجب ہے اور بکر کو جسب نفع کاروپیدیفندرنصاب حاصل ہوجاوے اورسال بھرگزر جادے تواس کے ذمیاس رویے کی زکو ۃ واجب ہے۔

بیو پار بول کو جو مال بھیجاجا تا ہے اور رو پر پر سال بھر بعد ملتا ہے اس کی زکو قاکس طرح اداکی جائے (مسوال ۲۳۸) جو مال بیو پاریان کومنافع لگا کر روانہ کیا جاتا ہے اس کا روپ یہ بھی سال بھر میں بھی ڈیڑھ سال میں وصول ہوتا ہے اس کی زکو قامع منافع کے نکالی جاوے یا بغیر منافع ،اور بھی بیو پاری سال بھر کے بعد مال واپس بھی کر دیتے ہیں اور ان سے روپیہ مشکل ہے وصول ہوتا ہے۔

(جواب) جومال بیوباری کودیاجا تا ہے اس کی جو کچھ قیمت مع منافع اس سے مقرر ہوئی ہے اس قیمت پر بعدوصول کے زکو ہوا جب ہے جس قدرومول ہوتا جاوے اس کی زکو ہاوا کی جاوے اور بووصول ندہواس کی زکو ہے کچھلازم نہیں ہے۔ (۲) فقط۔

تاجرادهارنفتردونول كى زكوة دے ياصرف نفتركى

(سوال ۲۳۹)ایک شخص تاجر ہاوراس کا پھھرو پیادھار میں ہاور پھھاس کے پاس نفدموجود ہے قووہ زکو ق

( ا )فلا زكوة على مكاتب النج واثاث المنزل ودور السكني ونحوها (در مختار) قوله ونحوها اى كثياب البدن الغير المحتاج وكالحواتيت والعقارات (رد المحتار الزكوة ج ٢ ص ١٠ .ط.م. ج٢ص٣٦-٢٥٣) ظفير.

- (٣)واللازم في مضروب كل منهماً (الى قولة) وفي عرض تجارة قيمة نصاب من ذهب اوورق مقومًا باحدهما ربع عشر (الدر المختلو على هامش رد المحتار ج ٢ ص ٢١. ط.س. ج٢ص٢٩٧-٢٩٨) ظفير.

<sup>(</sup>٣) فتجب زكاتها تم نصاباً وحال الحول لكن لا فوراً بل عند قبض اربعين درهما من الدين القوى كقوض وبدل مال تجارة (الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكواة باب زكولة المال ج ٢ ص ٢٠٠٠. ط.س. ج٢ ص ٢٠٠٠) ظفير

تمام رویے کی اداکرے یا جس قدراس کے پاس موجود ہے۔

(جواب) تمام روپی کی زکوة ادا کر کیکن جس قدررو پیقرض میں ہاس کی زکوة بعدوصول کے ادا کرنی لازی ہوتی

ہے۔ بعدوصول کے گذشتہ ایام کی بھی زکو ہ دینالا زم اور واجب ہے۔(۱) فقط

ادهارد وسال بعد وصول ہواتو گذشته سالوں کی زکو ق ہے یانہیں

(مسوال ۲۵۰) مثلاً اوهارے دوسال کے بعدرو پیدوسول جواتو زکو قادونوں سال کی اواکرے یا ایک سال کی۔

(جواب) دونون سال کی زکو ة ادا کرے۔(۲) فقط۔

جس ماہ زکو قادا کرتا تھااس ہے ایک ماہ پہلے وہ نکل گیا تو کیا کرے

(مسوال ۲۵۱)اگرتمام روپید تنجارت میں صرف ہوگیا اور میخص رمضان میں زکو ۃ اوا کیا کرتا تھا اور روپیہ شوال میں وصول ہوا تو اس سال کی زکو ۃ اوا کرنی ہوگی یانہیں اور کب ہوگی۔

(جواب) اس سال کی زکو ہ بھی ادا کرے۔شوال میں جورو پیدوصول ہواس کی زکو ہ بعد وصول ادا کرنالازم ہے کیکن پچھلے سال کی بھی ادا کرنالازم ہے۔

درمیان سال میں جووصول ہواس کی زکو ہ کس طرح دی جائے

(سوال ۲۵۲) اگر درمیان سال میں رو پیدوصول ہوتواس کی زکو ة اسی وقت دینی ہوگی مار مضان شریف میں۔

(جواب) جس وقت وصول ہوتواس وقت زکو قادینالازم ہے لیکن اگر پہلے یا پیچےدے دے تب بھی درست ہے،حساب پر

اسامی ہے وصول میں جورقم خرج ہوئی اس میں زکو ق ہے یا نہیں

(مسوال ۲۵۳) ایک اسامی سے ناکش کر کے ستر رو بے وصول ہوئے ،اور جالیس رو بے عدالت میں خرج ہوئے اور ان جالیس رو بے کی زکو قادا کر چکاتھا اب کل ستر رو بے کی زکو قادا کرنا ہوگی یا بعد منہائے خرج۔

(جواب)كل رويے كى زكو ة ادا ہوگى خرج منبياند ہوگا۔فقط۔

٢٠١١)ولو كان اللين على مقر مُلنى الخ فوصل الى ملكه لؤم زكوة مامضى. (الدر المختار على هامش ردالمحتار كتاب الزكوة ج٢ ص١٢.ط.س. ج٢ص٢٢) ظفير.

جھٹابابعشر

# پيداوار کی زکوة

لگان والی زمین میں عشر ہے یائیس

(سوان ۴۵۴) جمشخص کے پاس ذاتی زمین نه ہواوروہ لگان پرزمین لے کر کاشت کرائے اوراس کے پاس لا گہت بھی نه ہو بلکہ سودی قرض لے کرصرف کر ہے تو ایس صورت میں اس کے اوپر پیدا دار میں سے عشر واجب ہے یا نہیں۔ (جو اب) قول صاحبین کے موافق زمین عشری کاعشر بذمہ متنا جرہے ، فی الدرالحقار وقال علی المستاجر (۱) اور باب العشر میں بیٹھی ہے ویجب مع اللدین الفع ان روایات کے موافق عشر بیداور کا اس پرواجب ہے۔ فقطہ

لگان اورسینجائی والی زمین میں کیاعشرآ ئے گا

(سوال ۲۵۵) زید نے ایک زمیندارے ہیں روپ سالاندلگان پرکاشت کرنے کے لئے زمین کی ہے اور پینیتیس روپ اس کی سینچائی وغیرہ میں صرف ہوئے ہیں۔ پیداوار سورو ہے کی ہے تو زید کواس میں ہے کس قدرز کو قدینی ہوگی۔ (جو اب) اس صورت میں اگرزمین عشری ہے تو دسوال حصد پیداوار کا اس کوفقراء کا دینا جا ہے ،جس قدر پیداوار ہوئی مشلا سورو ہے کی ،اس کا دسوال حصد دینا ہوگا۔ (۲) فقط

مزارعت والى زمين ميںعشر

(سوال ۲۵۲) الف نے اپن زمین جوبارانی ہے ، عمر کواس شرط پر کاشت کودی کہ کاشت پر تخم جس قدر خرج ، وگاوہ میں ادا کردوں گا اور پیداوار بحصہ نصف تقسیم کرلیں گے۔ لگان مرکاری بھی الف ادا کیا کرتا ہے۔ کل پیداوار زمین بالا ہے بائیس من غلہ حاصل ہوا جونصف حصہ امن الف کو ملا۔ اجرت کلیانہ تقریباً ایک من ۔ اس کے علاوہ مشتر کہ دے دی گئے۔ گویا کل پیداوار زمین ہداست من ہوئی ۔ کیا الف پرعشر واجب ہے اور کس قدر ساری بیداوار کاعشر الف مالک زمین ہی ادا کرے یاصرف اپنے ایسے حصہ کادیں کے یالگان والی زمین کی وجہ سے عشر ساقط ہوجاوے گا۔

(جواب) زمین عشری میں اگروہ زمین زراعت پردے دی جاوے جیسا کے صورت مسئولہ میں ہے توعشر زمیندار کا شتکار ر پر بقدرا ہے اپنے حصہ کے واجب ہوتا ہے۔ (۴) اورا یک من جواجرت میں مشتر کے صرف ہوا اس کاعشر دونوں پرواجب ہے اور یہ بھی فقہا ءنے لکھا ہے کہ جوز مین خراجی ہواس میں عشر واجب نہیں ہوتا۔ فقط۔

<sup>(</sup>۱)الدر المختار على هامش ردالمحتار كتاب الزكواة باب العشر ج۲ ص ۵۳.ط.س. ج۲ ص ۳۳۳. ۱۲ ظفير (۲)ايضاً ج۲ ص ۱۲ ۲ مل.س. ج۲ ص ۲۲۱ ظفير

<sup>(</sup>۳) و كذا يجب العشر في مسقى سماء سيح كنهر (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب العشر ج ٢ ص ٢. ط. س. ج٢ص ٢٠ طفير.

### زمیندار پرعشرے یانہیں

(سوال ۷۵۷) ہندوستان میں جولوگ زمیندار ہیں اورخود کاشت نہیں کرتے ،رعایا کاشت کرتی ہے،زمیندارکوجورہ پید رعایا ہے ملتا ہے اس میں ہے مال گزاری سرکاری ادا کر کے باقی زمیندارا پنے صرف میں لاتے ہیں ،ایسے زمینداروں پر بعدادائے مال گذاری کے کیااور بھی کوئی تق شرعی خراج وغیرہ ادا کرنالازم ہے یا کیا۔

باغ میں عشر ہے یانہیں

(سوال ۲۵۸/۲)ای طرح جن لوگون کے پاس آم وغیرہ کے باغ بیں ان کوبھی کوئی حق شرعی اگرادا کرنا ہے تو اس کی صراحت فرمائی جاوے۔

(جواب)(۱) جس اراضی میں شراح نیخی محصول سرکاری دیاجا تا جان میں عشر نیخی وسوال حصد دینا ضروری شہیں ہے ،
اگر دیو ہے بہتر ہے اور تفصیل اس کی ہے ہے کہ دوسروں ہے کاشت کرانے کی دوصور تیں ہیں۔ ایک ہے کہ نقد رو ہے پہ بطریق اجارہ زمین دی جاو ہے۔ دوسرے ہے کہ بنائی غلہ پر دی جاوے۔ ثانی صورت میں اگر تخم مزارع کا ہے تو ہرایک مالک و مزارع اپنے اپنے حصہ کے غلہ میں ہے دسوال حصہ دیویں۔ اور پہلی صورت میں اجر مستاجر پر ہے اور یہ قول مالک و مزارع اپنے اور اس پر درمخار میں فتو کی آئی کیا ہے والعشر علی الموجو کہ دراج موظف وقال علی صاحبین کا ہے اور اس پر درمخار میں فتو کی آلے اپنے والعشر علی الموجو کہ دراج موظف وقال علی المستاجر کمستعبر مسلم وفی الحاوی، ویقو لهما ناخذو فی المزارعة ان کان البذر من رب الارض فعلیه ولو من العامل فعلیه ما بالحصة (۱) (در مختار) وفی الشامی قوله ارض غیر الخراج اشارالی ان المانع من وجوبه کون الارض خواجیة لانه لا یجتمع العشروالخراج (۱) النج ج ۲ ص

(۲)اس میں بھی وہی تھم ہے جونمبرا میں ہے کہا گراس زمین میں خصول سرکاری دیا جاتا ہے تو باغ کے بھلوں پرعشر نہیں ہے۔(۳) فقط۔

حکومت جومحصول لیتی ہے وہ عشریا خراج کے درجہ میں ہے یانہیں

(سوال ۲۵۹) زمین مزروعه بهندوستان جواب زیر حکومت انگریزون کے ہے عشری ہے یا خراجی ، بہر دو تقدیر جب که تھیکدادا کیا جائے عشر فرض ہوگا یا خراج یا کی جہنیں ۔ بصورت وجوب جن زمینوں پرسرکارنہرکا پانی پہنچاتی ہے اور آب پاش بصورت قیمت یانی کے لیتی ہوسکتا ہے کہ بقدر تھیکہ بصورت قیمت یانی کے لیتی ہوسکتا ہے کہ بقدر تھیکہ سرکاری کا نے کر باتی کاعشر فرض ہو۔

اوررياست بهاوليوركي زمين كالحكم جس كالحكمرال مسلمان بالمورمنتفسره فدكوره مين باقى زمين جبيها بيا كهمتفادت.

(جواب) عبارت شامی میں بینصری ہے کہ اراضی ہندوستان میں عشر وخراج کی جھی ہیں منہ وہ عشری ہیں نہ خرابی ہیں جو کی مرکار محصول لیتی ہے وہ خراج کو عشر البخ کی مرکار محصول لیتی ہے وہ خراج نہیں کہلاتا۔ عبارت شامی بیہ ہفان ارضها لیست ارض خواج او عشر البخ باب الرسکاذ . (۱) جبال عشر واجب ہوتا ہے وہال کل بیداوار کا عشر واجب ہوتا ہے کی وضع نہیں ہوتا اور جن اراضی میں پائی کامحصول دیا جاوے ان پر نصف عشر ہے۔ اور دیاست اسلامیہ میں عشر وینا جائے۔

ہندوستان کے باغون میں عشرتہیں

(سوال ۲۲۰) آم کے باغوں میں کیری بالکل جیمو نے کیج آم توڑ کرچٹنی دغیرہ کھانے لگتے ہیں توعشر کا اندازہ کیا ہوگا اور کس طرح ادا کریں یاعشز نہیں۔

(جو اب) روایات فقہ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی زمینوں اور باغوں میں عشر نہیں ہے۔ فقط ( کیونکہ بیملک دارالحرب ہوا اور باغوں میں عشر نہیں ہے۔ فقط ( کیونکہ بیملک دارالحرب ہوا اور دارالحرب کی زمین نہ عشر کے نہ خراجی۔ ( فان ار ضها لیست ار ض حو اج او عشر کا ظفیر ) ہندوستان کی زمین کے متعلق استفسار

(مدوال ۲۲۱) آب نے استفسار نمبر ۱۸۳ (مندرجہ بالا) میں تحریر فرمایا ہے کہ روایت فقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی زمینوں اور باغوں میں عشر نہیں ہے، اس میں شہریہ ہے کہ الا مدادشعبان میں کھاہے کہ بیداوار میں جس سے آمدنی حاصل کرنامقصود ہوعشر واجب ہوتا ہے۔خواہ غلہ ہوخواہ پھل ۔پس کھیت اور باغ دونوں میں واجب ہے۔ ای قتم کا جواب حضرت مولا نارشیداحمد قدس مرہ کامنقول ہے۔ اس صورت میں کیا تھم ہے۔

<sup>(</sup> ا برد المحدار باب الركازج ٢ ص ٢١.ط.س. ج٢ ص ١٢.١ ظفير

ملكاً و احترز به عن داره وارضه وارض الحر ب آه . ثم رايت عين ماقلته في شرح الشيخ اسمعيل حيث قال ويحتمل ان يكون احترازاً عما وجد في دار الحرب فان ارضها ليست ارض خراج اوعشر (r)الخ

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ارض حرب مدعضری ہے منظر کا جی ۔ اس لینے اب برجہ تصریح فقہا ہ مندوستنان کی الطفی سے عشر کی نفی کھنی پڑتی ہے اور اس کے خلاف اب تک کہیں دیکھا تہیں کہ اراضی حرب میں وجوب عشر کی تصریح ہو۔ لہذا پہلے جوفتو کی حسب قواعد عامہ وجوب عشر کا دیا جاتا تھا اب اس کوچھوڑ نا سڑا۔ فقط۔

جوز مین پہاڑ کے پانی سے بعد محنت سیراب ہوئی اس میں نصف عشر ہے یاعشر (سوال ۲۲۲) ایک قطعہ زمین جو بہاڑ کے پانی ہے سیراب ہوتی ہے گر محنت دمشقت سے بند دے کر سیراب کی جاتی ہے تو شرعاً اس پرعشر واجب ہے یانصف عشر۔

(جواب) شامی باب الرکازین ب واحترزبه عن داره وارضه وارض الحرب ۱۵. ثم رایت عین ماقلته فی شرح الشیخ اسمعیل حیث قال ویحتمل ان یکون احتوازاً عما وجدفی دارالحرب فان ارضها لیست ارض خواج او عشر الخ(۲) اس عبارت سے واضح موتاب که مندوستان کی زمینی نیمشری بین نیمرا کی اور اگریصورت دارالاسلام کی زمین مین موتو و بال بصورت ندکوره عشر لازم جوگا کیونکه منتی ساءوت مین عشر واجب موتا ب کذافی الدرالمخار (۲) فقط

زمیندارکون ہےاور عشر ہے متعلق تفصیل کیا ہے

(سوال ۲۷۳) زمینداروبی ہے جوحاکم وقت کوخراج دیتا ہے یا اور کوئی اور جس نے اس سے اجرت پرلیا وہ مستاجر ہے یا نہیں ۔ زمیندارخود مالک ہے یا سر کار سے مستاجر ہے۔ عشر کے لئے ملک شرط ہے یانہیں۔مستاجراور مزارع پرعشر واجب ہونے کے لئے عشری زمین شرط ہے یانہیں۔

(جواب) زمیندارونی ہے جوسر کارکوٹرائ دیتا ہے اوز مالک زمین زمیندار ہے اور عشر کے لئے ملک شرط ہے کین مزارعة واجارہ کی صورت میں صاحبین کا ند بہ جوکہ مفتی ہے ہے کہ مزارعة میں زمیندار اور مزارع دونوں پر بقدر حصہ عشر واجب ہے اور اجارہ کی صورت میں عندالصاحبین مستاج پرعشر واجب ہے ۔۔۔۔ امام صاحب موجر پرعشر واجب فرماتے ہیں۔ بعض فقہاء نے امام صاحب کے ند ہب پرفتوی دیا ہے کیکن اس زمانے میں صاحبین آئے ند ہب پرفتوی و بنا اقرب ہے۔۔ اور درمخار میں حاوی سے منقول ہے۔ و بقولهما نا حلو فی المؤاد عة ان کان البلاد من دب الارض ہے۔۔ اور درمخار میں حاوی سے منقول ہے۔ و بقولهما نا حلو فی المؤاد عة ان کان البلاد من دب الارض

(١) رد المحتار باب الركاز ج ٢ ص ٢١. ط.س. ج٢ص ١٢.٣١٩ ظفير

فعليه كولو من العامل فعليهما بالحصة الخ (٣) فقط و الله تعالى اعلم

<sup>(</sup>٢) ودالمحتار باب الركاز ج ٢ ص ٢١. ط.س. ج ٢ ص ١٢ ٣٢٠ ظفير

<sup>(</sup>٣)الدر المتحتار على هامش ودالمحتار باب العشر ج ٢ ص ٢٥. ط.س، ج٢ص٣٣٣. ٢ ا ظفير

### مندوستان كى زمين مين احتياطاً عشرويناجا بين

(سوال ۱ /۲۳ ) ہندوستان کی زمین عشری ہے یا خراجی اور عشر میں ذکو ۃ واجب ہے یانہیں جو کہ زمینداران کاشتکاری کرتے ہیں اور راضی کا لگان سرکار کو دیتے ہیں اور جس قدران کو منظور ہوتا ہے اپنی کاشت میں رکھتے ہیں جو اراضی خود کاشت کرتے ہیں اس کی پیداوار میں زکو ۃ واجب ہے یانہیں۔ زکو ۃ فلہ و تجارت کے مال میں سے جو نکالی جائی ہے اس میں سال کی قید ہے یا فلہ تیار ہونے پر اور زکو ۃ پوری فلہ کے حساب سے دی جاوے یا خرج اخراجات منہا کرے۔ قرض ہوتو عشر واجب ہوگایا نہیں

(سوال ۲۷۵/۲) ایک مخص مقروض ہے جو کی پیراخراجات سے بچتا ہے وہ قرض میں ادا کرتا ہے مگر جو گھر میں کھیتی ہوتی ہے اس غلہ ہے وہ زکو ق نکالتا ہے وہ درست ہے یا نہیں۔

(جواب) (۱) ردالحتا رالرکاز میں بی تصریح کی ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں کوئی زمین عشری اور خراجی نہیں ہے۔ بناء علیہ جو محصول سرکار لیتی ہے اس کو خراج نہ کہیں گے اور جب کہ کوئی زمین ہندوستان کی عشری نہیں ہے تو عشر بھی واجب نہ جوگا۔ (۱) کیکن اگراحتیا طامسلمان اپنی آ راضی کاعشر دیویں تو اچھا ہے اور عشریعی وسوال حصہ بیداوار کا جس جگہ واجب ہے کل پیداوار پر واجب ہے اور جس وقت غلہ پیدا ہوائی وقت واجب ہے ، سال کی قیداس میں نہیں ہے ، اور مال تجارت میں سال بھر کے بعد زکو ہ لازم آتی ہے ، اور زمین عشری اگر مزارعت پر دی جاوے تو اس کی پیداوار میں عندالصاحبین حسب حصہ ہر ایک پریعنی کاشتکار اور مالک زمین پرعشر لازم آتا ہے اور اجارہ کی صورت میں امام صاحب موجر پر اور صاحبین مستاجر پرعشر لازم فرماتے ہیں۔ (۱)

(۲) در مخار باب العشر میں ہے ویجب مع الدین۔(۳) بعنی عشر باوجود قرض کے بھی لازم ہوتا ہے۔ پس جس جگہ عشر لازم ہے وہاں وجوب عشر کے لئے دین مانع نہیں ہے اور جہال عشر واجب نہیں ہے وہاں بھی دے دینے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ کما ہوظا ہر فقط

ہے۔ ما ہو طاہر اللہ کا اشیاء کا اس ہیں اس میں عشرہے جب کہ مال گذاری سرکار لیتی ہے (راعت سے جوغلہ بیدا ہو تا ہے کیا اس میں عشرہ جب کہ مال گذاری سرکار لیتی ہے (سو ال ۲۲۲) اشیاء کاشت، دھان، گندم ، تل ، سرسول ، ن، پاٹ وغیرہ زراعت کی زکوۃ کیونکر دینی ہوگ ۔ زمین مزروعہ کا خزانہ سالانہ تو زمیندارکودیا جا تا ہے۔ اب بیداوار میں عشریاز کوۃ دینے کا کیا طریقہ ہے۔ (جو اب) دسوال حصد یا بیسوال حصہ کل بیداوار کا دینار عشر اور نصف عشر کہلاتا ہے اور جس زمین کا محصول سرکار لیتی ہے اس میں عشر ونصف نہیں ہے ، یہ مطلب نہیں ہے سرکاری محصول کا شرکے قائم مقام ہے۔ اس لئے عشر نہیں ہے ، یہ مطلب نہیں ہے سرکاری محصول کی وجہ سے عشر نہیں ہے ، یہ مطلب نہیں ہے سرکاری محصول کی وجہ سے عشر نہیں ہے ، یہ مطلب نہیں ہے سرکاری محصول کی وجہ سے عشر نہیں ہے ، یہ مطلب نہیں ہے درکاری محصول کی وجہ سے عشر نہیں ہے ، یہ مطلب نہیں ہے درکاری محصول کی وجہ سے عشر نہیں ہے ، یہ مطلب نہیں ہے درکاری محصول کی وجہ سے عشر نہیں ہے ، یہ مطلب نہیں ہے درکاری محصول کی وجہ سے عشر نہیں ہے ، یہ موال عشر کے قائم مقام ہے۔ مااطفیر )

ر ١) ويحتمل ان يكون اجتراز اعما وجد في دار الحرب فان ارضها ليست ارض خراج او عشر (رد المحتار باب الركاز ج ٢ ص ٢١. ط.س. ج٢ص • ٣٢) ظفير.

<sup>(</sup>٢) والعشر على الموجر كخراج موظف وقالا على المستاجر كمستعير وفي الحادي ويقولهما نا خذو في المزارعة ان كان البذر من رب الارض فعليه ولو من العامل فعليهما بالحصة (المدر المختار على هامش ردالمحتار باب العشر ج ٢ ص ٥٦٪ و ج ٢ ص ٤٨٪ و ج ٢ ص ٣٨٪ ط.س. ج ٢ ص ٣٣٪ طفير.

<sup>(</sup>س) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب العشر ج٢ ص ١٤. ط.س. ج٢ص ١٢٣٢ اظفير.

رُسُ)ويعَتمل ان يكون احتراز أعما وجند في دارالحرب فان اوضها ليست أرض خواج او عشر (رد المحتار . باب الوكاز ج ٢ ص ٢١ .ط.س. ج٢ص ٣٠٠) ظفير .

كيابيداوارمين حياليسوال حصدنكالناحياجي

(معوال ۱۷۶۷) اگر کوئی زمین کسی غیر مذہب کی ہوئیتی ہندو کی ،اس کے بعد کسی نصاری نے اس پر قبطنہ کر لیا ہوتو اس ک بیداوار میں جالیسوال حصہ نکالنا جائے۔ بیتے ہے یا غلط۔

(جواب) زمین کی پیداوار میں مالک زمین پر دسوال حصہ آتا ہے یا ہیںواں چالیسویں حصہ کے دینے کا تھم زمین کی پیداوار میں نہیں ہے۔(۱)ویسے بطریق صدقہ نفلی جس قدر جا ہیں دیدیں مگرفرض نہیں ہے۔فقط

معافی زمین عشری ہے یا نبیں اور عشر کا کیا طریقہ ہے

(سوال ۲۸۸) زید کے قبضہ میں بچھ زمین معافی ہے۔ بیٹشری ہے یانہیں۔ زید نے زمین ندکورہ کوا گرخوہ کاشت کی تو اس پر بلا لحاظ صاحب نصاب ہونے کے اگر زکوۃ واجب ہوگی تو کس قدر۔اورا گرزید نے بیمعافی زمین کسی غیرشخص کو لگان یا بٹائی پردے دی تو بھی زکوۃ دبنی ہوگی یانہیں۔اگرد بنی ہوگی تو کس قدراورا کیکویا دونوں کو۔

(جواب) روایت ٹامی باب الرکازے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان جیسے بلاد کی اراضی عشری وخراجی نہیں ہے اوراحتیاط اس میں ہے کہ اس زمین کی بیداوار میں عشر دیا جاوے بعنی اگرخود کاشت کی ہے تو تمام پیداوار کاعشرخودادا کرے اورا آگر کسی کومزارعت بعنی بٹائی پر دی ہے تو بفتر رحصہ ہرا کیک عشر دیوے اور نفتر اجارہ پر دینے میں عشر بذمہ موجر ہے یا مستاجر علی اختلاف القولین۔(۲) فقط۔

(سوال ۲۹۹) میرے بیاس کچھز مین ہے کسی زمین کا خراج ہندوزمیندار کو دیتا ہوں اور کسی زمین کا خراج مسلمان زمیندار کو دیتا ہوں اب ہم کوعشر دیتا ہو گایا نہیں۔ میں زمین کو بٹائی پر دیتا ہوں۔ مگر نیج عامل دیتا ہے۔اس حالت میں کس حساب ہے عشر دینا ہوگا۔اگر نصف نیج میں دوں اور نصف عامل دیے تب کس حساب سے دینا ہوگا۔

(جو اب) شامی کی ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہی کہ اراضی دارالحرب میں خراج وعشر پیچین ہے۔(۳) اور جن اراضی عشریہ میں عشر لازم ہے اور فرض ہے اس میں فتو کی اس پر لکھا ہے کہ مزارعت کی صورت میں زمیندار مالک پر بقدر حصہ عشر لازم آتا ہے۔ بیخی جس قدرغلہ جس کے حصہ میں آوے وہ اس کاعشرادا کرے۔ (۴) فقط۔

عشروحالیسویں میں کیافرق ہے

(سوال ا/۲۷۰)عشراور جالیسوین میں یکھ فرق ہے یانہیں۔

كاشتكارى جائز بيانبين

(سوال ۲/۱۷) كاشتكارى كرناجائز بيانيس

(۱) يجب العشر الخفى مسقى سماء اى مطروسيح النه ويجب نصفه فى مسقى غرب النه و دالية النه (المبر المختار على هامش ردالمحتار باب العشر ج ۲ ص ۲۲ ط. س ج ۲ ص ۳ م ۱۳ ص ۱۳ مستولد شن وينكه في شمر كي به السياس كال ين عشر نه معلم وقبطها منه (الله المختار على هامش ردالمحتار باب العشر ج ۲ ص ۵ كه ط. س ج ۲ ص ۳ كه ط. و العشر ج ۲ ص ۵ كه طفير و العشو على الموجو كنواج موظف وقالا على المستاجر كمستعير وفي الحاوى وبقولهما تاخذ (الله المختار على هامش رد المحتار باب العشر ج ۲ ص ۲ كه ط. س ۲ ص ۳ كه طفير مفتاحي (۳) احترازا عما وجلني دار الحرب فان ارضها ليست ارض خراج او عشر (ود المحتار باب المركاز ج ۲ ص مفتاحي (۳) اخترازا عما وجلني دار الحرب فان ارضها ليست ارض خراج او عشر (ود المحتار باب المركاز ج ۲ ص ۱ كه الدر على هامش ودالمحتار باب العشر ج ۲ ص ۱ كه المختار على هامش ودالمحتار باب العشر ج ۲ ص ۲ كه المختار على هامش ودالمحتار باب العشر ج ۲ ص ۵ كه ط. س ج ۲ ص ۳ كاس ۳ ۲ كاس ۳ كاس

مال گذاری والے کھیت کی پیداوار میں عشرہے یانہیں

(سوال ٢٤٢/٣) كاشتكارى (بس كى مالكذارى سركاركودى جاتى ب) مين عشريا جاليسوال ديناواجب بيائيس.

مذكور تنيول قسمول ميں سےكون ى زمين عشرى ہے

(سوال ۱۳/۳) زیرتین سم کی کاشت کرتا ہے۔اوان یہ کہ وہ کسی رئیس امیر سے پچھ کاشت لئے ہوئے ہے۔ س کی پیداوار کے نصف نصف جھے آپس میں تھیسم ہوتے ہیں۔ مال گذاری مالک ویتا ہے۔ دوم یہ کہ زیدا پی زمین مملوکہ میں کاشت کرتا ہے۔اس کی مال گذاری زید ہی سے متعلق ہے۔ سوم یہ کہ زید کے باس معافی زمین ہے اس میں کاشت کرتا ہے اور مال گذاری دینانہیں پڑتی۔ تینوں صورتوں میں زید پرعشر دینا واجب ہے یا تہیں۔

عشرفرض ہے یا واجب یامستحب

(سوال ۲۷۴/۵) عشر جاليسوال دينافرض ہے ياواجب ہے يامستحب۔

عشر ہر قصل پرہے میاسال میں ایک مرتبہ

(سوال ۲۷۵/۲) عشر جاليسوال سال بحريش ايك مرتبه دينا جا بيخ ما برطل بر\_

عشر کے مصارف کیا ہیں

(سوال ٢٤٦/٤) عشر - جاليسوال كيمصارف كون بين؟

(جو اب) (۱ تا ۷ ) کاشکاری جائز ہے جیسا کہ کت نقہ بیں اس کی تفصیل موجود ہے اور جوصور تیں کاشکاری کی سوال میں ہیں وہ سب درست ہیں۔ (۱) اور عشر دسوال حصد زمین کی بیداوار کا ہے اور چالیہ وال حصد نو ق میں دیا ہوتا ہے جو کر و بیدا شرقی ۔ مال تجارت وغیرہ پر لازم ہوتا ہے۔ پس زمینول کی بیداوار میں سے جود سوال حصہ بیداوار کا دیا ہوتا ہے مال کا نام عشر ہے اور رو بے وغیرہ میں سے بعد سال بھر کے جو چالیہ وال حصد دیا جاتا ہے وہ ذکو ق ہے۔ اور شامی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی زمینول پر عشر ہیں جا کہ عشر سال بھر میں ایک دفعہ دیا ہوتا ہے اور ذکو ق رو بے وغیرہ کی سال بھر میں ایک دفعہ دیا پیداوار کا دسوال حصہ شال دس میں میں سے ایک میں دیا لازم ہوتا ہے اور ذکو ق رو بے وغیرہ کی سال بھر میں ایک دفعہ دیا فرض ہواں حصہ شال دس میں جال ہرایک فصل پر جو آمد نی زمین کی ہواس میں سے عشر یعنی دسوال حصہ بیداور کا دیا لازم ہے۔ (۲) اور مصارف عشر اور ذکو ق کے فقر اءو مساکین وغیرہ ہیں۔ (۳) فقط۔

سبزى ميں زكوة ہے يائيس اور ہے تو كتنی

(سوال ۲۷۲) سبری مین اگرز کو ة واجب بے تو کس قدر۔

(جو اب) امام صاحب کے نزد میک عشر جو کہ زمین کی پیدادار کی زکو قاہے سبر بوں اور ترکار بوں برآتا تاہے مگر جب تک شرائط عشر محقق نہ ہوں عشر واجب نہیں ہوتا اور ہندوستان کی آراضی کے عشری ہونے میں تر ددواختلاف ہے۔ (۴) فقط۔

<sup>(</sup>۱)وعندهما جائزة والفتوی علی تولهما لحاجة الناس (عالمگیری کتاب المزارعة ج ۵ ص ۲۳۵.ط ماجدیه ج۵ص۲۳۵)

<sup>(</sup>٢) بيجب العشر الخ في ارض غير الخواج الخ بلا شرط نصاب الخ وبلا شرط بقاء وحولان حول (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب العشر ج ٢ ص ٢ ٢. ط.س. ج٢ ص٣٥٥) ظفير.

رَ ﴿ مصرَفُ الزَّكُولَةُ وَالْعَشُرِ الْخِ هُو فَقَيْرٌ وَهُو مَنْ لَهُ أَدْنَى نَشْتَى اَى دُونَ نصاب الخ (ايضاً باب المصرف ج ٢ ص ٤٤.ط.س. ج٢ص ٣٣٩) ظفير. (٣)احتراز عما وجلفى دارالحرب فان ارضها ليست ارض خراج او عشر (رد المحتار باب الركاز ج ٢ ص ٢١.ط.س. ج٢ص ٢٣٠) ظفير.

## مزارعت والی زمین میں عشر کس پر ہے

(سوال ۲۷۸) علم خراج مقاسمه عقد مزارعت (بنائی) عصم قراز قرماینے گاکہ سب مالک زمین پر ہے یامزارع پر بھی بالحصہ ہے جدیدا کہ تھم عشر ہے آگر دونوں پر شل عشر ہے تو شامی کی اس عبارت (شم اعلم ان هذا کله فی العشواها المنحواج فعلی دب الارض اجماعاً کما فی البدایع) (۱) کا کیامطلب ہے۔

(جواب) شائ جلد ثالث باب العشر والخراج والجزيد من ورمخادك قول وهواى النحواج نو عان خواج مقاسمة المح ك شرح من بوقد تقروان خواج المقاسمة كالعشو لتعلقه بالنحارج ولذا يتكور بتكور المخارج في السنة وانما يفارقه في المصرف. فكل شنى يو خذ منه العشر او نصفه يو خذ منه خواج المقاسمة و تجرى الاحكام التي قورت في العشو وفاقاً وخلافاً الخراج المعلوم المعلوم الاحكام التي قورت في العشو اما المخواج فعلى رب الارض اجماعاً كما في عبارت منقوله شامي ثم اعلم ان هذا كله في العشو اما المخواج فعلى رب الارض اجماعاً كما في المدايع من شراح سعم او قراح موظف بن شراح مقاسمة اوراصل مسئلك متعلق الميك روايت شامى باب الركاز صفح المدايع من شراح سعم ولهذا قال القهستاني بعد قوله في ارض خواج او عشوا الاحضو في ارضنا سواء كانت جبلاً او سهلاً مواتاً او ملكاً واحتوز به عن داره وارضه وارض المحرب الع. ثم رأيت عين ما قلته في شرح اسماعيل حيث قال و يحتمل ان يكون احتوزاً عما و جدفي دار الحوب فان ارضها ليست ارض خواج او عشو المخرب قان ارضها ليست ارض خواج او عشو المخرب الله المقال المناسمة المناسم

زمینداری موروقی زمین میں عشرہے یانہیں

(سوال ۲۷۹) کوئی شخص زمین کوزمیندارے لے کرکاشت کرتا ہے اور زمانہ دراز گزرنے کی وجہ سے کاشتکار موروثی ہوگیا۔ زمین نہر سے سیراب کی جاتی ہے اوراس کا محصول بھی ویا جاتا ،اس زمین پرعشر ہے یانہیں۔ (جو اب)اس زمین کی پیداور میں عشر نہیں ہے۔ (۰) (منشا یہی ہے کہ دارالحرب کی زمین عشری نہیں ہے۔ ظفیر) خراجی زمین میں عشر ہے یانہیں

(سوال ۲۸۰) خراجی زمین میں عشر واجب ہے یا نہیں

(جواب) بیمسکامتفق علیما بین الحفیه ہے کہ عشر اور خراج جمع نہیں ہوتالہذا خرابی زمین میں عشر کے وجوب کا فتویٰ دینا ان کے نزدیک صحیح ندہ وگا۔ (۵) بیامر آخر ہے کہ اگر اس زمین سے جو کہ عشری ہے دکام نے خراج لیا تو مابینہ و بین اللہ اس شخص کوعشر دیدینا جا ہے ،اور بیاحتیاط ہے اور بیام بھی محقق ہے کہ امام جمتہ کہ کسی روایت سے استدلال کرنا اس حدیث کی صحت اور جحیة کی دلیل ہے فقط۔

<sup>(</sup>۱)رد المحتار كتاب الزكوة باب العشر ح ۲ ص ۷٪.ط.س. ج۲ص۱۳۳۵ اظفیر صدیقی (۲)دیكھنے ردالمحتار كتاب الجهاد باب العشرو ۱ لخراج والجزیه ج ۳ ص ۳۵۹..ط.س.ج۴ص۱۲.۱۸۵ ظفیر

<sup>(</sup>٣) رد المحتار باب الوكاز ج ٢ ص ٢١. ط.س. ج٢ص ٢٠،٣٢٠ ا ظفير (٣) احتراز اعما وجد في دار الحرب فان ارضها ليست ارض خراج او عشر الخزرد المحتار باب الوكاز ج ٢ ص ١٢. ط.س، ج٢ص ٣٢٠) ظفير. (۵) اشار الى أن المانع من وجوبه كون الارض خراجية لانه لا يجتمع العشر والخراج (رد المحتار باب العشر ج٢ ص ٢٢. ط.س، ج٢ص ٣٢٥) ظفير.

جس زمین کامحصول سرکار کیتی ہے کوئی خاص بجیت نہیں اس میں عشرہے یا نہیں

(سوال ۲۸۱)وه زمین جس کی بیداوار ہے بمشکل محصول سرکاری ادا ہوسکتا ہے یا بہت معمولی بچیت ہوتی ہے ،اس پرعشر فرض ہے مانہیں۔

(جو اب) الی زمین میں عشر واجب نہیں ہے اور روایت شامی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں کسی زمین پر بھی عشر واجب نہیں ہے کیونکہ دارالحرب کی اراضی کوعشری اور خراجی پچھ بیں شار کیا جا تا ہے۔ (۱) فقط۔

نهری زمین میں عشرہے یا نصف عشر

(سوال ۲۸۲) نهري زمينول مين عشرب يانصف عشر

(جواب) تهرى زمينول من جن من پائى كاتحصول دياجا تا بين صف عشر واجب بوتا بـ كما فى المدر المختار ويجب نصفه فى مسقى غرب و دالية النع وفى كتب الشافعية اوسقاه بماء اشتراه وقواعد نا لا تاباه النع در) فقط د

جس زمین کی اجرت پرسینجائی ہواس میں عشر ہے یا نصف عشر

(مسو ال ۲۲۳) کل اراضی نهری کداز سعی نصاری معمور شده است قبل ازیں بالکل ویران بود۔ آنچه پیداوار شدی به سبب باران شدی واکنوں آرب بذریعه نهر در هر جامی رووور سدوخراج هم بگیرند بعض مولوی گویند که کل اراضی نهری در تقم عشر است که عشر داده می شود و بعض تکس آس و بعض از بست یک حصد به کدام قول راجح و کدام مجروح است به

(جو اب) در شامی آور ده که در آراضی دارالحرب عشروخراج نیست ازیں روایت معلوم شده که دراراضی هندوستان عشر داجب نیست (۳) و نیز فقها و تصرح فرموده اند که اگر در زیس عشری ماءانهار داده شود که محصول آن و قیمت آل به سرکار داده می شود درال نصف عشر یعنی بستم حصه واجب می شود وایس (۳) نیز نصر تک است که عشر باخراج جمع نمی شود - (۵) فقط

جس کھیت پر کھیتی میں چوسوخرج کیااور آٹھ سو پیدا تواس میں زکوۃ کیا آئے گ

(سوال ۱/۲۸۴۱)ایک کاشتکار نے اپنی زمین میں چھسورو پے کل اخراجات کھیتی کے لگا کر پیداوار آٹھ سورو پے کی حاصل کی تواس پرز کو قاکنتی رقم کی واجب ہوگی۔

جس زمین میں خسارہ رہااس میں عشر ہو گایا نہیں

(مسوال ۲۸۵/۲) ای طرح دوسری زمین میں چیسوروپے لگا کرفصل پرکل پانچ سوروپے کی پیداوار ہوئی بینی اُصل لاگت سے بھی کید صدروپے کا نقصان رہاتواب زکوۃ کی کیاشکل ہوگی۔

(۱) د کیمیشنامی باب الرکازج ۲ ص۱۲. ط. س. ۲ ص۳۲۸.

(۵) لا نه لا يجتمع العشر والخراج (رد المحتار باب العشر ج ۲ ص ۲ م ۲ م. س. ج ۲ ص ۳ م و ۳ م

<sup>(</sup>٣)اليه المنجنار على هامش ردالمحنار بآب العشوج ٣ ص ١٨ و ج ٢ ص ٢٩.ط.س.ج٢ص٣٦. ١٢ ظفير\_ (٣)د يَمْتُكروالحمّاربابالركازيّ٢ص١٢.ط.س.ج٢ص ٢٣٢٠اظفير\_

<sup>(</sup>٣) ويجب نصفه في مسقى غرب اى دلوكبير ودالية اى دو لاب لكثرة المئونة الخ بلا رفع مئون الخ الزدع وبلا اخراج البذر (اللبر المختار على هامش ردالمحتار باب العشر ج ٢ ص ١٨ و ج ٢ ص ١٩. ط.س. ج٢ ص ٣٨) ظفير.

سینچائی والی زمین میں کیاعشرے

(مدو ال ٢٨ ) ايك كاشتكار مندرجه وال نمبراك مطابق تمام اخراجات زمين برداشت كرتا به اور بذريعه موخط جاه سه ياني دے كركھيت سے صل حاصل كرتا ہے وہ زكاة كس طرح يراداكر ہے۔

(100

(جواب) (ایس میں اراضی میں عشر واجب ہان میں کل بیداوار کاعشر نکالنا واجب ہے، بدون وضع کرنے اخراجات کے۔ کما فی الملو المعنعتار بلا دفع منون الزرع المغندار المزارعت میں کاشتکاراور ما لک زمین پر بفقد مصدعشر واجب ہے اور شامی کی روایت باب الرکازے معلوم ہوتا ہے کہ دارالحرب کی زمینوں میں عشر نہیں اور نہر سویں ایک دوسری تفصیل ہے۔ وہ بید کہ اس میں بیسواں حصہ نکالنا واجب ہے۔ (۲) باتی جواب بدستور فدکور ہے فقظ۔

كياادائ عشرمين طلب عامل شرطب

(مدوال ۲۸۷)زید کہتاہے کہ ادائے عشر کے واسطے طلب عامل شرط ہے۔ جب تک عامل طلب نہ کرے ادا کرنا واجب نہیں۔

(جواب) زیدکا قول سیح نہیں ہے۔ صاحب زہن عشری اگرخوداس کاعشرادا کردے تو یہی درست ہے ویسقط عن صاحب الارض کما لوادی بنفسه الخ. شامی۔ (۲) البتدیہ بحث جداگانہ ہے کہ دارالحرب میں عشر واجب ہوتا ہے انہیں۔ شامی نے البتاری نے اس معلوم ہے انہیں۔ شامی نے تصریح کی ہے۔ باب الرکاز میں ہے کہ دارالحرب کی زمین نے عشری ہے نہرا ہی ۔ تواس معلوم ہوتا ہے کہ دارالحرب میں عشر واجب نہیں ہے اگراستھانا دے دے تو بہتر ہے۔ فقط۔

ہندوستان کی زمین میں عشر نہ ہونے کی مفصل بحث اور علماء دیو بند کاعمل

(سوال ۲۸۸) مفتی صاحب السلام علیم میں دوروز ہے بیحد کوفت میں ہوں اللہ تعالیٰ بہل کردے ، میں آئ تک کہ فافل رہااور میر ہے فائل رہااور میں خصر وصول کا نہیں دیا گیا سالہائے گذشتہ کا کیا کروں ، کیجھ حساب کتاب نہیں ۔ کیا معاف کیا جا سکتا ہوں ۔ مدرسہ میں فلہ بھیجنا دشوار ہے قیمت بھیج سکتا ہوں ۔ نصف عشر کے کیا معنی ہیں ، میں عشر دول یا نصف ۔ املاک کا عموماً غلہ مقرر ہے ۔ وصول ہوتا ہے اور بڑی مقدار رہ جاتی ہے جونائشیں کر کے نقدی میں وصول ہوتا ہے۔ اس نقدی کارقم کے ساتھ ذکو ج نقد شدن ادام دنا ہے ۔ غالبًا اس میں کوئی مضا نقد نہیں ہوگا۔

(جواب)السلام علیم در حمته الله و برکانه به والا نامه پنجاب پہلے ایک زمانه تک یمی علم رہا کہ جندوستان کی عشری زمینوں میں عشر واجب ہے،اور حضرت رحمة الله علیہ کی بعض تحریرات کے موافق بید فیصلہ کیا اور بہت جگہ فتوی ویا کہ مسلمانوں کی مملوکہ زمینوں کو عمر مانوں کی مملوکہ زمینوں کو عمر کا محتاجا ہے اور عشر ویناجا ہے کیونکہ اراضی عشر بید میں عشریا نصف عشر کا نکالنا بھی ممآبیۃ واتو احقہ یوم حصادہ۔(۲) مشل زکو ق کے فرض ہے۔ پھر کچھز مانہ کے بعد مالا بدمنہ (۵) میں

 <sup>(1)</sup> الدر المختار على هامش ردالمحتار باب العشر ج ٢ ص ٩٩. ط.س. ج٢عس١٣٢٨ ا ظفير.
 ٢٢٠ ما يه قد منه يه اددالة المريد القفاد المشر ج ٢ ص ١٩٤ ط.س. ج٢عس١٣٢٨ ا ظفير.

 <sup>(</sup>٢) وما سقى بغرب او دالية او سائية ففيه نصف العشر على القولين آن المئونة تكثر فيه و تقل فيما يسقى بالسماء اوسيحاوان سقى سيحاوبدالية فالمعتبر اكثر السنة كما هو في السائمة (هدايه باب زكونة الزروع و الثمارج اص ١٨٣)
 (٣) رد المحتار باب العشرج ٢ ص ٧٤ تحت قول الماتن ولذا كان للامام اخذه جبر الطلس ج٢ص٢ ٢٠٣٢ اظفير

<sup>(</sup>۵) وهمچنین احکام عشر زمین عشری که درین دیارنیست الخ مذکورنکرده شد رمالا بلمنه. کتاب الزکواة ص ۹۳)

حضرت قاضی شاء الله صاحب رحمة الله علیه کی تی تقیق اور تصری نظر بردی که ہم نے اپنی کتاب بیں زکو ہ کے مسائل کے ساتھ عشر کے احکام اس وجہ نیس کھے کہ ان دیار بیں زمینی عشری کی کہ ہم نے اپنی کتاب بیں ان کور وہ کا میں میں اس نے ساتھ میں ان کے ساتھ میں مان کے ساتھ میں مان کے ساتھ میں مان کے ساتھ میں مان کے ساتھ میں اس زماند کا متفقہ مسئلہ ہوگا کی ونکہ قاضی صاحب حضرت شاہ وہ العزیر و فیرہ حضرات کے ہمعصر ہیں۔ اور سب حضرات الله صاحب ہو کی خاص آلمیذ اور حضرت شاہ عبد العزیر و فیرہ حضرات کے ہمعصر ہیں۔ اور سب حضرات باہم متفق ہیں ، باہم کوئی فلاف نہیں ہے مغروری ہیں ہیں اس فیرا کہ المائے ہیں کہ مندہ سالہ ہوئے کہ ہوتا تھا اور کوئی اپنے بزرگوں میں عشرکا اہتمام شل ذکو ہے کئیں کرتا تجب ہوتا تھا اور و دور دیا ہور کی ہوتا تھا اور کوئی استے بزرگوں میں عشرکا اہتمام شل ذکو ہے کئیں کرتا تجب ہوتا تھا اور و دیا ہوئی ہوتا تھا اور کوئی بات ہے جس کی وجہ ہے کہ کا میں ہوروں کی تعرب بزرگوں میں عشر والے ہوئی تھا کہ اور دور کی ہوتا تھا اور کی ہوتا ہوگیا ہے۔ چندسال ہوتے ہیں کہ مولا نامجہ انور شاہ صاحب بیا اور کی صاحب نے بیٹر مائی باب الرکاذ ہیں ہیں دوایت ہے کہ دارالحرب کی زمینوں ہی میں عشر واد سب کے اور کی وجہ ہوتا تھا معلوم ہوئی کہ بہی وجہ ہے کہ وہ حضرات ہیں کہ اس دوایت ہو کہ ہوگیا ہو کہ ہوگی کہ دھرت تا ان کور کے ہوتا ہوگیا ہو کہ ہوگیا ہو کہ ہوگی کہ دھرت تا کور ہوگیا ہو کہ ہوگیا ہو کہ ہوگیا ہو کہ ہوگیا ہو کہ کہ دور ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی کے اور خدر ہوگی ہوگیا ہوگی کہ دور ہوگیا ہوگیا

ان کے بعد ایک اشکال بیاتی رہتا ہے کہ حضرت اقد س گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وجوب عشر کا تھم فرہاتے تھے، اور تحریراً وتقریراً اس کو ظاہر فرمایا ہے۔ غالبًا جناب کو بھی یاد ہوگا یا معمول حضرت کا معلوم ہوگا۔ اور اس میں شک نہیں نصوص آیات واحاد یث کا مقصفی بھی بہی معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ امام صاحب جمیع ماافر جت اللارض میں وجوب عشر کا تھم فرمات ہیں اور جیسا کہ ذکو ہ دارالحرب میں سما قطبیس ہوتی بلکہ صاحب مال بطور خود اواکرتا ہے۔ ای طرح عشر بھی ہر جگہ واجب ہوتا چاہ ہوتا ہے۔ کے زمین کا عشری ہونا ضروری ہے اور جب کہ بیہ ہما جاوے کہ دارالحرب کی ہونا چاہ ہوتا ہے۔ اس چونکہ عشر کے وجوب کے لئے زمین کا عشری ہونا ضروری ہے اور جب کہ بیہ ہما جاوے کہ دارالحرب کی اراضی عشر رینیس ہیں تو بھر وجوب عشر کی بھی کوئی وجنہیں ہوگی۔ اور حضرت اقد س رحمۃ اللہ علیہ کا قول و تعلی احتیاط پر بھی کہا جاوے ۔ چنا نچے ہمارے مرشد حضرت مولا نا شاہ رفیع اللہ بن صاحب قدس مرہ ، (مہتم وارالعلوم دیو بند) بھی اپنے خاص اولوں کو عشر نکا لئے کا حکم فرمایا کرتے تھے اور اس بناء پر حضرت والد ماجد صاحب جو پچھے کا صل غلہ میں سے بقد رحمہ بندہ کو دیا کرتے تھے کہ وہ وی بیں دھڑ کی تقریبا ہوتا تھا تو بندہ گھر کہ ویتا تھا کہ دئ وھڑ تی بینی کی تیت وغیرہ کی اوب سے سوتا دیا ہوت سے اور بیفرق پائی کی تیت وغیرہ کی وجہ سے سوتا ہو ہوتی ہوتر ہیں اصل عشر بینی دھور کی تاریب سے ایک وہور کی اس سے ایک وہور کی اس سے ایک وہور کی اللہ واسے سے بینی اراضی عشر بینی اصل عشر بینی وہ اس میں وہ دیا ہوں اس مصل عشر بینی وہ اس میں وہ دیا ہوں وہ دیا ہوں وہ کی وجہ سے سوتا

<sup>(</sup>۱) د انمحتار باب الركاز ج ۳ ص ۱۱.ط.س. ج۲ص ۱۲.۳۲ ظفیر (۲) دیکھئے "مالا بلعنه" از قاضی ثناء اللہ پانی پتی. ص ۹۴ و ص ۹۵ در کتاب الزکواۃ ۱۲ ظفیر (۳) حتیٰ یجوز اداء قیمة(رد المحتار باب العشوج ۲ ص ۵۲).ط.س. ج۲ص ۳۳۳ ۲ ا ظفیر

حصد پیداوارکادیناواجب بے کیکن اگرزمین کو پائی دیے میں مزدوری زیادہ صرف ہوئی اور مشقت ہوئی اور خرج بردھ گیا تو بجائے عشر کے نصف عشر دینا واجب رہ جاتا ہے جیسا کہ در مختار وغیرہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے ویجب فی مسقی
سماء ای مطر و سیح النج ویجب نصفه فی مسقی غرب ای دلو کبیر و دالیة ای دو لاب لکثرة
المنولة وفی کتب المشافعیة او مسقاہ بساء اشتر اہ وقو اعد نالا تاباہ (۱) اور علامہ شامی نے کہا کہ وجہ بہی ہے کہ
جب خرج زیادہ ہوگا بجائے عشر کے نصف عشریعنی بیسوال حصد واجب رہ جائے گافتظ واللہ تعالی اعلم۔

ہندوستان کی زمین میں عشر واجب ہے یا ہیں

(سوال ۲۸۹) فقہاءنے جو ریفر مایا ہے کہ عشر اور خراج جمع نہیں ہوتے ، بیان کا فرمانا حکومت مسلمانوں کے لئے مخصوص ہے کہ جس زمین کا خراج لیا جائے اس کاعشرنہیں لیا جاسکتا۔ یا کہ حکومت غیراسلام کے لئے بھی یہی حکم ہوگا۔ شامى جلد ثانى ميں تضريح ہے كه كفار حربي جب بهارے ملك برغالب آجا كيں توان كالبھى وہى تھكم ہوگا جو بغاة كا ہے ليعنى اموال ظاہرہ کی زکوۃ جس طرح باغیوں کے لینے ہے مالک سے ساقط ہوجاتی ہے ایبابی متعلب حربی کے لینے سے بھی ساقط ہوجاتی ہے۔علامہ کی بیرائے قابل قبول ہے بانہیں۔غرض کہ ہندوستان کی زمین میں عشرواجب ہے باخراج۔ (جواب)علامہ شامی نے باب الرکاز میں بیتصریح کی ہے کہ دارالحرب کی اراضی نہ خراجیہ ہیں اور نہ عشر یہ یعنی نہ وہال خراج واجب ہےاورندعشر۔ کفار نے جو بچھ خراج لیا گویا وہ خراج شری نہیں ہےاورندواجب ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے كه ہندوستان میں جب كهاس كو دارالحرب كها جائے جيسا كم تحققين كى رائے ہے عشر واجب نہيں ہے۔احتياطاً اگر كوئى دے دے توبیامرآخر ہے اور اس کی تائید حضرت قاضی ثناء الله یانی بن کی تصریح سے بھی ہوتی ہے جو کہ انہوں نے مالا بدمنه میں فرمائی کہ ہم نے مسائل عشراس لئے نہ ککھے کہان بلاد میں عشرواجب نہیں ہے۔ پس اگر ہندوستان کی زمینوں کو عشری اورخراجی کہاجاتا تو پھریتھم یہاں بھی جاری ہوتا کے عشر اور خراج جمع نہیں ہوتے اور اس کی تائیداس ہے ہوتی ہے کے مولا ناعبدائی مرحوم نے اپنے فراوی میں اس کی تصریح کی ہے کہ ہندوستان میں جس زمین کاخراج لیا جاتا ہے اس پر عشرنبیں ہے اور اس قاعدے سے استدلال فرمایا ہے کہ عشر اور خراج جمع نہیں ہوتے ، اور علامہ شامی کی سیحقیق و یظھو لمی ان اهل الحرب لو غلبوا على بلدة من بلادنا كذلك الخ(r) يحيح معلوم بوتى بدعبارت باب الركازييب واحترز به عن داره وارضه وارض الحرب ثم رأيت عين ما قلته في شرح الشيخ اسمعيل حيث قال ويحتمل أن يكون احترازاً عما وجد في دارالحرب فأن أرضها ليسم ارض خراج أو عشر النح. ط. س. ج ۲ ص ۲ ۳ (۳) ص ۲۵ جلد تمبرا - شامی فقط

افیون میں عشروا نب ہے یا ہمیں

(سوال ٩٠٠) افيون مال متقوم بي أنبيس ادراس مين عشرواجب بي مانبيس ..

(جواب) اقول و ماللة التوفيق اس صورت مين مي يهم علوم موتاب كمافيون مال متقوم بهاوراس مين عشرواجب ب

والحشيش (هدايه ج ا ص ٨٣ ا .ط.س. ج ٢ ص) ظفير .

 <sup>(1)</sup> المار المختار على هامش ردالمحتار باب العشر ج ٢ ص ٩٨ و ج ٢ ص ٩٩. ط.س. ج ٢ ص ٣٢٨-٣٢٨ ا ظفير
 (٢) رد المحتار باب الركاز ج ٢ ص ٢١ . ط.س. ج ٢ ص ١٢٨٨ ا ظفير
 (٣) قال ابو حنبفة في قليل ما اخرجته الارض و كثيره العشر سواء منقى سيحا او منفته المساء الا القصب والحطب

#### دھان کی زکو ۃ

(سوال ۲۹۱) وهان جوز مين مي بيدا بوتا ال کار کوة کا کيا حساب ؟

(جواب) دھان كى زكۇ قادسوال حصد ہے، جو يچھ بيداوارز مين كى جواس ميں سے دسوال حصد ديا جاوے۔

تمباكوكي بيداوار برعشر ہے مانہيں

(سوال ۲۹۲) اگر نسخض نے اپنی زمین میں تمبا کو بویا تواس کی پیداور میں عشر لازم ہو گایا نہیں۔

(جواب) اگرعشري زمين بية عشراس مين لازم موگا- (١) فقظ-

ز مین عشر کی تعریف اورمهاجن ہے لی ہوئی زمین اور ہندوستان کی دوسری زمین کا کیا تھم ہے

(مدوال ۹۳) زمین عشری کی کیانغریف ہے اور کیاا پی طرف سب زمین عشری ہے اور سب کاعشر دینا واجب ہے حالا تک پیر کار بھی مال گذاری لیتی ہے اور جوزمین مہاجن سے مسلمان نے لی ہے اس کی آمدنی پر بھی عشر لیا جاوے اور عشر ریم سے مصری میں میں میں میں میں کے ریم نے میں ہے ہے گئے ہے۔

مالك كي خدمه بيا كاشتكار كي الرمالك خود كاشت كري توكياتكم ب-

(جواب)عشری زمین کامطلب یہ ہے کہ جس زمین میں عشرواجب ہووہ عشری ہے۔ (۱) جس وقت پوراحال نہ معلوم ہو
جیسا کہ اس وقت ہے قوعمو آیے تھم کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی مملوکہ زمین عشری تھی جاتی ہے اور کفار کی مملوکہ اراضی ' خراجی '
پس مسلمان کے پاس جوزمین مشلا معافی کی چلی آتی ہے یا اس نے کسی مسلمان سے خریدی ہے وہ عشری ہے اور جوزمین
کا فرسے خریدی ہے وہ خراجی رہے گی اور بعض حفرات نے ایسا بھی کلھا ہے کہ جب سرکارسب زمینوں کا محصول لیتی ہے و
سب خراجی ہی جیں بھر مقتضائے احتیاط یہ ہے کہ مسلمان اپنی اراضی مملوکہ عیں عشر نکالیں۔ زمین اگر اجارہ پر دی گئی تو امام
صاحب کے نزدیک عشر مالک پر ہے۔ رقم اجارہ میں سے دسوال حصہ صدقہ کرے ، اگر مالک خود کا شت کرے تو تمام
ہیداور کا دسوال حصہ نکا لے محصول سرکاری دغیرہ بچھوضع نہ ہوگا۔ (۲) فقط۔

خود کاشت میں عشرہے یانہیں

(سوال ۲۹۳) براین تھوڑی کی مملوکہ زمین خود کاشت کرتا ہے اور وہ ذریعہ رزق اس کے بال بچوں کا ہے اس پر کسی پیداوار میں عشرواجب ہے یانہیں۔

(جواب) عشر ونصف عشراس پر واجب ہے (لیکن ہندوستان کو اگر وارالحرب مان لیا جائے تو واجب نہیں جیبا کہ گذرا۔ظفیر )

<sup>(</sup>۱) وقال ابو حنيفة في قليل ما اخرجته الارض وكثيره العشر الخ (هدايه باب زكوة الزروع و الشعارج اص ۵۳ كافير (۱) وهري زمين الكافير الما و شعر كان من الكرم الكرم المان بوكتي الوت كؤر بير كان خطر كي كيا كيا اوراس كي زمين كيا بي الكرم كي المان المعالم المان المعالم العالم و المنحواج ج ۲ ص عشر (هدايه باب العشر و المنحواج ج ۲ ص ١٥٥ كافير.

<sup>(</sup>٣)والعشر على الدوجر كخراج موظف (درمختار) اى لواجر الارض العشرية فالعشر عليه من الاجرة كما في النتار خانية(رد المحتار باب العشر ج ٢ ص ٢٤.ط.س. ج٢ص٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) اَحُذُ البغاقو السلاطين الجَائَرة زكوة الا موال كالسوائم والعشر والمحراج لا اعادة على اربا بها ان صرف الماخوذ في محله الاتي ذكره وان لا يصرف فيه فعليهم فيما بينهم وبين الله اعادة غير المحارج النح (اللر المنحتار على هامش ردالمحتار باب العشر ج ٢ ص ٣٢. ط.س. ج ٢ ص ٢٨٨) ظفير.

جس غله کی ز کو ة نه نکلی ہووہ حلال ہے باحرام

(سوال ۲۹۵)زیدنے غلہ میں دسوال حصد زکو و نہیں نکالی تو وہ غلہ حرام ہو گایا حلال۔

(جواب)وه غله طلال بـــزيدزكوة ندوي بــكنام كاراورفاس موجاو عكا

كاشتكاروزميندارى زمين كى پيداوار برزكوة

(مدوال ۲۹۶) مسلمان زارعین برخواہ زمیندار ہول یا کاشتکار پیداوار زراعت میں مکسال زکوۃ فرض ہے یا سیجھ فرق ہے،اورکس قدرز کوۃ دین جاہئے۔

کل پیداوار میں زکو ہے بالگان کاٹ کر

(مسوال ۱۹۷) مما لک متحدہ آگرہ واودہ میں کوئی اراضی الی نہیں ہے جو پرتہ مال گذاری سرکارے متنٹیٰ ہو۔ پس بحالت متذکرہ زمینداریا کاشتکار کو پیداواراراضی ہے غلہ بفقدر قیمت رقم مال گذاری سرکاریا لگان زمیندار خارج کر کے بقیہ غلہ پرز کو جو بنی جا ہے یاکل پیداوار پر بلامنہائی رقم مال گذاری وغیرہ۔

(جواب)(ا) زمبن کی پیدادر کی زکو ۃ دسواں حصہ ہے ، بیعشر کہلا تا ہے کیکن شرط بیہے کہ زمین عشری ہوخرا بی نہ ہو ، مزارعت کی صورت میں یعنی بنائی کی صورت میں عشر دونوں ہر ہے یعنی جس قدرغلہ مالک زمین کے حصہ میں آ و ہے اس کا عشروہ دیوےاور جس قدر کا شتکار کے حصہ میں آ و ہے اس کا عشروہ دیوے۔

(٣)ز مين عشرى بية وكل بيداواركادموال حصد يناحا بيغ بخرج سركارى وغيره منهاندكيا جاو ، (٢) فقط .

عشروخراج كيجمع نديونے كامطلب كمياہے

(سوال ۲۹۸) مولانا عبدالحی صاحب ذریجوعد فراوی جلد دوم س ۱۳۱۸ نوشته اندکه برکد درزیین مملوکه خود بآب بارال کاشت کرد عشر غله برو واجب الا داء است مگر درصورتیکه که خراج زیبن فدکوره بحاکم وقت داده شود درال وقت عشر ساقط است بحکم عبارت ردالمحتار وغیره کم لا یجتمع العشر مع النحواج انتهی تفصیل ایس مسئله جگونه است و قوله لا یجتمع العشر مع النحواج جه معنی دارد.

(جواب) معنى قوله لا يجتمع العشر مع الخراج انه لا يوخذ من الارض الخراجية العشر ولا من العشرية الخراج ولكن ان اخذ من العشرية الخراج فهل يسقط العشر فهو محل تامل ـ أس ظامر آلست

(١) انحذ البغاة والسلاطين الجائرة زكواة الاموال كالسوائم والعشر وا الخراج لا اعادة على اربا بها ان صرف الما خوذ في م حله الاتي ذكره وان لا يصرف فيه فعليهم فيما بينهم وبين الله اعادة غير الخراج الخ (الدرا لمختار على هامش ردالمحتار باب العشر ج ٢ ص ٣٢.ط.س. ج٢ص٢٨٨) ظفير.

<sup>(</sup>٢) قال ابو حنيفة في قليل ما آخر جنه الا رض وكثيره العشر سواء سقى سيحا او سقت السماء الا القصب والحطب المخ وسقى بغرب او دالية او سانية ففيه نصف العشو (هدايه باب زكواة الزروع ج ا ص ١٨٣ مل س. ج ٢ ص ٣٣٥) ظفير (٣) وفي المزارعة ان كان البذر من رب الارض فعليه ولو من العامل فعليهما بالحصة (در مختار) ان العشر على رب الارض عنده وعليهما عند هما المخ وهو الظاهر لما في البدائع من ان المزارعة جائزة عند هما والعشر يجب في المخارج والمحارج بينهما فيجب العشر عليهما رد المحتار باب العشر ج ٢ ص ٤٥) ظفير.

<sup>(</sup>٣) وتجب في مسقى سماء وسيح بلا شرط نصاب ويقاء وحولان حول النع يجب العشر ويجب نصفه في مسقى غرب ودالية لكثرة المئونئة النع بلا رفع منون الزرع وبملا اخراج البلر لتصريحهم بالعشر في كل النحارج (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب العشر ج ٢ ص ٢٦. ط.س.ج ٢ ص ٣١٣. ٣٢٣) ظفير.

که مولانا عبدالی صاحب مرحوم علم زمین خراجی نوشته اند که اگر از زمین خراجی حکام خراج گرفتند اوائے عشر لازم نخوابد شد لیکن اگر از زمین عشری خراج گرفته شد خلابر آن است که دیافتهٔ بذمه ما لک اوائے عشر لازم است ۱۰

سركارى محصول كى وجدي عشرسا قط ب يانبيس

(سوال ۲۹۹)سرکارزمین سے جومحصول لیتی ہاس سے عشرساقط ہوتا ہے یائیس۔

(جواب) عشری زمین سے محصول لینام مقط عشر نہیں ہے ہذا ہو الا حتیاط(۲) ہاں آگرز مین عشری ہی نہ ہو بلکہ خراجی ہوتو محصول دے دینا کانی ہے، یعنی عشراس میں واجب نہیں ہے۔

مذكوره تين قبمول ميں سے كس ميں عشر ہے

(سوال ۳۰۰)میرے پاس تین شم کی زمین ہے ان میں ہے کون کی زمین پرخراج ہے اورکون کی پرعشر یا کیا۔ شم اول جنگل سرکاری پڑا ہوا تھا سرکار میں درخواست کی گئی وہ مجھے کی اور میری ملک میں ہے۔ شم دوم ۔ ایک کا فرسے خریدی گئی جو میری ملک میں ہے۔ شم سوم ۔ سرکاری زمین مثلاً ایک سال بازیادہ کے لئے زراعت کے واسطے دی جاتی ہے۔

(جُواب) وشم اول زين عشر لازم است لان العشر اليق بالمسلم وما اسلم اهله طوعاً اوفتح عنوة وقسم بين جيشنا والبصرة ايضاً باجماع الصحابة عشرية لا نه اليق بالمسلم. (در مختار. قوله لانه اليق بالمسلم) اى لما فيه من معنى العبادة ردالمحتار وفيه ولو ان المسلم اوا للمى سقاها مرة بماء العشرو مرة بماء الخواج فالمسلم احق بالغشر واللمى بالخواج (٣)ودر قسم دوم خواج است او اشترى مسلم من ذمى ارض خواج يجب الخواج الخ در مختار -(٣)ودر قسم سوم عشر در خارج لازم است لا نهم صرحوا بان الملك غير شرط فيه هل سبب وجوبه الارض النامية وشرطه ملك الخارج اى لا ملك الارض كما في الاراضي الموقوفة كلافي ردالمحتار -(٥)

عشرى اورخراجي زمين

(مدوال ۱ وس) کون می زمین عشری اور کون می خراجی ہے۔ اگر زمین عشری سیے خراج سرکاری لے لیا جاوے وعشر ساقط موجاتا ہے یائیں۔

(جواب)اراضی مملوکه مسلمانان را که حال آنها معلوم نیست احتیاطاعشری باید شمر دوعشر از انها باید داد واز زمین عشری اگر خراج گرفته شودعشر ساقط نمی شود ۱۰)

كياجس زمين پرخراج بهاس ميس عشرنبيس

(سوال ۳۰۶)الفاروق مصنفه مولانا شبلی نعمانی کے ملاحظہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس زمین پرخراج ہواس پرعشر

( ٢٠١) اخذ البغاة والسلاطين الجائرة زكوة الا موال الظاهرة كالسوائم والعشر والمخراج لا اعادة على اربابها ان صرف الما خوذ في محله الا تي ذكره وان لا يصرف فيه فعليهم فيما بينهم وبين الله اعادة غير المخراج (الدرا لمختار على هامش ردالمحار. باب زكوة الغنم ج ٢ ص ٣٠٠. ط.س. ج٢ ص ٢٨٨) ويظهر لي ان اهل الحرب لو غلبوا على بلدة من بلا دنا كذالك (د المحتار: ايضاً. ط.س. ج٢ ص ٢٨٨) ظفير (٣) د المحتار كتاب الجهاد باب العشر و الخراج والجزيه ج ٣ ص ٣٥١. على مامش ردالمحتار كتاب الجهاد باب العشر والخراج و الجزية و ساحتي على هامش ردالمحتار، كتاب الجهاد باب العشر والخراج والجزية المجزيه ج ٣ ص ٣٠٠ س. ج٢ ص ١٩١١ اظفير (٥) و يكي ددالمحتار، كتاب الجهاد باب العشر والخراج والجزية ج٣ ص ٣٠٠ س. ج٢ ص ١٩١١ اظفير صديقي. (٢) وما اسلم اهله طوعا او فتح عنوة وقسم بين جيشنا الخ عشرية (الدرا لمختار على هامش ردالمحتار كتاب الجهاد باب العشر و الخراج و الجزيه ج٣ ص ٣٥٠)

واجب ندتها بينواتو جروابه

(جو اب) فقہاء حنفیدنے ایسانی لکھاہے کہ جس زمین سے محصول لیاجاوے اس میں عشر نہیں ہے۔"' نئ آبادز مین میں عشرہے یانہیں

(سوال ۳۰س) کیافر ماتے ہیں علائے وین ان زمینوں کے بارے میں جوہنوزنو آباد ہوئی ہیں یا ہورہی ہیں جیسے ملک بنجاب میں شہرلائل پوروسر گودھا کی آباد شدہ وشہرہ منتگری کی اب آباد ہورہی ہے کہ آیاان زمینوں برعشر ہے یانہیں باقی بحثیت محنت و مشقت و محصول سرکاری کے لحاظ سے تو بہ چاہی زمین سے زیادہ ہیں اس لئے کہ چاہی زمین کام حصول تو ہم کرنال ہے بنجاب میں اور ان زمینوں کامحصول عرکزال ہے اور علی بذا القیاس اضافہ محنت کہ بھی انسان سے خصیل نفع سے بالکانے نہیں کرسکتا۔

(جواب) شامی میں منقول ہے احتوازاً عما وجد فی دارالحوب فان ارضها لیست ارض خواج او عشر النج (۳) اس روایت کے موافق عشر لازم نہیں۔ لیکن اگرایی اراضی دارالاسلام میں ہول گی توعشری ہوں گی او عشری ہوں گی او عشری ان میں عشرد یتالازم ہوگا۔ لہذااگرا حتیا طادیا جاوے توعشر دیا جائے۔

تھیتی کاعشرصاحب نصاب پرواجب ہے یاستھوں پر

(مدول موم مور) تھیتی کاعشر صاحب نصاب پر واجب ہے یاسب پر اور جوفقیر مانگنے والے ہیں اگر وہ صاحب نصاب ہیں توان کوعشر وز کو ۃ دینا درست نہیں۔

عشرى زمين برجومز دورى خرج بهوئى ہے كياعشر ميں اس كاحساب بھى ہوگا

(مدول ۵ • ۳) عشری زمین میں جومز دور وں کومز دوری ادا کی گئی ہے تو اس کا حساب عشر میں طبعے کیا جاوے یا گایا کنہیں۔

(جواب) عشر بس مزدور کی مزدوری اور دیگراخراجات کا حساب بیس بوتا لینی مزدورول کی مزدوری وغیره کی اجه رست عشر میس کی نده رسی کی مزدوری وغیره کی اجه سے عشر میس کی نده رسی کی نده رسی کی از اوسوال حصه اس میس سے دینا جائے۔ درمختار میس ہے بلا رفع منون ای کاف الزرع و بلا اخواج البذر لتصویحهم بالعشو فی کل النحادج۔ (۵)

عشرى تتن كون ي إورجس زمين كالكان دياجا تاباس مسعشر بيانبيس

(مدوال ۲۰۰۷) عشری زمین کے کہتے ہیں ، جولوگ زمینداروں کو مالکذاری ادا کرتے ہیں ان لوگوں پر کس حیاب سے غلہ میں صدقہ واجب ہے۔

(٥) الدر المختار على هامش ردالمحتارباب العشر ج ٢ ص ٢٩. ط.س. ج٢ ص ٢٠.٢١ ظفير

 <sup>(</sup>١) ولا يوخذ العشر من الخارج من ارض ألخراج لا نهما لا يجتمعان (ايضاً كتاب الجهاد باب العشر و الخراج والجزيه ج
 ٣٠٥ ص ٣١٥ ط.س. ج٢ص١٩١) ظفير.

<sup>(</sup>٣)رد المحتار باب الركاز ج ٢ ص ٢١ ط س ج ٢ ص ١٢ . ٢٦ ظفير (٣)قال أبو حيفة في قليل ما اخرجته الا رض وكثيره العشر سواء سقى سيحا أو سقته المساء الا القصب والحطب والحطب والحشيش (هدايه باب زكوة الزروع و الثمار ج ٢ ص ١٨٣)ظفير

(جواب) شامی کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی زمین عشری وخراجی ہمیں اگرا حتیا طأعشر دیتو بہتر ہے اور جولوگ زمیندار کو مال گذاری اوا کرتے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ عشر کس پر واجب ہے۔امام صاحب زمیندار برواجب فرماتے میں اور صاحبین متاجر براور ورمخار میں ہے و بقو لهما نا حد (۱) اور شای نے بھی بعدتفصیل چھین کےصاحبین کے تول کوتر جیج دی ہے و مفتیٰ بہ و ماخوذ بہ کہا ہے حیث قال فلا ینبغی العدول عن الافتاء بقولهما في ذلك(٢)

جارہ والی زمین میں عشر کا کیا تھم ہے

(سوال ٧ فه) اگر بيلوں كے جارہ كے واسطے كسان چند كھيت يود بيات كيتى ميں عشر دينا جا ہے ياتبيں - بينوا

(جواب)عشران کیتی میں بھی جوجانوروں کے جارہ کے لئے ہادرغلہ (باجارہ) اس میں پیدا ہواواجب ہے، اگرزمین بارانی ہے تو دسواں حصداور آب پائی کی زمین سے بیسوال حصد تكالناواجب اورا گر كھيت كوبلا دانداور بالا پختگی كے كاث كر جانورون كوكفلا بإجائ يعنى كهاس كوبي كطلا بإجائ توعشروا جب توس فقط

يجب العشر في مسقى سماء اي مطرو سيح كنهر بلا شرط نصاب الى قوله الا فيما لا يقصد به استغلال الارض نحو حطب الخ در مختار (باب الزكوَّة وفِيَّ الجوهرة ج ا ص ٢٨) اذا اتخذ رضه مقصبة او مشجرةً اومنبتاً للحشيش وساقي اليه الماء ومنع منه الناس يجب فيه العشر الخ جميل الرحمن)

بهندوستان کی زمین کاعشری بهونااور قاضی ثناء الله دحمه الله نتعالی علیه-

(سوال ٨٠٣) بندوستان كى زمين عشرى ب يانبير؟ قاضى ثناء الله بإنى بى رحمة الله في مالا بدمنه مي لكها ب كهزمين عشرى درين ديارنيست دالخ-

(جواب) معقق نہیں کہ حضرت قاضی صاحب نے مالا بدمنہ میں سالفاظ زمین عشری کدوریں دیار نیست الح تحس بنا برتحریر فرمائے ہیں۔(٣) باقی ظاہرِنصوص اور روایات ہے بہی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کی مملوکہ زینن کا اصل وظیفہ عشر ہے۔ شاید قاصی صاحب نے اس بنا پرنفی عشر کی فر مائی ہو کہ سرکار نے محصول مقرر فر مادیا ہے لہذاوہ آراضی خراجی ہوگئی اورخراجی زمین میں عشر نہیں ہے لیکن اول تو کل اراضی الی نہیں ہے کہ ان پر محصول مقرر ہومعافیات بھی ہیں شاید قاضی صاحب کے قرب و جوارمين معافيات ندبون ثانيا أكرز مين عشري يخراج لياجاو في وعشراس يه ساقط بين بوتا ببرهال احتياط اسي مين ہے کہ سلمانوں کی مملوکہ اراضی میں موافق تشریح مولا نااشرف علی صاحب در پر چیالقاسم عشرواجب کہاجاوے۔

<sup>(</sup>١) يورئ مهارت بيه والعشر على الموجر كخراج موظف وقالا على المستاجر كمستعير مسلم وفي الحاوى وبقولهما ناخذ

الدر المعنداد على هامش د دالمعندار باب العشر ج ۴ ص ۵۰ .ط.س. ج۲ ص ۳۳ مظفير -(۲) و محتضر وانتمار باب العشر ج ۴ ص ۵۵ تحت تول و بقولهما ناخذ الظغير -عصابي الركھيت غلر كے لئے بويا ليكن تهديل ارادہ سے كاٹ كر كھفا ديا تو عشر واجب بيس ورند بقصد جاروا كر بويا ہے تو عشر واجب ہے جبيها كه عمارات فدكورہ ے طاہر ہے۔ (m) بعد میں مفتی پیلام کو مید بائتے معلوم ہوگئی کے وہ اس لئے یہاں عشر کو واجب نہیں فرماتے تھے کہ یہ ملک دامالحرب کے تھم میں تھا۔اس کی تنصیل (m) مفتى علام كاين فلم كالدر يكى ب اللفير -

عشر پیداور پر ہوتا ہے جس وقت زمین عشری میں کھ غلہ وغیرہ پیدا ہوا ہوا ور حاصل ہوای وقت عشر لازم ہے حولان حول شرط نہیں ہے فلہ وغیرہ پیدا ہوا ہوا ور حاصل ہوای وقت عشر لازم ہے حولان حول شرط نہیں ہے پانی کامحصول تصف عشر (لیتنی بیسوال حصہ) نہ ہوگا عشر (دسوال حصہ) ہی واجب ہے جبیبا کہ عموماً روایات فقہیداس پردال ہیں۔ و تجب فی مسقی سماء ای مطرو سیح ای تھر النے در محتار . فقط .

رقال الشامي قد صرحوابان فرضية العشرثابتة بالكتاب والسنة والاجماع والمعقول وبانه زكواة الثمار والزروع (الى ان قال) لعموم قوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وقوله تعالى واتو احقه يوم حصاده وقوله صلى الله عليه وسلم ما سقت السماء ففيه العشر وما سقى بغرب او دالية ففيه نصف العشر الخ شامى ج ٣ ص ٣٥٣) ظفير

یبال کی زمین میں عشر ہے یانہیں

(سوال ۹ • ۳) ہماری زمین میں عشر ہے یا تہیں؟ اگر ہے تو اگریز لوگ جو چارا تدفی کنال ہم سے لیتے ہیں اس کوترائ کہا جائے گا ہو کی کہا جائے گا تو کس روہ اور ثانیا ہے کو عشر کے لئے شرط ہے زمین کاعشری ہوتا کہ کسیا وشاہ اسلام ۔ نے اگر عشری رکھا ہوتو وہ عشری ہوگا وہ تنا ہو اردین ہوتا کہ تعلی ہوتا کہ قال بادشاہ نے معلوم ہیں ہوتا کہ قال بادشاہ نے ہمال عشر رکھا ہے خصوصاً جہا گیر وا کبر بادشاہ یا گذشتہ جو گذر بھے ہیں ۔ ثالثاً بید کہ دارالحرب ہے یا دارالاسلام ؟ اگر دارالحرب ہے کی دارالحرب ہے وارالاسلام ہے؟ الغرض دارالحرب ہے کئا دارالحرب ہیں عشر واجب ہے اپنیں؟ اوراگر وارالااسلام ہے تو کن شرائط ہو دارالاسلام ہے؟ الغرض کہال کے بعض علاء اس بات کے قائل ہیں کہ یہال ہر گر عشری میں ہوتا کہ تیں ۔ آ ہو گی کیا رائے ہے؟ بالمسلم وفی ردالمحتار ولو قال بیننا لشمل ما اذا قسم بین المسلمین غیر المعانمین فانه عشری لان الغراج لا یو ظف علی المسلم ابتداء قبستانی در منتقی . شامی جلد ۳ ج ۳ ص ۱۵ س ۱۵ س وفیه الغرام المحتار ولو قرل بیننا لشمل ما اذا قسم بین المسلمین غیر المعانمین فانه عشری لان الغراج لا یو ظف علی المسلم ابتداء قبستانی در منتقی . شامی جلد ۳ ج ۳ ص ۱۵ س ۱۵ س وفیه الغرام المحتار ولو قرل این المسلم ابتداء قبستانی در منتقی . شامی جلد ۳ ج ۳ ص ۱۵ س ۱۵ س واحتار سالی شرح ہو ذکرہ فی الزکوہ لانه منها قال فی الفتح قبل ان تسمیته زکوۃ علی قولهما لا شترا طہما النصاب والبقاء بحلاف قوله ولیس بشنی اذلا شک انه زکوۃ حتی یصرف مصارفها واختلا فہم فی اثبات بعض شروط لبعض انواع الزکوۃ و نفیها لایخوجه عن کونه زکوۃ المخ (شامی باب العشر ج ۲ ص ۲۵ و قائل فی الفتر و نفیها لایخوجه عن کونه زکوۃ المخ (شامی باب العشر ج ۲ ص ۲۵ و قائمی ہو شامی باب

ان عبارات سے چندامور معلوم ہوئے۔ایک بیرکہ مسلمان کی آ راضی کا اصل وظیفہ عشر ہے۔ دوم بیرکہ آگر بادشاہ عشر نہ لیو نے قو عشر ساقط نہیں ہوتا بلکہ خود مالک زمین کوعشر نکالنا چاہئے اور نقراء کودینا چاہئے۔ سوم بیرک عشر بھی زکو ق ہے ایس جب کہ اصل وظیفہ مسلم کا عشر ہے تو جواراضی مملوکہ سلمین ہیں تو یا اصل میں عشری تھی کہ سلاطین اہل اسلام نے ان کو فتح کر کے مسلمانوں کو دے دی تھی یا ان کا حال سابق کچھ معلوم نہیں ان وونوں صورتوں میں اس میں عشر لازم ہے۔اگر در حقیقت کسی زمین میں عشر مقرر ہونا چاہئے۔ باوشاہ اسلام نے یا غیر نے عشر مقرر نہ کیا اس سے عشر ساقط نہیں ہوتا ورو ورز میں عشری ہونے سے خاری نہیں ہوتی ۔اور جب کہ عشر بمنز لہذکو تا ہے تو جیسا کہ ذکو تا

<sup>(</sup>١)اللر المختار على هامش ردالمحتار باب العشر و الخراج والجزية ج٣ ص ٣٦٦ .ط.س. ج٢ ص ١٢١٤ ظفير ـ

اموال ہرجگہ واجب ہے بلا واسلام ہوں یا غیر، ای طرح عشر بھی ہرجگہ لازم ہوگا اورواضح ہوکہ زمین عشری سے اگرخراج الح لیا جادے بہ بھی عنداللہ عشر ساقط نہیں ہوتالہذا صاحب زمین کو عشر نکال کرفقراء کو دینا جا ہے۔ الحاصل احوط یہی ہی کے مسلمان اپنی اراضی کی پیدا وارز مین سے عشر اواکریں۔ فقط۔

جس زمین کانگیس دینا پر تا ہےاس میں عشر

(سوال ۱۰ س) جس زمین کی ملکیت ہوگئ اور بیجنے کا اختیار ہے راجاؤں کوخراج دینے پڑتے ہیں اور اراضی آ مانی پانی سے سراب ہوتی ہے،اس برعشر ہے یانہیں۔

زمین عشری کی تعریف

(مسوال ۱/۱ ۳۱) زمین عشری س کو کہتے ہیں اوراس کی کیا کیا شرائط ہیں؟

خراجی زمین

(سوال ۱۱۲ س)زمین خراجی کے کہتے ہیں اوراس کے کیاشرائط ہیں؟

مندوستان کی زمین کا حکم

(سوال ۲/۳) ہندوستان کی زمین بحالت موجودہ خراجی ہے یاعشری؟ جب گورنمنٹ برطانیہ نے بعد عذر کے سلطنت کی باگ ایٹ قبندوا قدّ ارمیں کی تھی تواس وقت اعلان عام کیا تھا کہتمام اراضی صبط کر کی تھی اور کسی کا حق نہیں ہے ۔ اگر صاحب اراضی دعویٰ کر مے بوت بیش کر ہے تو اس کو حسب تجویز حاکم دی جاوے کی چنانچے جن مالکان اراضی نے دعویٰ کر کے بینہ قائم کئے ان کو وہی اراضی یا بعوض ان کو دیگر اراضی عطاموئی اور بعض کو کسی امر کے صلہ میں زمین عطاموئی اور بعض کو کسی امر کے صلہ میں زمین عطاموئی اور بعض کو محاف کردی۔ اور مال گذاری سرکاری جو سمالانے زمینداروں سے بادشاہ وفت لیتا ہے مقرر کردی اور بعض کو معاف کردی۔

عشركا شتكار يرب يازميندارير

(سوال ۱۳/۳) برنقدر وجوب عشر یا نصف عشر کاشتکار پرعشر یا نصف عشر واجب موگایا زمیندار پر؟ کاشتکار وه ہے جو زمین کی جملہ ضدمت کرتا ہے اور مالک اراضی بعنی زمینداراس سے نصف یا ثلث پیداوار کا بحثیثیت شرا نظامت پیداوار سے یا غیر جنس سے لیتا ہے اور سرکاری مال گذاری زمینداراوا کرتا ہے۔

(مد) احترجيل الرحن مرتب تعترل عرض كرتا بكرارات ممؤكد مينداران يرحكومت كرفيض كالمحتارات فلم يسب وجوب عشر معلوم بوتا ب في المشاعي قدر صرحوا (الى ان قال) وبان الملك غير شرط فيه بل الشرط ملك المخارج شاهي ج ٣ ص ٣٥٠ . ط.ك. ٢٠٥٠ مدا التي وجوب عشر من يداوارك ملك كا اعتبار بن كرفين كلكيت كاعلى قداركاشت كار يوعشر قرض بداميندار يركيس ب والعشر على الموجو كخراج موظف وقالا على المستاجر وفي الحاوى ويقولهما فاخذ شاهي ج ٢ ص ٢٥٥ - ط.ك. ٢٥٣٥ ١٣٣٥ (١) اخذ البغاة والسلاطين المجانزة وكوة لا موال المظاهرة كالسوائم والعشر والمخراج لا اعادة على اربابها ان صرف الما خوذ في محله الاتي ذكره وان لا يصرف فيه فعليهم فيما بينهم وبين الله اعادة غير المخراج (درمختار) ويظهر لي ان اهل الحرب. لو غلبوا على بللة من بلا دنا كذالك (د المحتار باب وكواة الغنم ج ٢ ص ٣٢٠ . ط.ك. ٢٥٣٤ ١٠ ظفير.

جس زمین کی مال گذاری دی جائے۔

(سوال ۳۱۳/۵) جس اراضي كى مال گذارى اداكى جاتى موه خراجى ماعشرى؟

مال گذاری معاف زمین کاعشر

(سوال ۱۵/۱ م) جس اراضی کی مال گذاری معاف ہاس کی دوشمیں ہیں ،اول وہ اراضی کسی دوسری اراضی کے عوض میں ہیں ،اول وہ اراضی کسی دوسری اراضی کے عوض میں ہے۔دوم وہ اراضی کسی امر کے صلہ میں یا جائداد کے عوض میں عطام وئی ہے تو یہ ہردوشم اراضی معاف شدہ مال گذاری خراجی ہوگی یاعشری۔

عشرى كي مختلف حيثيت

(سوال ۱۱/۷ سا) کسی گاؤں کی بعض حصداراضی کی بیداوار کا دارو مدار صرف آسانی یانی پر ہےاوراس کی آب پاشی نہیں ہوتی اور بعض حصد کی آب پاشی جائی ہے۔ ہوتی ہےاور بعض اراضی کی بیداوار اور بارش و آب پاشی دونوں سے ہوتی ہے اگر اس میں آب پاشی کر دی جاوے تو دونوں سے ہوتی ہے اگر اس میں آب پاشی کر دی جاوے تو بیدا وارزیادہ ہوتی ہے اگر اس میں آب پاشی کر دی جاوے تو بیدا وارزیادہ ہوتی ہے اورایسا بھی ہوتا ہے کہ جس اراضی کی آب پاشی ہوا کرتی تھی ، وقت پر بارش ہونے سے آب پاشی کی ضرورت نہیں ہوتی تو ان سب صورتوں میں برتقذیر وجوب عشر ، عشر واجب ہوگایا نصف عشر ؟

(جواب)(۱)فی المدر المختار ما اسلم اهله طوعا او فتح عنوة وقسم بین جیشنا والبصرة عشریة۔(۱) پس الی زمین عشری ہے جب تک درمیان میں کی غیرسلم کی ملکیت مخلل نہ ہوجادے۔

(۲)اس میں بھی تفصیل ہے مناسب مقام ایک قتم یہ بھی ہے کہ سی وقت غیر سلم اس کامالک ہوجاوے۔

(۳) صبط کرنے کے دومعنی ہوسکتے ہیں۔ایک قبضہ کالکانہ،اگر میہ ہوا ہے تو وہ زمین عشری نہیں رہی ، دوسرا قبضہ مکیانہ و حاکمانہ ومنظمانہ اوراحقر کے نزدیک قرائن سے ای کوتر نیج ہے،اگر ایسا ہوا ہے تواراضی عشریہ بحالہا عشری رہیں۔البتہاگر پہلے ہے وہ اراضی عشری نہیں تھی یاسر کارنے کوئی دوسری زمین اس کی زمین کے عوض میں دے دی یاکسی صلہ میں اس کوکوئی زمین دی کہ چونکہ وہ دینے کے ال استمالاء سے سرکار کی ملک ہوگئی تھی لہذا وہ عشری نہ رہی۔

(٣)والعشر على الموجو كخراج موظف وقالا على المستاجر كمستعير مسلم وفى الحاوى وبقولهما ناخذ وفى الموارعة ان كان البلر من رب الارض فعليه ولو من العامل فعليهما بالحصة در مختار (١) اس روايت معلوم بواكه اگرزين كرايه پر بتو بقول مفتى بكاشتكار پراوراگر بنائى پر باورتم بحى كاشتكار كاوراگر بنائى پر باورتم بحى كاشتكاركا بي داري اوراكر بنائى پر باورتم بحى كاشتكاركا بي دونول برايخ اين حصركي قدر ب

(۵)مالکذاری کے اوپراس کامدارہیں اگر کوئی زمین عشری ہواوراس پرمالکذاری مقرر کروی جائے تو وہ عشری رہے گی۔

(۱) اس کاجواب بھی مثل جواب نمبرہ کے ہے۔

(2) ويجب اى العشر فى مسقى سماء او سيح كنهر (الى قوله) ويجب نصفه فى مسقى غرب اى ودلو كبير ودالية اى دولاب لكثرة المؤنةوفي كتب الشافعية او سقاه بماء اشتراه وقواعد تالا تاباه ولو سقى سيحا و بآلة اعتبر الغالب ولو استو يا فنصفه وقيل ثلثة اربا عه (ا)در مختار. قلت واختلف

<sup>(</sup>۱) الدرالخارعلى المش روالخرار العشر والخراج والجزيدج ماس ١٣٥٠ ط.س.ج ١٣٥٧ اللفير \_ ٢ ) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب زنكوة الغنم ج ٢ ص ١٨٠ ط.س.٢٥ س١٣٠٠ \_

<sup>(&</sup>quot;) اللو المختار باب العشرج ٢ ص ١٣٩ . ١٠٠١ عام ٢٠٣١ . ١٣ اظفير.

التوجیح و الاحتیاط فی الثانی۔اسے علوم ہوا کہ بارانی زمین میں عشر ہاور آب باشی جاہ و تالاب میں نصف عشر اور جس زمین کی آب باشی دونوں طرح ہوتو اس میں غالب کا اعتبار ہے اگر دونوں برابر ہوں تو نصف پیدا وار میں عشر اور نصف میں نصف عشر۔فقط۔

كافرية خريدي مونى زمين كاعشر

(سوال ٢ ١ ٣) جوزين كى كافرى خريدى كن اس ميس عشرب بأبيس؟

فيحل ميں عشر

(سوال ١٨/٢) باغ كتمر ياسوخته من عشرواجب بيانبين؟

كرابيه ميںعشر

(سوال ٩/٣ م) جا كدادسكنائي كرابيين عشرواجب بيانيس -

جا ئداد نجق مدرسه كاعشر

(سوال ۱۰/۳ س) جس جا نداد پرخق سرکاری نبیس بلکه ایواب بخق ڈا نخانہ، شفاخانہ، مدرسہ سڑک قائم ہیں تو بیاخراجات داخل عشر ہوں گے یانہیں؟ اورعشر میں منہا ہوں گے یانہیں؟

(جواب)(۱)اس صورت میں ووز مین فراجی بی رئتی ہے عشر لازم نیس ہوتا۔قال فی الشامی فصار شراء المسلم من اللمی بعد ما صارت خواجیة فتبقی علی حالها النح شامی ۔(۲) ۴۰۔

(٢) باغ كي شريم عشرواجب بسوخته من بيل -(١)

(۳)نبیں\_

(٧) يد عقوق منهانه مول ك بلكه كل ببدادار كاعشر داجب موكا . فقظ-

(٢) و المحتارج ٢ ص ١٤. طابل ج٢٣ ص ٢٢٩

<sup>(</sup>٣) قَالَ ابو حنيفَة في قَليل ما اخرجته الارض وكثيرة العشر سواء مقى سيحا او سقنه السماء الا القصب والحطب والحطب والحطب والحشيش (هدايه ج ا ص ١٨٣) ظفير.

سانوان باب

#### مصارف زكوة

مسكين كاتعريف

(سوال ۱ اسم مسكين كس كوكيت بير \_

(جواب) جو من الك نصاب نه مواور وه محتاج مواس كوفقير اور مسكين كہتے ہيں اور كتب فقه ميں اس كى پورى تفصيل لكھى كئى ہے۔ ()

صاحب زكوة نے جب اجازت دے دى موتو پھر دريافت كى ضرورت بين

(سوال ۳ ا۳) میں جس کے یہاں ملازم ہوں اس نے زکوۃ نکالی اور میکہا کہ تین روپےتم خود نے لینا۔ تواب میں بلا دریافت کئے لے سکتا ہوں یانہیں۔

(جواب) جب کہاں نے لیتنی مالک نے اجازت دے دی تو لینا درست ہے، یہ نبیت زکو قالے کراپنے کام میں لاوے۔(۲)فقط

كياز كوة كى رقم تجارت مين لگائي جاسكتى ب

(مسوال ۱ /۱۳ س) کیاز کوۃ کارو پہتجارت میں لگایا جاسکتا ہے اوراس سے جومنافع ہووہ اینے ذاتی صرف میں لایا جاسکتا ہے جب کہامل مامون ومحفوظ ہو۔

موجودہ رقم ہے زکوۃ دے یاالگ سے بھی دے سکتا ہے

(سوال ۳/۳ ا۳) زیدکے پاس دوسوروپے ہیں آیا مجملداس قم کے پانچ روپےز کو قادینا جائے یا یہ کہ زیداصل اپنے پاس رکھ کرادرعلیٰحدہ سے بچھانظام کر کے قرض وغیرہ سے پانچ روپےز کو قادے دے۔

(جو اب)(۱)اس صورت میں زکو ۃ ادانہ ہوگی زکو ۃ کے روپید کاما لگ بنانا ایسے مسلمان کو جو کہ ما لک نصاب نہ ہواور سید نہ ہوضروری ہے۔(۳)

(۲) بیاختیار ہے کہ خواہ ان دوسور و پے میں سے زکو ہ کا دے دے یاعلیحد ہ اس کے پاس ہوں تو اس میں سے دے دے لیکن اگراس کے پاس ہوں تو اس میں سے دے دے لیکن اگراس کے پاس دوسور و پے سے بچھ زیادہ ہوگا تو اس زاید کی زکو ہ بھی ادا کرنی ہوگی اور قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے خرض نتیجہ رہے کہ جس قدرر و پریاس کے پاس ہے اس کی زکو ہ حساب کر کے اس میں دے دے۔ (۳) فقط۔

(۱) ومسكين من لا شنى له على الملهب لقوله تعالى او مسكيناً ذا متربة واية السفينة للتوحم (در مختار) قوله على المفهب من انه اسواء حالا من الفقير وقيل على العكس والاول اصح بحر وهو قول عامة السلف اسمعيل وافهم با لعطف انهما صنفان وهو قول الا ماه وقال الثاني صنف واحدرد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٠. ط.س. ج٢ص ٣٣٩) الرب معلوم بهواكراصطلاح من سمين المناب يحتى المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٠. ط.س. ج٢ص ١١ الرب معلوم بهواكراصطلاح من سمين المناب المناب المعاب المعا

(٣)وُيشتُرطُ أَن يكُونِ الْصَرَف تَمليكا لا آباحة (الدر الْمختارُ على هامش ردالمحتار باب المصرف ج ٣ ص٨٥.ط.س.ج٢ص٣٣٣)ظفير

(٣٩)واللازم في مضروب كل منهماً ومعموله ولو تبرا الخ وفمي عرض تجارة قيمته نصاب الخ ربع عشر (ايضاً باب زكوة المال ج ٢ ص ٢ ٣٠.ط.س. ج٢ ص٣٩٤-٣٩٨) ظفير

ز کوة کی رقم سے کیڑا بنا کردیا جائے تو کیا تھم ہے

(سوال ۱۵ ۳۱) زکوۃ کے دویے میں ہے متی زکوۃ کواگر کیڑے بنا کردیئے جائمیں تو جائز ہے یا نفتردینا ضروری ہے۔

(جواب) زكوة كروب ي كم متحق كوكير بناكرد يروي وي توريكي درست ب

جس کوز کو ق کی رقم تقسیم کے لئے دی گئی ہے وہ اپنی سکین بیوی کواس میں سے دے سکتا ہے یا نہین (سوال ۲ اسلی زیدنے عمرکوز کو قاکار و پیدیا کہ وہ سختی پر تقسیم کردے عمرصاحب نصاب ہے مگرز وجہ اس کی سکین ہے تو عمرانی زوجہ کوزید کی زکو قیم سے بچھدے سکتا ہے یا نہیں۔

(جواب)الصورت من عمراني زوجه كوزكوة كارويديد اسكاب-(١)

خوشدامن كوز كؤة وين درست بيانبيس

(سوال ٤ ١ ٣) خوش دامن كوزكؤة دين جائز بي بائنيس

(جواب) اپنی خوش دامنہ کوجب کہ دہ مالک نصاب نہ ہوز کو ۃ دینا جائز اور درست ہے گراس کو بالکل مالک بنادیا جادے جہاں جاہے خرج کرے۔(۲)

بغيرز كؤة كانام لئے رقم دينے سے ذكوة ادابوجائے كى يانبيں

(سوال ۱۸ ۳) اگراپناعزیز زکو ہے نام ہے روپیہ لیتا ہواشر ماوے اس کواس طرح سے کہہ کرز کو ہ دینا ( کہاس کے کیڑے بٹوالینا بچوں کے کیڑے بنوادینا ) درست ہے انہیں۔

(جواب) ال طرح و بنی درست ہے اور زکوۃ ادا ہوجاتی ہے ، اپنی نیت دل میں زکوۃ کی کرلیما کافی ہے جس کو دی جاوے اس برطام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (۳) فقط۔

رقم مسكين كي باته ميں ندى اس كے علم سے مكٹ خريد كرد سد يا توزكوة ادا ہوئى يانبيس

(سوال ۱۹ ا۳) ایک میٹھ صاحب زکو قال طرح مسکینوں بمسافروں کودیتے ہیں کہ جس جگہ مسافر مسکین کوجانا ہوتا ہے ایٹ آ دمی کواس کے ہمراہ تین کر اسٹیشن سے کلٹ دلادیتے ہیں اور نفذ بیسیاس کے ہاتھ میل نہیں دیتے۔ اگر مسافر کسی عذر کی وجہ سے نہ جاد سے اور ککٹ ردمی ہوجاد سے قواس میٹھ صاحب کی زکو قادا ہوگی یانہیں۔

(جواب) ده آ دمی بینه صاحب کاجب که اس مسکین کی اجازت سے تکٹ خرید تا ہے تو وہ آ دمی نائب اور وکیل اس سکین کا قبض زکو قاور خرید تکٹ میں ہوجا تا ہے جیسا کہ وہ آ دمی وکیل اور نائب سینه صاحب کا ہے لہذاز کو قاسینے صاحب ندکور کی اس صورت میں ادا ہوجاتی ہے کہ پھراگر وہ مسافر ہوجہ کسی عذر سے سفر میں نہ جاوے اور ٹکٹ ردی

ر ا)وللوكيل ان يدفع لولده الفقير وزوجته لا لنفسه الخ (الدر المختار على هامش ردالمحتار كتاب الزكواة ج ٢ ص ١٣.ط.س.ج٢ص٣٩) ظفير

(٣) ولا يجوز ادآعالزكواة الا بنية مقارنة للاداء او مقارنة لعزل مقدار الواجب المخ ايضا "ج 1 ص 2 1 ـ ط س - ٢ ص ٢٠٠. ظفير .

<sup>(</sup>٢) ولا الى من بينهما ولأد (در مختار) وقيد بالو لا دلجواز ٥ لبقية الا قارب كالا خوة والا عمام والا خوال الخزرد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٦. ط.س. ج٢ ص ٢٣٦) ظفير

ہوجاوے تب بھی زکو ۃ ادا ہو چکی (۱) فقط۔

مدرسه میں زکو ق کہال اور کس طرح خرج ہوگی

(سوال ۲۰۱۰) اگر مدرسد کی حالت تنزل پر ہوتواس میں مال زکو قصرف کرنا کس طرح اور کس مدین درست ہے۔ (جواب) ایسی صورت میں حیلہ تملیک کر کے زکو قائے روپے کوجس مدین چاہیں صرف کر سکتے ہیں اور حیلہ تملیک ہے ہے کرزکو قاکاروپیکسی ایسے خص کی ملک کردیا جائے جو کہ مالک فصاب ندہ و پھراس کی طرف سے مصارف زکو قاہیں صرف کردیوے۔(۲) فقط۔

والدكى زندگى ميں بطور ميراث جو ملےوہ مانع زكوة بے يانہيں

(مدوال ۲۱۱)والدى زندگى ميل جو چيزوراشت ميل ملے گى وه مانع زكوة بيانيس-

(جواب) والدكى حيات بيس اس كى اولاد ما لك اس كے مال كى تبيس بے لہذا وہ مانع عن اخذ الزكوفة و او لاد بالغين كے لئے تبيس بے فقط۔

زكوة كروي سے كتابين خريد اورائي مطالعه ميں ركھے كياتكم ب

(سوال ۱/۱ ۳۲)زكوة كرويات كتابي فريدكر بغرض مسائل و كيف كاين ركف عن زكوة ادابوكى يأبيس-

ز کوۃ کی رقم ہے کتاب خرید کر پڑھنے کی عام اجازت دے دے مالک نہ بنائے تو کیا تھم ہے (سوال ۳۲۲/۲) اگرز کوۃ کے روپینے تاہیں خرید کرا ہی ملک ہیں رکھیں جس کوضرورت ہودہ دیکھے لے تگر کسی کولے

ر نسوان ۱۱۱۱ می امرار تو دیسے روپے سعمایی تربیر تربی ملت میں دست میں در تروی در میں۔ جانے کی اس طور ہے اجازت نہیں کہ وہ مالک بن جائے اس حالت میں زکو قاوہ وگی یانہیں۔

· (جواب)(۱)اس صورت میں زکو قادانه ہوگی۔(۲)

(٢) اس صورت من بھی زکو قاداندہوگ۔ (٣)

ز کوة کاروپید بنک میں رکھے اور بوقت ضرورت صرف کرے تو کیا تھم ہے

(سوال ۳۲۴/۱) ایک شخص کوز کو قاکارو پیدبطور چنده وصول ہوتا ہے اوروہ اس روپے کو بنک میں بطورامانت رکھ دیتا ہے۔ پھروقنا فو قنا بنک ہے اس روپے کولے کرز کو قائے مصرف میں صرف کرتا ہے اور پر بھے معلوم ہے کہ بنک میں سب کا روپہ پخلوط رہتا ہے اس صورت میں زکو قادا ہوتی ہے یائہیں۔

حیلہ کی رقم زکو ہے ذریعہ بلنغ میں خرج کرنا کیساہے

(مدوال ۳۲۵/۲) بعض حصرات ذکوۃ کارو پہیلنے کے لئے دیتے ہیں اور یہ کہدیے ہیں کہ حیلہ کرلیا جادے جب کہ تملیک میں لینے والا اور دینے والا دونوں بخو بی جانتے ہیں کہ تملیک مقصود ہیں ہےتو کیا اس حیلہ سے زکوۃ بھی اوا

<sup>(</sup>۱) الا اذا وكله الفقراء (در مختار) لانه كلما قبض شيئا ملكوه(رد المحتار كتاب الزكوة ج ۲ ص

<sup>(</sup>٢) حيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذافي تعمير المسجد (رد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١ ا .ط.س. ج٢ص ١٢١) ظفير .

<sup>(</sup>٣،٣) وشرط صحة ادائها نية مقارنة له اى لا داء النع ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالا داء للفقراء (الدر المختار على هامش ردالمحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٣ .ط.س.ج٢ص ٣٦٨) و مصرف الزكوة النع هو فقير هو من له ادنى شنى اى دون نصاب النع ويشترط ان يكون الصرف تمليكا (باب المصرف ج ٢ ص ٤٨.ط.س.ج٢ص٨٥) طيس. ج ٢ ص ٢٣٩

ہوجاتی ہےاوروہ روپیاس غرض کے لئے جائز بھی ہوجاتا ہے یانہیں۔

(جواب)(۱)اس میں ضرورت اس کی ہے کہ بعد حیاہ تملیک کے اگر واضل کیا جاوے نوز کو قاس کی اوا ہوگئی ورز نہیں۔(۱) (۲) پر حیار نقبہاء نے لکھا ہے اور شرعاً جائز ہے اور بیامور جن کو آپ نے لکھا ہے مانع اس حیار سے نہیں ہیں یعنی ہاوجو دان جملہ خیالات کے بیر حیار صحیح ہے اور اس حیار کا کر لیماضروری ہے تا کہ ذکو قادینے والے کی ذکو قافوراً اوا ہو جائے پھر مہتم وغیرہ منظمین کو اختیار ہوجا تا ہے کہ جس معرف مناسب ہیں جاہیں صرف کریں۔(۱)

زكوة ميں جورقم واجب ہوئى اس كے بدلے كتاب تقنيم كردى توكيا تھم ہے

(سوال ۳۲۲) میں تجارت پیشخص ہوں ،اس سال کی زکوۃ کی جننی رقم نگلی تھی اس کی بجائے میں نے کتابیں طلباء کو دے دی ہیں زکوۃ اداہو گئی اور کوئی نقص تو اس میں نہیں ہے۔

(جواب) ال صورت مين كتابول كي قيمت مذكوره لكا كركتابين زكوة مين دينا درست بهاس طرح زكوة ادابوجاتي المرح والوجاتي بادر يجلف المربين بهدره)

اكر لينے دالے كوزكوة كى خبر ند به دنوز كوة ادا بهوگى يائيس

(سوال ۱۳۲۷) مدارس میں زکو ق کے روپے سے چندہ دیا جاتا ہے اور دینے والے کہتے ہیں کہ ہم زکو ق کاروپیددیے ہیں مرکبنے والانہیں جانتا کہ کیساروپیہ ہے،اس میں زکو قادا ہوتی ہے انہیں۔

(جواب) الطرح لوگول كاروپيدرسدين دينادرست بيمكر لينے والے كوجائے كه وه اس طرح صرف كرے كه جس ميں دينے والے كى زكو قادا ہوجاوے۔(۴) فقط۔

زكوة كروي سطلبكوكتابين دلانا كيهاب

(سوال ۳۲۸) زکوة کےروپے سے طلبہ کو کتابیں یا پارے دلا دینادرست ہے یابیس

(جواب)جائز ہے۔(۵)فظ۔

ز کو ق کاغلہ جے کر کیڑا بنادینا درست ہے

(سوال ۳۲۹) اگرکوئی زکوة کاغله فروخت كركسي مسكين كوكهانا كهلادے يا كيرے بنادے تو درست ہے يانبيں۔

(۱) اس لئے کدوہ روپیدا بزگوۃ کاباتی ندہ بالکہ سی تعنی کی ملکت میں واضل ہو گیا، زکوۃ حیلہ کے وقت ادا ہو چکی واللہ اعظم ۱ اظفیر (۲) حیلہ کے مسائل کا حوالہ بار باردیا جا چکا ہے، حیلہ کی اصل یہ ہے کہ قانو کی اور اسولی بات طے ہوجاتی ہے مثلاً زکوۃ کا مصرف فقیر و سنحق ہے اور وہ اسے لگی اب وہ بحثیت مالک ہونے کے جوجا ہے کرسکتا ہے ، بیدا لگ بات ہے کہ حیلہ خواد تخواہ کرنا مناسب نہیں ہے اس لئے کہ زکوۃ کے مصارف متعین ہیں ، حیلہ کے بعد جواصل سنحقین ہیں وہ تملاً محروم رہ جاتے ہیں اس لئے حیلہ کی صورت انتہائی مجبوری میں افقیار کرنی جا ہے۔ واللہ اعلم ۱ اظفیر خفا

(۳)وجاز دفع القيمة في زكرة وعشر و خراج و فطرة و نذر (الدر المُختار على هامش ردالمحتار باب زكوة الغنم ج ٢ ص ٢٩.ط.س. ج٢ص٢٥) ظفير.

(٣) وشرط صحة ادا تهانية مقارنة للاداء الخ او نوى عند النفع للوكيل ثم دفع الوكيل بلانية او مقارنة يعزل ماوجب كله او بعضه (اللر لمختار على هامش ردالمحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٨. ط. س. ج٢ص ٢٦٨) ظفير

(۵)یصرف المزکی الی کلهم او الی بعضهم الخ تملیکا لا ایا حة (الدر المختار علی هامش ردالمجتار باب المصرف ج ۲
 ص ۸۳ ط.س. ج۲ ص ۳۳ می ۳۳ می ۱۹ المیسیم الخ تملیکا لا ایا حة (الدر المختار علی هامش ردالمجتار باب المصرف ج ۲

(جواب)درست ہے۔(۱)

نهرز بیده کی صفائی میں زکوۃ خرج کرنا درست نہیں

(سوال ۳۳۰)نبرزبیده کی صفائی مین زکوة کاروبیدا گرصرف کیاجائے توزکوة اداموجادے گی یانبین۔

(جواب) زکو قادا ہونے کے لئے بیشرط ہے کہ سی مختاج کواس کا مالک بنایا جادے ای دجہ سے فقہاء لکھتے ہیں کہ سجد کی تعمیر میں بھی صرف کرناز کو قاکادرست نبیس۔ پس نہر مذکور کی صفافی میں خرج کرنے سے ذکو قادانہ ہوگی۔(۲)

زكوة كروي عدرسكى تغير درست بين

(سوال ۱ ۳۳۱) زكوة كروي سهدرسدكي فيركراسكتي بي يالبين؟

(جواب) زكوة كروب سے مدرسه مامسحدكى تغيركرانا ورست نبيس بے كيونكه زكوة ميس تمليك فقراء شرط به بدون مالك بنانے فقراء شرط به بدون مالك بنانے فقراء كورة الله فعال مذكورة فى الك بنانے فقراء كورة فى الله والحيلة (٣) لمثل هذه الا فعال مذكورة فى الله والمحتار وغيره -

#### مصارف زكوة

(مدوال ۱/۳۳۲) ایک شخص کی سالاند آمدنی دس من غلداور صهر روپیدنقد ہے اور دو بہن بھائی کھانے والے ہیں اور آمدنی بھی صول ہوتی ہے بھی نہیں ہو یہ مض زکو ہ لے سکتا ہے یانہیں؟

آمدنی والے کوز کو ة

(سوال ۳۳۳/۲) ایک شخص کی آمدنی مث یا نانه رویه میتویی شخص بھی زکو قد لےسکتا ہے یانہیں؟

(جواب)(۱) ليسكنا يه (۵)

(۲)اس صورت میں وہ نی ہےز کو ہنیں لے سکتا۔ (۱) فقط۔

بغير بتائے ہوئے زکوۃ کے روپے دیدینا کیساہے

(صوال ۱ /۳۳۳) زید چونکی نے اورز کو قادا کرتا ہے لہذا اگر زیدا پنے بچازاد بھائی بہن کوجو کہ خلس اور مختان ہیں ز کو ق دے اوران کو نہ بتلائے کیونکہ اگر ان کو پیزبر ہوگئ کہ بیز کو قہم تو وہ ناراخن ہوں گے ایسی صورت میں اگر زیدان کو ز کو ق دے اور نہ بتلائے کہ بیز کو قہم تو ز کو ق کے اداہونے میں کوئی کلام تو تہیں۔

و م) ويشترطون يحون الصرف بهنيك و به حد كناخر ، و يسترك مي بعدت از مسامه و ما كان عام كان كان كان و ما كان كان على هامش ودالمحتارج ٢ ص ٨٥، ط.س.ج ٢ ص ٣٩٣٠. سعد التراكز من الأراكز على فقيل على كان في الدراس أم ما مكذا في ترمين المستحد و تماه في حيا الإنشاء

(٣) وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هو يكفن فيكون النواب لهما وكذا في تمعير المسجد وتمامه في حيل الاشبات واللبر المختار على هامش ردالمحتارج ٢ ص ١٦ على سرج ٢ ص ٢ ٢) ظفير،

(۵) مصرف الزكوة الخ فقير الغ اى دون نصاب او قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة (الدر المختار على هامش ردالمحتار ج ٢ص ٩٠٠ ط.س. ج٢ص ٣٣٩) ظفير.

<sup>(</sup>۱) وجاز دفع القيمة في زكوة وعشر و خواج (ايضاً كتاب الزكوة باب الغنم ج ۲ ص ۲۹. ط.س. ج ۲ ص ۲۸۵) ظفير (۱) وجاز دفع القيمة في زكوة وعشر و خواج (ايضاً كتاب النصرف الى بناء نحو مسجد ولا الى كفن ميت (ايضاً باب المصرف ج ۲ ص ۸۵.ط.س. ج ۲ ص ۸۵.ط.س. ج ۲ ص ۸۵.ط.س و النفير (۳) ويشترط ان يكون الصرف تمليكا لااباحة كما مر ، لا يصرف الى بناء نحو مسجد ولا الى كفن ميت الح (الدر المختار (۳) ويشترط ان يكون الصرف تمليكا لااباحة كما مر ، لا يصرف الى بناء نحو مسجد ولا الى كفن ميت الح (الدر المختار

صلدحي كانواب مطي كايانبيس

(سوال ۳۳۵/۲) اوراس زكوة كرية من علاوه ادائة فرض زيد كوصلد حى كابھى تواب ملے كايانبير؟

نه بتانے كامواخذه بے يأتين

(سوال ۱۳۰۳ / ۱۳۳۳) چونکه زید نے زکوۃ کی خبرانیس نہیں دی اور قرینہ ہے جانتا ہے کہ اگر انہیں معلوم ہوتا تو نہ لیتے یا ناراضی ظاہر کرتے اس لئے زید پرمواخذہ ہے یانہیں۔ زید چونکہ اس ذکوۃ دینے میں رواجا نثر ماشری صلد حی ہے گریز کرنا چاہتا ہے، اس لئے زید پرمواخذہ شری یا کم از کم ملامت تونہیں۔

(جواب )(ا) زكوة كادابون كي لئي يشرط بكدو ي والى نيت زكوة كى بواور سكودك جاوره وكل اور معرف زكوة كابويشرط بهد عن معرف ذكوة كابويشرط بهد كالمام كوجوج اج المام كوجوج المام كوجوج المعرف ذكوة الله المعرف ذكوة الوابوك وشرط صحة ادائها نية مقارنة للاداء . در مختار ، قوله نية النج اشارالي انه لا اعتبار للتسمية فلو سما ها هبة او قرضا تجزية في الاصح النج شامي - (۱)

(٢) صلد (حمل الله عليه وسلم الصدقة على الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنثان صدقة وصلة رواه احمد الترمذي وغير هما. (مشكولة باب افضل الصدقة ص ١١١) ظفير \_

(۳) چھمواغذہ نیں۔

(س) کیجیمواخذہ ادر ملامت نہیں بلکہ حدیث سابق ہے ظاہر ہوا کہ صلد رخی بھی ہے اور ذکو قابھی ادا ہوجاوے گی اور دوہرا تو اب اس کوسطے گا۔

ر الكناجن برحرام بان كوز كوة كى رقم دينا كيساب مانگناجن برحرام بان كوز كوة كى رقم دينا كيساب (سوال سوال سوال معلم دارد؟

تحكم چرم قربانی

(سوال ١٣٨٨) قيمت چرم قرباني حكم صدقات فريفردارديا تافلي؟

زكوة كاروبييمرده كالصال ثواب كيلي ليعاب

(سوال ۱۳۳۹)زکو قاکارو پییمرده کودیناال طورے کہ اس کی طرف ہے کھاتا پکواکر فقیروں کودیا جائے جائز ہے یائیں۔ (جواب)زکو قاکارو پییمرده کودینا جس طریق ہے آپ نے لکھا ہے درست نہیں ہے،(۲)مرده کی طرف ہے اس

<sup>(</sup>۱) د کیمیئردالحتارج ۲مس ۱۱، ط. مس. ج۲ص ۲۸ ۲۲۲ اظفیر

<sup>(</sup>٢) الدر المختار على هامش ردالمختار ج ٢ ص ٩٥. ط.س. ج٢ص٣٥٥ ظفير. (٣) ولا يكفن بها ميت لانعدام التمليك وهوا لركن (هدايه كتاب الزكوة .....ج ١ ص ١٨٨) ظفير

رویے کا کھانا پکواکر کھلایا جائے یا کپڑائتا جوں کودیا جائے ،غرض بیہ ہے جس طرح دیا جائے اپنی طرف سے ہی زکو ہ ک نیت سے دیا جاد سے اس کا تو اب کسی میت کونہ پہنچایا جائے۔

بيشه ورفقيرول كوزكوة دينادرست بهيانهين

(سوال ۱۳۲۰) جولوگ سوال بیشه بین ان کوز کو قادینا درست ہے یانہیں۔

رحواب)ایسے تقیروں کوجن کابیته مانگنے کا ہے اور بیمعلوم ہے کہ بیلوگ اکثر متمول ہوتے ہیں ، دینا درست نہیں ہے۔ ہندو فقیر کو دینا کیسا ہے

(مسوال ۱۳۴۱) مندوفقير كوالله كواسطيدينا بإزكوة وينادرست بيانبيل-

(جو اب) ہندوفقیرمختاج کواللہ کے واسطے دینا درست ہے کیکن زکو ق کاروپیہ ہندوکو دینا درست تہیں ہے۔ (۱)

زكوة كروي سفريب الركيول كالعليم درست بيانبيل

(سوال ۳۴۲)زکوۃ کےرویے سے غریب لڑکیوں کی تعلیم ندہبی وقد ریس جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) ذکو ہیں تملیک شرط ہے بینی کسی مختاج کواس کا ما لک بناد بناجاہے ، پس نخریب لڑکیوں کواگر نفذیا کپڑایا کھاتا زکو ہے۔ دے دیا جاوے نو درست ہے۔ کیکن معلّمہ کی تنخواہ یا دیگر ملاز مین کی تخواہ دیناز کو ہے درست نہیں ہے۔ (۲)اور ناقی زکو ہے کے مسائل کی تحقیق اور اس کے مصارف کی تفصیل دہل کے علماء سے پوری طرح تحقیق کر لئے جاویں ، یا بہمشتی زیوروغیرہ کتابوں میں دیکھ لیا جاوے تجریر میں سب امور کالا نااور مجھنا دشوار ہے۔

ز کو ہے مال ہے کھانا بکا کردینا یا کوئی چیز خرید کردینا کیساہے

(مدوال ۱۳۴۳) زکوۃ کے مال کا کھانا پکا کر کھلا دیا جائے یا کوئی چیز خربد کردی جائے میہ جائز ہے یا نہیں۔

(جواب)ورست ہے۔

ان رشتہ داروں میں سے کسے زکوۃ دینا درست ہے

(سوال ۱۳۴۴) سپ ماں باپ یا خوش دامن وخسر یا خالہ زاد ، یا چیازاد یا برادروہمشیرہ خوردان کی اولا دان ہیں ہے کس کس کوز کو قاکی قم وینی یاندوین جاہئے۔

(جواب)ان مذكورين ميس بوائ مال باب كسبكوز كوقد يناورست ب-(م) فقط-

بے نمازی کوز کو قادینا کیساہے

(سوال ۳۴۵) \_ بنمازكوزكوة ديناجائز بيائيس -

(جواب) اگروه بنماز مخاج ومصرف زكوة بتوريناس كودرست ب-(س)

(١) ولا يحوز أن ينفع الزكوة الى ذمى ويدفع اليه ماسوى ذالك من الصلقة (هدايه كتاب الزكوة ... ج اص ١٨٠) ويشترط أن يكون الصرف تمليكا لا أباحة كما مو فلا تصرف الى بناء نحو مسجد والى كفن ميت وقضاء دينه (النو المختار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج ٢ص ٨٥. ط.س. ج٢ص ٣٣٠) ظفير (٣٥٠ الى من بينهما ولا دالخ (در مختار) وقيد بالو لاد لجوازه لبقية الا قارب كا لا خوة والا عمام والا خوال الفقراء بل هم اولى (د المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٥. ط.س. ج٢ص ٣٣٠) ظفير (د المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٦. ط.س. ج٢ص ٣٣٠) ظفير (٧) الما الصدقات للفقراء والمساكين الخ (هدايه ج ١ ص ١٨٦) ظفير.

جسے ذکو ہ و ہے کیا اے اطلاع کرنا بھی ضروری ہے (سوال ۲ ۳۳) جس کوزکو ہ وے اس کو طلع کرنا بھی ضروری ہے یا نہیں۔ (جواب) ضروری نہیں۔

. داماداور بھائی کوز کوۃ دینا کیساہے

(مسوال ٢٣٠٥) داماداور بهائى بهن كوزكوة ويتاجا تزيه يأتيس-

(جواب)جائزہے۔(۱)

نابالغ كوديي سيزكؤة اداموتى بيانبيس

(سوال ۱۳۴۸) تابالغ كوزكوة وسيف عدادا بوجاتى بيانيس-

(جواب) ہوجاتی ہے۔(۲)

ا قارب میں ہے زکو ہ کس کودینا درست ہے

(سوال ٩ ٣٣٩) زكوة كامال كسكوا قارب من ينبس دياجاتا-

(جواب) سوائے اصول وفروع وز وجین کے سب اقرباء کودے سکتا ہے۔ (۳)

صحرائی جائدادوالے کوادائیگی قرض کے لئے زکوۃ دینادرست ہے یانہیں

(سوال ۳۵۰) اگر کوئی شخص مقروض ہے اور اس کے پاس صحرائی جائداد ہے تو مال زکو ق سے اس کا قرض ادا کیا جاسکتا ہے پانہیں۔اگرادا کیا جاسکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کتنارہ پہیاس کے قرض میں دیا جاسکتا ہے۔

(جوآب) مال زكوة قرض مل محسوب موگار مثلاً ال صورت من روبيد جوموجود بودة قرض كاداك لئے مقرركيا جاوے گاند جاكداد صحرائي \_ درمخار ميں ہے ولو له نصب صوف اللدين لا يسوها قضاء النج ثامي ميں ہے كان يكون عنده دراهم و دنا نير وعروض التجارة وسوائم يصرف اللدين الى اللد اهم واللا نير النح \_(٣) مدرسه ميں ذكوة اوراس كام صرف

(سو ال ٢٥١) يدرسه چند دنوں سے جارى ہوا ہے۔اب لوگوں كاخيال ہے كهاى ميں صدقات اورز كو ة عشروغيره " د ديا جاوے تو كون شخص اس كے مصرف ہوسكتے ہيں ہمثلاً جو مدرس غنى ہے وہ شخواه اس ميں سے لے سكتے ہيں يانہيں۔ (جو اب) زكو ة اورعشر تمام صدقات واجبہ جيسے صدقہ فطراور كفارات مدرسوں كى شخواه ميں دينا درست نہيں يرطلباء مساكين وغرباء كے صرف ميں جائز ہے ہيں اگر مدرسہ ميں زكوة آ و بے تو اول اس كوتمليك كى فقير غير مالك نصاب كو

(۱)د کیصوص ۲۰۵

<sup>(</sup>۱) دفع الزكوة الى صبيان اقاربه برسم عيد او الى مبشر اومهدى الباكورة جاز (در مختار) قوله الى صبيان اقاربه اى العقلاء والا فلا يصح الا باللفع الى ولى الصغير (رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٢٩.ط.س. ج٢ص ٣٥) ظفير (٣٥) و لا فلا يصح الا باللفع الى ولى الصغير (رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٤١ قارب (رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٦.ط.س. ج٢ص ٢٦) ظفير ص ٨٦.ط.س. ج٢ص ٢٦) ظفير (٣) بظابر وال سر ٢٦٠ ص ٢١) ظفير (٣) بظابر والسروال سر ٢٦٠ ص ٢١) وقال معاوم بس وتا ١٢ اظفير -

كردياجاوے، پھراس كى طرف سے مدرسہ كے مصارف ميں صرف كرديا جاوے۔(١)

تغمير درس گاه مين زكوة كاروبيداگانا كيسا ب

(مدوال ۳۵۲) ایک صاحب انجمن کوز کوه کاروپیده یا جائے ہیں کیکن سوال مدہ کرآ یاز کوه کاروپیطلبہ وتعمیر درسگاه اور شخواه مدرسین میں صرف ہوسکتا ہے۔

(جواب) طلباء کے مصارف خوراک و بوشاک وغیرہ میں زکوۃ کاروپییصرف کرنا چاہئے بتمیر درس گاہ اور تخواہ مدسین میں سے کسی مدمیں زکوۃ کاروپیہ صرف نہیں ہوسکتا مگر اس حیلہ سے کہ دہ روپیہ کسی غیرصاحب نصاب کی ملک کرا دیا جاوے کہ ذکوۃ ادا ہوجادے، بھروہ مخص اپنی طرف سے تعمیر مدرسہ وغیرہ میں صرف کردے۔(۱)

زكوة كى رقم سے ارباب مدرسة رض دے سكتے ہیں یائیس

(سوال ۳۵۳) مہتم مدرسہ یااراکین مدرسہ کو بلااجازت معطمین کے زکو قایاد یگرصد قات میں ہے قرض دینایا قرض نے کراور مدرسین کی تخواہ میں صرف کرنا شرعاً جائز ہے بانہیں۔

ز کو قا کوحیلہ کے ذریعی شخواہ میں خرج کرنا کیساہے

(مسوال ۳۵۴) مہتم یا اراکین مدرسہ اس حیلہ ہے کہ اول قیمت چرم قربانی یا زکوۃ بلا اجازت عطا کنندگان کے کس طالب علم کودے دے پھران ہے واپس لے کرننخواہ مدرسین وملاز مین میں صرف کردے ، بیصرف کرتا جائز ہے یائہیں۔ (جو اب)(۱) ظاہر ہے کہ جائز نہیں ہے۔(۲)

(٢) ایسے حیلہ کوفقہاء نے جائز رکھاہے کذافی الدرالحقار۔ (٣)

ز کو ہے مدرسہ کے ملاز مین کی تخواہ ویناورست ہے یا ہیں

(سوال ۵۵س) ہماراارادہ ہے کہ ایک مدرسہ بناویں اور اس کے اخراجات کیجی تنخواہ مدرسین وغیرہ اور طلبہ کاخرج سب مد زکو ہے۔ دیں۔کیا بخواہ ملاز مین مدز کو ہے۔ دینی درست ہے۔

(جو اب) معلم کوتخواہ میں زکو قاکارو پیدرینا درست نہیں۔زکو قابلائسی معاوضہ تعلیم وغیرہ کے مساکین اورغر باءکورینااور ان کو مالک بنانا ضروری ہے ھیکندافی کتب الفقد (۵)

ما لک نصاب معلم کوز کو ۃ وعشر وغیرہ دینا درست ہے یا نہیں اگر وہ عیالدار ہو (مسوال ۳۵۶) ایک شخص صاحب ز کو ۃ ہے اگر وہ ایسے خص کو مال ز کو ۃ دیوے جوتعلیم وقعلم کے کام میں ہمیشہ مصروف ہے۔قدرنصاب کے خود بھی مال رکھتا ہے۔ ہاں عیالدار ضرور ہے۔ آیا اس مخص ندکورسے ذکو ۃ ادا ہوجاتی

(١)وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعمير المسجد (المدر المختار على هامش ردالمحتار كتاب الزكواة ج ٢ ص ١ ا .ط.س. ج ٢ ص ٢ ٢)ظفير ٢ )ولإ يخرج عن العهلة بالعزل بل يالا داء للفقر اءزرد المحتار كتاب الزكواة ج ٢ ص ١٥ .ط.س. ج ٢ ص ٢ ٢

(۱) و کیمیر می المهمد بالعرام بی باد ۱۱۵ مستود و ارد المساعد مناب الو حوام ۲۰۰۰ (۱۲۵ مسامی کتاب الو کواق ۲۰ م (۳)

رُ ٣)انما لصدقات للفقراء والمساكين الخ (هدايه ج ا ص ١٨١) ويشترط ان يكون الصرف تمليكا لا اباحة (در المختار باب المصرف) ظفير.

ره) ولا الى غنى يملك قدر نصاب فارغ عن حاجة الاصلية من اى مال كان (در مختار) فان كان له فضل عن ذالك (اى المحاجة الا صلية من المحاجة الا صلية عن حرم عليه اخذالصدقة (د المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٨. ط.س. ج٢ ص ٣٣٤ م.٠٠ م.٠٠ م.٨٨. ط.س. ج٢ ص

ہادر بیدرس عیال دارمصرف علی عشر و چرو قربانی کا بوسکتا ہے یانہیں۔

(جواب) جب کہ وہ معلم مالک نصاب ہے ذکوۃ وینا اس کو درست نہیں اور ذکوۃ ادانہ ہوگی۔اوراستاد مدرسہ جو مالک نصاب ہے وہ بھی مصرف ذکوۃ نہیں ہے۔ (۱) قیمت چرم قربانی ای کودینادرست ہے، جس کوزکوۃ دینادرست ہے، اس کوچرم نصاب ہے وہ بھی مصرف ذکوۃ نہیں ہے۔ (۱) قیمت چرم قربانی اس کوچرم قربانی وعشر بھی درست نہیں۔ (۲) آگر مدرسہ میں ذکوۃ قربانی اور عشر بھی درست نہیں۔ (۲) آگر مدرسہ میں ذکوۃ وغیرہ صدقات واجب طلبہ مساکین کے لئے دی جائے و درست ہے۔طلبہ ومساکین پروہ روپی عرف ہوسکتا ہے۔ (۲) فقط۔ ذکوۃ طلبہ برخری کرنا کیسا ہے

(سوال ۱۳۵۷)اگرروپیدزگوة درمصارف مدرسه مثلًا خوردونوش ولباس و کتب وغیره طلبه مساکین اوا کرده شود زکو ة ادا خوابد شدیان و برائے یک طالب عالم صدروپییسرف کردن جائز است یانه و برائے شخواه مدرسین و ملاز مین از زکو قاکدام حیلہ است۔

(جواب) درزگوة تملیک فقراء شرط است پس طلبه گرمها کین باشند درخوراک ولباس شال صرف کردن زرز کو قادرست است، و کتب اگر سب بدی طور یک طالب علم صدر و پیه است، و کتب اگر سب بدی طور یک طالب علم صدر و پیه صرف شوند می شده برایخ او شان بری میل به جواز است که اولاً از زکو قابه شخص سکین داده شوده آنگس بعد ملک از جانب خود در شخواه مدرسین و ملاز مین این حیله جواز است که اولاً از زکو قابه شخص سکین داده شوده آنگس بعد ملک از جانب خود در شخواه مدرسین و غیره بد مداین جائز است به (۵) فقط

زكوة كى رقم مصدرسين كى تخواه دينااور مدرسه كامكان بنانا كيسايم

(سوال ۱/۵۸۱) زکوة کسی درسی دینا جائز ہے بائیں ،اور درسین کی تخواہ میں باتغیر مدرسین صرف کرنا کیا ہے۔ بیتم از کی جوخاد مدکی حیثیت ہے ہے اس کا زیور بنانا کیسا ہے

(سوال ۱۹۹۲)زید کے یہاں ایک ینتم اڑک صرف روٹی کیڑا پاتی ہے توزیدز کو ق کے رویے سے اس کے لئے کچھ کیڑا یاز بور بناسکتا ہے اور جو مورت زکو قالمع عاوضہ خدمت کا سمجھاس کو دینا درست ہے یانہیں۔

(جواب)(ا)زکوٰۃ کاروپیدمدرسہ کی تغییر میں اور مدرسین کی تنخواہ میں بدون حیلہ کے صرف کرنا درست نہیں ہے۔(۱) البتة طلبہ کی خوراک و پوشاک میں صرف ہوسکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) (ود المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٨٠ ط.س. ج٢ ص٣٣ ظفير.

 <sup>(</sup>٢) مصرف الزكوة والعشر النج هو فقير (در مختار) وهو مصرف ايضاً لصدقة الفطر والكفارة والندر وغير ذالك من الصدقات الوجبه كما في القهستاني (رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٤٤. ط.س. ج٢ ص ٣٣٩) ظفير
 (٣) مصرف الزكوة النج هو فقير النج مسكين النج في سبيل الله وهو منقطع الغزاة وقيل الحاج وقيل طلبه العلم النج (ابضاً ج ٢)

<sup>(</sup>٣) مصرف الزكوة النح هو فقير النح مسكين النح في سبيل الله وهو منقطع الغزاة وقيل الحاج وقيل طلبه العلم النح (ايضاً ج ٢ ص ٨٣.ط.س. ج٢ص ٣٣٩) ظفير.

<sup>(</sup>٣) مصرف الزكوة الخدو فقير الخ و مسكين الخ وفي سبيل الله المع يصرف الزكي الي كلهم او الي بعضهم الخ ويشتوط ان يكون الصرف تمليكا لا اباحة (در مختار) فلا يكفي الاطعام الا بطريق التمليك ود المختار باب المصرف ج ٢ ص ٥٥ و ج ٢ ص ٨٥.ط.س. ج٢ص ٣٩٩ ظفير

<sup>(</sup>٥)وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعميرالمسجد و تما ٥٠ فيحيل الا شباه (الدر المختار على هامش ردالمحتار .كتاب الزكولة ج ٢ ص ١ ا .ط.س. ج ٢ ص ١ ٢٢) ظفير عفي عنه.

<sup>(</sup>٢) ويشترط أن يكون الصرف تمليكا لا أباحة فلا يصرف الى بناء نحو مسجد ولا الى كفن ميت وقضاء دينه (الدر المختار على هامش ودالمحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٥. ط.س. ج٢ص ٣٣٣)

(۲)اور پیتم لڑکی جس کی شخواہ مقرر نہیں کی گئی صرف روٹی کپڑا دینا مقرر کیا ہے اس کوزیورز کو ق سے بنوا دینا درست ہے، یا اس کونقد دیدے میچھی درست ہے۔(۱) کپڑا جواس کامقرر ہے وہ زکو ق میں سے ند بنا دے۔اوراس دوسری عورت خادمہ کو دینا درست نہیں ہے جواس کومعاوضہ اپنی خدمت کا سمجھے گی۔فقط۔

مالدارصدقه ونذر .....اورزكوة كيسكتاب يانبيس

(سوال ۲۰ ۳) مالداركوصدقه اورزكوة اورنذركامال ليناكيها ب

(جواب) حرام ہے۔(۶) فقط۔

خبرنه ہونے کی وجہے مالک نصاب کوز کو قادی بعد میں معلوم ہواتو کیا کرے

غنی کے نابالغ محتاج اولا دکوز کو ۃ دینا درست نہیں ہے

(سوال ۱۲/۲ س)یاان اطفال بالغین کودی که خود مفلس محض ہوں کیکن والدین ان کے ذی نصاب ہوں تو جائز ہے یا نہیں اورز کو ة وغیرہ اداہو گی یانہیں-

(جو اب) (۲،۱) اگردینے والے کواس کے صاحب نصاب ہونے کاعلم نہ ہوتو زکو قادا ہوجاوے گیاوان بان غناہ النح لا یعید النح (در منحتار) (۲) اور غنی کی مختاج اولا وصفار کوزکو قاوغیرہ صدقات واجبد ینا درست نہیں ہے اس سے زکو قادا نہ ہوگی۔ (۲) فقط۔

مجبورسیدز کو ۃ لے یانہیں

(مدوال ١٦٣) جس سيد يك كنبه بهت موادروه نابينا حاجت مند موتواس كوز كوة ليهنا جائز بها بيس-

رجواب) حنفیہ کے نزدیک صحیح قول کے مطابق اور ظاہر الروایة کے مطابق سیدکوسی حال میں ذکو قادینا درست نہیں ہے کہ مطابق المدنع۔ (۵) فقط (ایسے مجبور سیدکو بطور حیلہ زکو قالینے کی تنجائش ہے کہ ما فی الدر المدنعة کے معاوضہ میں ذکو قالینا اور دینا درست نہیں ہے کسی بھی خدمت کے معاوضہ میں ذکو قالینا اور دینا درست نہیں ہے

(سوال ۱۳۲۳) داین زکوٰۃ کاپسر حافظ ہے اور وہ رمضان میں قرآن پاک سناتا ہے مسجد کے پیش امام جو حافظ ہیں اور سنانے والے کے استاد بھی ہیں وہ پیچھے سنتے ہیں ایسی صورت میں قم زکوٰۃ سے بطورنذرانہ کچھ پیش امام کو دینا جائز ہوگا یا نہیں۔

(جواب) ان حافظ صاحب سامع کوز کو ۃ دینا بمعاوضہ اس سننے کے جیسا کہ دستور ہے جائز نہیں ہے اور در حقیقت میہ نذرانہ نہیں ہے بلکہ معاوضہ ہے اس خدمت سننے قرآن شریف کا۔(۱) فقط۔

تغمير مسجد مين زكوة كاروبيدا كانادر ستنبيل

(سوال ۳۱۵/۱)ز کوة کاروپه یقیبر مسجد مین خرچ بوسکتا ہے یانہیں۔

احاطة تكييمين زكوة كى رقم صرف موسكتى بيانيس

(سوال ۲۱/۳) ایک تکیم ایک مجدواقع ہے اوراس تکیہ کے چار طرف تالاب ہے تو اگر بغرض تفاظت اراضی تکیہ جس میں ایک مبحد بھی واقع ہے، ذکو ہ کارو پیا حاطہ تکیہ کی دیواریا گل اندازی میں صرف کریں تو صرف ہوسکتا ہے یانہیں (جو اب) (۲۰۱) دونوں جگہ ذکو ہ کارو پہی صرف کرنا درست نہیں ہے۔ تکما فی عاملہ کتب الفقه(۲) فقط۔

پیش امام کوز کو ة لینا کیساہے

(مدوال ١٧٤) بيش امام جوكه صاحب نصاب اورسيدوغيره بهي ند جومال ذكوة لي سكته بين مانبين \_

(جواب) زکو ة وفطره وغیره صدقات واجبه بلامعاوضه فقراء کودینا ضروری ہے، پس امام کومعاوضه امامت اس میں سے دینا اور اس کو لینا درست نہیں ہے۔ (۳) فقط۔ (البتداگریدرقم مشاہرہ کے علاوہ الگ سے محتاج سمجھ کر دی جائے اور وہ سخت زکو قے بے تو درست ہے۔ ظفیر)

سيدكوز كوة ليناورست نبيس اورنهصاحب نصاب كو

(مدوال ۱۹۸/۱)زیدکا چیا توم کاسید ہے غریب آدی ہے دوسورو پے کا قرض دار ہے ،سود بردھتا جاتا ہے ، دولڑ کیاں نابالغہ ہیں۔اورزید کی چی توم کی پٹھان ہے ،سورو پے کا زیورموجود ہے جو کہ پجیس رو پے میں گروی ہے۔زیدا پنے بچایا چی وغیرہ کو مال زکو قدے سکتا ہے یانہیں۔

مستحق زكوة كوزكوة كي رقم دے كه وه سيدكودے دے بيجائز ہے

(سوال ۱۹/۲) کی غیر خدب منتق کو مال زکو قال شرط پردینا کتم زید کے پچا کودے دینا جائزہ یائیں۔ (جو اب) (۲۰۱) سیدغریب کوز کو قادینے کے جواز کی بیصورت ہے کہ کی غریب شخص کوجو کہ سید ند ہوز کو قادی جادے اور اس کو مالک بنا دیا جادے بھروہ اپنی طرف ہے اس سید کودے دیوے ، بیصورت جواز کی ہے اور درمختار میں بیرحیلہ جواز کا کھھا ہے۔ (۲۰)اور پچنی پٹھان کے پاس جب کہ زیور سورو بے کا موجود ہے تو اس کوز کو قادینا درست ہے مگر بحالت موجودہ درست نہیں ہے کیونکہ پچیس رویے قرض کے ضع کر کے بھر بھی نصاب باقی رہتا ہے۔ (۵) فقط۔

ر ۱) انها الصدقات للفقراء و المساكين الخ (هدايه باب من يجوز دفع الصدقات ج ۱ ص ۱۸۹) ظفير

٢٠)ولا يجوز ان بيني بالزكواة المسجد وكذا لقناطر، و السقا بات واصلاح الطرقات وكرى الانها والحج و الجهاد، و كل مالا تمليك فيه (عالمگيري مصري كتاب الزكواة باب السابع في المصارف ج ١ ص ٨٨ ١)ظفير.

وس قال الا صل فيه فولد تعالى انها الصدقات للفقراء النع (هداية بآب من يجوز قطع الصدقات اليه ج ا ص ١٨١) يوفقراءاور ووسر المستحقين كاحق بالهذامعاوضة بن وينادرست بنه وكام اظفير -

<sup>(</sup>٣) و حيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذافي تعمير المسجد (الدر المختار على هامش ردالمحتار كتاب الزكولة ج ٢ ص ٢ ١.ط.س. ج٢ص ا ٢٤) ظفير.

رَ۵) ولا آلی غنی یَملُک قدر نصاب فلرغ عن حاجته الا صلیة من ای مال کان (ایضاً باب المصرف ج ۲ ص ۸۸.ط.س.ج۲ص۳۳) ظفیر.

(نصاب ١٥٢ أ توله چاندى ياس كى قيمت ب-اس وقت قيمت مه ا توله كى دوسورو يهد

ِ ز کو ۃ کی رقم حافظ کومشاہرہ میں دینادرست نہیں ہے

(سوال ۱/۰۵۰) اپی زکو قامیں سے اگر کسی حافظ کو جوعام طور پرتعلیم قرآن شریف دینو کرر کھالونو جائز ہے یا نہیں اور ایسے نوکر سے اپنے لڑکے کو بلائنخوا ہ پڑھوا سکتا ہوں یاعلیجد ہ اجرت دوں۔

زكؤة كاروبييطلبه مدرسه يركس طرح صرف كياجائ

(سوال ۲/۱۷) مدرسہ میں جورو پیدز کو ۃ کا آتا ہے اس کو ہتم مدرسہ نفذ طلبہ کودے یا کتابیں اور کیڑا خربید کر بھی دے سکتا ہے یانہیں۔

بذر بعد منی آرڈررو پر بھیجنے سے زکوۃ کیسے اداہوتی ہے

(سوال ۳۷۲/۳) زکوة کاروپیدبزر بعد منی آرڈر جھیجے میں کبنسہ روپید پینچنائیں پھر جھیجے والے کی زکوۃ کیسے اوا ہوگی (جواب)(۱) جائز نہیں۔ کمافی الدرالخار۔ (۱)

(۲) نفذد ہے خواہ کپڑاخرید کرتفتیم کردے یا کتابیں خرید کردے سب جائز ہے۔(۱)

(٣) زکو ة اس طرح بذراییمنی آرڈر تھیجے میں ادا ہوجاتی ہے کیونکہ مالک کی طرف سے مبادلہ کی اجازت ہوجاتی ہے۔ (۱) فقط۔

مندرجه ستحقین میں زکوۃ کسے دینا اچھاہے

(سوال ۱/۱۷سا) زکوۃ بمشیرخود، قریش نیتیم ،قریبی بیتیم وغریب ، بمسابیغریب ہوہ عورت ،مقروض آ دمی مسکین مثلاً لولے انگرے ،اندھے عالم ،امام سجد مدرسہ بتامی ورینیہ ان سب کی موجودگی میں کس کاحق اول ہے۔

صدقہ کازیادہ حق دارکون ہے

(سوال ۳۷۴/۲)صدقه خیرات کازیاده حق دارکون ہے۔

نذرنیاز کا کھاٹا کسے دیاجائے

(سو ال ۳۷۵/۳) نیاز یانڈر جوخدانعالی کے نام کی مانی جائے اوروہ طعام کی صورت میں دی جائے اس کے لئے حق دار مقدم کون ہے۔

اولیائے کرام کے ایصال تواب کے لئے کسے دینا بہتر ہے

(سوال ۱/۳ / ۳۷) لوگ جو دقاً فو قناً اولیاء کرام یا بزرگان دین کی ارواح کے لؤاب پہنچانے کے لئے صدقہ وخیرات کرتے ہیں اس میں مقدم ستحق کون ہے۔

(جواب)(۱)زكوة كامصرف غريب عمان شخص بجوما لك نصاب ندمو، اكراينا قريبي رشته دارسوائ اصول وفردع

(۱) ولا الى طفله (در مختار) اى المخنى الخ فا فا دان المواد بالطفل غير البالغ لاكراكان اوانشى في عيال ابيه او لا على الاصح لما انه يعد غنيا بغناه نهر (رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٩٠. ط.س. ج٢ ص ٣٢٨) ظفير. (٢) وجاز دفع القيمة في زكوة وعشر و خواج وفطرة نلر وكفارة غير الاعتاق وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقا لا يوم الاداء الخر (المو المختار على هامش ردالمحتار باب ركوة الغنم ج ٢ ص ٢٨٠ ط.س. ج٢ ص ٢٨٥) ويشترط ان يكون الصرف .نمليكا (باب المصرف ج ٢ ص ٨٥، ط.س، ج٢ ص ٣٣٨) ظفير.

کے تاج ہوتو اس کوریناز یادہ ثواب ہے مثلا بھائی بہن غریب ہول تو ان کے دیئے میں ثواب زیادہ ہے اور عالم مجتاج ہوتو اس کودینا بھی درست ہے۔(۱) اور امام مجد کو بمعادضہ امامت دینادرست نہیں ہے۔

(m)اس میں رشہ دارول کومقدم کرےای کے بعد عام متاجول کودینا جاہئے۔

(٤٧)اس ميل بھي وہي رعايت رکھي جائے جو باقي صدقات ميں ہے كدا قرباء مساكين كومقدم كرے۔ (٣)فقط۔

جوطلبةوانين مدرسكى بإبندى ببيس كرت ان كوز كؤة دى جائي بانبيس

(سوال ۷۷۲) تواعد مدرسہ جوطلبہ پرضروری ہیں اگروہ ان کے پورا کرنے میں کمی کریں توز کو ۃ جوان کودی جاتی ہےوہ ادا ہوجاتی ہے یانہیں۔

(جواب) قاعدہ مدار آن کا بہ ہے کہ زکو ہے مال کی اول تملیک کرادی جاتی ہے، پھراس مالک کی طرف ہے روپیدرسہ کے مصارف کے مطرف ہے دو ہیدرسہ کے مصارف کے لئے لیاجا تا ہے لہذا تو اعدمدرسہ طلبہ کے متعلق جاری کرنے میں زکو ہ کی ادائیگ میں پھے فرق نہیں ہوتاز کو ہ پہلے ہی بوقت تملیک ادا ہوجاتی ہے۔ (۳) فقط۔

زكوة وعشرمسجد مبن صرف كرنا درست نهيس

(مسوال ۱/۳۷۸)ز کو 5 وعشر وصدقہ عیدالفطر و بقرعید وعقیقه ومنت ،ان سب مدوں کے مال سے مسجد بنانا یا مسجد میں چراغ جلانا وغیرہ ضرور بات میں صرف کرنا جائز و درست ہے یانہیں۔

ز کو ق کسے دینا بہتر ہے

(معوال ۳۷۹/۲) مال مذکوره کومدرسه اسلامید میں دینے کا زیادہ تواب ہے یا اس فقیر کوجوز کو ق کی آمدنی نشہ کی چیزوں میں صرف کرے۔

(جواب)(۱)ز کو ة وعشر وصدقه فطروغیره صدقات واجه کومسجد کی تغییر ومرمت وغیره میںصرف کرنا درست نہیں اس میں تملیک فقراء ضرور کی ہے۔(۵)

(۲) ایسے نقیروں کو نید بیاجاوے جو کہاں کومعصیت میں صرف کریں ،مدرسہ کے طلبہ کودینا زیادہ تو اب ہے کہ وہلم دین حاصل کررہے ہیں۔فقط۔

(۱) مصرف الزكونة النع هو فقير وهو من له ادنى شنى النع و مسكين النع يصرف المزكى الى كلهم اوالى بعضم النع وكره نقلها الا الى قرابته بل في الظهيرية لا تقبل صدقة الرجل وقرابة محاويج حتى يبداء بهم فيسد حاجتهم اوا حوج او اصلح اواورعاوا نفع للملسمين (الدر المنحتار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج ٢ ص ٩٧و ج ٢ ص ٩٠٠ م. ٩٣ ط. م. ٩٣ م. ٩٣

(٣)عن أبى هويرة موفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم قال يا امة محمد والذي بعتنى بالحق لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابته محتاجون ويصرفها الى غيرهم اه و فى القريب جمع بين الصلة والصلقة الخوفى القهستانى والا فضل اخوته و اخواته ثم اولادهم ثم اعمامه وعماته ثم اخواله وخالاته ثم فوار حامه ثم جيرانه ثم اهل سكنه ثم اهل بلده (د المحتار باب ايضاً ج ع ٩٣ و ٣٠ ص ٩٣ و طس ج٢ ص ٩٣ و وحيلة التكفين ٢ ص ٩٣ و ج٢ ص ٩٠ و طس ج٢ ص ٣٠ و كذا في تعميراً لمسجد (الدرا لمختار على هامش ردالمحتار كتاب بها التصدق على طفير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعميراً لمسجد (الدرا لمختار على هامش ردالمحتار كتاب الزكوة ج٢ ص ١٥ و ج٢ ص ١٦ المصرف ايضا لصدقة الزكوة ج٢ ص ١٥ و ج٢ ص ١٦ المصرف ايضا لصدقة الفطر والكفارة والنفر وغير ذالك من الصدقات الواجبة الخرود المحتار باب المصرف ص ٢٩) ويشتوط ان يكون الصرف تمليكا لا اباحة ولا يصوف الى بناء نحو مسجد (الدر المختار على هامش ردالمحتار ب اب المصرف ح ٢ ص٨٥ على المصرف ع

ز کو ہے کے رویے میں سے قرض دینااور تجارت میں لگانا کیسا ہے

(سوال ۳۸۰) کسی نے سورو پے مثلاً ذکو ہ کے نکال کرعلیجدہ رکھ دیئے کیکن اس کے قبضہ میں رہے بلاکسی کی تملیک کرائے ہوئے وہ اس روپے میں گادے اور نفع کو بھی کرائے ہوئے وہ اس روپے میں ہے کسی کو قرض دے سکتا ہے یانہیں یاز کو ہ کے روپے کو تجارت میں نگادے اور نفع کو بھی ذکو ہ والوں کا حق سمجھے تو جائز ہے یانہیں۔

(جواب) جب تک وہ روپیہ جو بہنیت زکو ہ علیٰ در کھ دیا ہے فقراء وساکین کوندوے دیا جاوے اوران کو مالک ند بنادیا جادے اس وقت تک وہ روپیہ جو بہنیت زکو ہ علیٰ ہے۔ (۱) اگراس کو سی کو قرض دے دیوے یا تجارت میں لگا دیوے درست ہے گئین پھر جس وقت وہ روپیہ بعد واپس لینے کے یا اور روپیہ اپنی سے زکو ہ میں دیوے تو پھر نیت زکو ہ کی مررست ہے اور تجارت میں جو نفع ہو وہ روپیہ والے کا ہی ہے۔ فقط۔ (صورت مسئولہ میں ذکو ہ اوانہ ہوگی ، ذکو ہ کی رقم سے بلاتملیک ستی تجارت میں لگا نا اور قرض دینا درست نہیں ہے۔ ظفیر )

طابہ کوز کو ہ دینے کے لئے ان کی اہلیت کی فتیش کی جائے یا جہیں

(سوال ۱/۱ مسر)زکوۃ طلبکورینابلاقیداہلیت زکوۃ جائزہے یائہیں، یعنی بید کھنا۔۔۔۔۔کہوہ صاحب نصاب ہے یاسید ہے یا قریش ہے اور بیدخیال کرنا کہان کے مال باپ پرورش کرنے والے صاحب نصاب ہیں یائہیں۔اگران کے مال باپ یا پرورش کرنے والے صاحب نصاب ہیں لیکن لڑکوں کو کتا ہیں کپڑے ہیں دیتے تواہیے سامان کا دیناان طلبہ کوجائز میں نہیں۔۔

جن طلبه سے متعلق معلوم ہیں کہ شخق ہیں یانہیں اے زکوۃ دینا کیسا ہے

ں جب سے ال ۱/۳ /۱/۳) اگر مہتم کو بیمعلوم نہ ہو کہ ان سے ماں باپ یا پرورش کرنے والےصاحب نصاب ہیں یا نہیں تو ایسی حالت میں طالب علم کی استعانت مدز کو قاسے جائز ہے یانہیں۔ ایسی حالت میں طالب علم کی استعانت مدز کو قاسے جائز ہے یانہیں۔

تاجر کی تملیک جوسرد ست صاحب نصاب نہیں

(مدوال ۳۸۳/۳) جو تخص صاحب نصاب نہیں ہے اور تجارت کرتا ہے، اور اس میں صرف منافع اس کو ملے گاجس کی مقدار اس کومعلوم نہیں ہے اور اس کی مقدار اس کومعلوم نہیں ہے اور اس کر بیورا سال بھی نہیں ہے۔اختال ہے کہ بچاس سے زائد ہوائی حالت میں اس کی تملیک جائز ہے یا نہیں۔

سبیب با رہ بیا ہیں۔ (جواب)(۱) یہ قیدطلبہ میں بھی ہے کہ وہ بھی مصرف زکو ہوں لیعنی مالک نصاب نہ ہوں ،سید تہ ہوں۔ اورا کر وہ طلبہ نابالغ ہیں تو ان کے والد میں صاحب نصاب اور غنی نہ ہوں۔ بالغ کے لئے تو مال باپ کاغنی ہونا مانع نہیں ہے جب کہ وہ خود فقیر ہوں اور زکو ہے کیڑے یا کتابیں اس وقت دینا درست ہے، کہ وہ مصرف ہوں غنی نہ ہوں ، اور اغنیا کی اولا دصغار نہ ہوں۔ (۲) بن کی تحقیق کر کینی جا ہے۔ (۳)

(۲) معلوم كرناضروري ہے۔ ليكن اگرطالب علم خود كے كميں غريب ہول اور ميرے والدين بھى غريب ہيں تو

(1) ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالاداء لفقراء (در مختار) قوله لا يخرج عن العهدة بالعزل) فلو ضاغت لا تسقط عنه الزكوة ولو مات كان ميرا ثاعنه ود المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٥ على سرج ٢ ص ٢٥ على الكري طفير ٢٤ ولا الى غنى يملك قدر نصاب فارغ عن حاجة الاصلية من اى مال كان النح ولا الى طفله بخلاف ولده الكبير النح والمدوالمختار على هامش ودالمحتار باب المتسرف ح ٢ ص ٨٥ و ج ٢ ص ٩٠ على سرج ٢ ص ٢٠ ص ٨٥ و م ٢ ص ٨٥ و م ٢ ص ٩٠ على ١٥ على ١٥

موافق اس کے کہنے کے اس کوز کو قادینادرست ہے۔(۱)

(۳) الی حالت میں اس کواس وقت زکو قادینا درست ہے۔(۱) اور جب اس کونفع مل جادے گا اور وہ بقدر نصاب ہوگا تو اگر چیسال بھرندگز رہے تو بھراس کوز کو قادینا درست نہیں ہے۔ فقط۔

ز كوة اورصدقه فطروغيره ،غيرسلم كودينا كيساب

(سوال ۱۹۸۳) مال زكوة أوركوشت قربانى اورصدق فطراورصدق نذرالله فيرند ببوالول كودينا درست بيانيس وسوال ۱۹۸۳) مال زكوة فيرند بب والول كودينا درست نيس ب كما ورد تو خذ من اغنيائهم الحديث (۱۰) البت سوائ مال ذكوة كصدقه نذر الله يا كوشت قربانى اورصدقه فطر غير ند بب والول كودينا درست ب كما فى الدرالم ختار وجاز دفع غير ها النج اى غير الزكوة اليه اى الذهبى ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة النج (مرسلمان قراء كودينا بهتر ب (٥) ظفير )

جن کے مندرجہ ذیل اوصاف ہوں ان کوز کو قادینا کیساہے

(سوال ۱۳۵۵) کچھروپیزکو قاکیبال کے مساکین کے لئے رکھ لیا تھالیکن چندروز سے ارادہ بدل گیا، وجہ یہ ہوئی کہ اکثر یہاں کے لوگ محض نام کے مسلمان ہوتے ہیں کوئی ہائ ان میں مسلمان کی نہیں ہے عقا کہ عبادات ، معاملات سب خراب ہیں۔ عقا کدی بیعالت ہے کہ ایک قوم یہاں فقیر ہے جو بہت مشرک بھی جاتی ہے، ان کی حالت ہے کہ ایک شخص جو بہر سے بہاں ملازم ہے چوری وغیرہ بھر کر ہی گئے کہ صاحب اگر آپ کا غلووغیرہ میں چوری کرتا ہوں تو وہر ہے جنم میں بیاں ملازم ہے چوری وغیرہ بیر کہتے گئے کہ صاحب اگر آپ کا غلووغیرہ میں چوری کرتا ہوں تو دوسر ہے جنم میں بیل ہوکر آپ کا داند دانہ بھروں ۔ بیعالت المجھلوگوں کی ہے جوام تو ان سے بڑھر کر ہیں ، ایسے شخص کو مسلمان کا برتاؤ کرنا کیا ہے، شرک بدعت ، تعزیہ پرتی وغیرہ ان کا کام ہے۔ انٹدور مول کو جانتے ہی نہیں ۔ اس مسلمان کا برتاؤ کرنا کیا ہے ، شرک بدعت ، تعزیہ پرتی وغیرہ ان کا کام ہے۔ انٹدور مول کو جانتے ہی نہیں ۔ اس عالت میں مان کوز کو ق دینا کیسا ہے۔ اگر جائز ہوتو خیر۔ ورنہ شاہ آباداور آرہ کے مظلومین کی حالت تو آپ نے اخباروں میں دیکھی مول ہوگی۔ میرا بی چاہتا ہے کہ ان کے پاس بھی حول کی ورن کی ورائیس کے بال بھی خدکورہ بالا شہرے بلکہ گمان غالب ہے کہ وہ اس سے برتر حالت میں ہوں گے۔ اس صورت میں کیا کیا جاوے۔

(جواب) اپنی بستی کے ان لوگوں کو جن کا حال آپ نے لکھا ہے ذکو ۃ دینا درست ہے۔ پس جو پچھرقم آپ نے ذکو ۃ
کی ان لوگوں کے لئے رکھی ہے وہ انہیں کو دینا درست ہے کیونکہ اپنے اہل شہر غرباء کا بھی جن ہے بلکہ ذیادہ خت ہے اور شاہ
آ بادے مظلومین اگر چہ زیادہ مستحق ہیں مگراس میں خرج کرنے والے کی بےاحتیاطی کا اندیشہ ہے جس

<sup>(</sup>۱) اذاشک و تحری فوقع فی اکبر رائه انه محل الصلقة فد فع الیه اوسال منه فلفع اوراه فی صف الفقراء فد فع فان ظهر محل الصلقة جاز بالا جماع و کذان لم يظهر حاله عنده (عالمگیری مصری باب المصارف ج ۱ ص ۱۹۰) ظفیر (۲) مصرف الزکواة الخ هو فقير و هو من له ادنی اشتی ای دون نصاب غیر نام مستغرق فی الحاجة (اللر المختار علی هامش ردالمحتار باب المصرف ج ۲ ص ۹ کو ج ۲ ص ۹ ۸ ط.س. ج ۲ ص ۹ ۳ ص ۴ شرود. (۳) آگے ہوتو د علی فقراء هم

<sup>(</sup>٣) اللو المُختار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج ٢ ص ٩٢. ط.س. ج٢ص ١٣٥٠ ٢ ا ظفير

رَه) والتحتلفوا في صلقة الفطر والنذر والكفارات قال أبو حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى يجوز الاا ن فقراء المسلمين احب اليناكذا في شرح الطحاوي (عالمگيري مصري باب سابع في المصارف ج ١ ص ١٨٨) ظفير.

سے بیخوف ہے کہ ذکو ة ادانہ ہو، کیونکہ ادائے زکو ة میں تملیک فقراء کی شرط ہے جس کی وجہ سے سی مسجد اور مکان وغیرہ کی مرمت ودرتی میں صرف اس کا درست نہیں ہے اور تجھیز و تکفین میت میں بھی صرف کرنا درست نہیں ہے۔ پس معلوم نہیں كهبس كے ياس رقم بيجي جاوے كى وہ اس شرط كا پورالحاظ كرے كايانه كرے كا۔ اور وہ مصارف زكوة سے پورى طرح واقف ہویانہ ہو۔ آپ کے اہل شہر جن کا حال آپ نے لکھا ہے اگر چیخرابی ان کے اعمال اور عقائد کی ظاہر ہے مگر رہے بھی ظاہر ہے کہ جب کہ وہ کلمہ گواور مدعی اسلام ہیں اگر جہ اعمال وعقائدان کے خراب ہوں تو عموماً ان کی تکفیر کا تھم نہیں کیا جاسكتا۔ ہاں جس خاص شخصٰ ہے كوئی كلمه موجب كفر سنا گيا يا اس كا حال محقق طور ہے معلوم ہو گيا كہ اس كے عقا يد كفريه ہیں تو اس پر حکم کفر کر دیا جاوے گا۔ گرعمو مأعام مسلمانوں پرایسا حکم نہ کی**ا جا**وے گا۔ پس جب حکم کفرعمو مآان پرعا کذہیں کیا جاسکتا تو زکو ۃ دیناان کو درست ہے کہ غریب ومحتاج ہیں اور اپنے پڑوی ہیں زکو ۃ کے دینے میں اسی جز و کو مد نظر رکھنا عاہے کہاہے شہرکے ہیں۔غریب ومختاح ہیں اس سے زیادہ کنج وکاؤ کی حاجت نہیں ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے كماكيك تخص في اراده كياصدقه دين كا (عام ب كهوه صدقة تفل مويا فرض) يعنى زكوة اول دن چوركوديا كيا، پهردوباره زانية ورت كوديا كيا، پيرغى كوديا كيا، اس كواس كاافسون واتواس كوخواب مين بيها كياكة تير يتنون صدق قبول موي کہ چورکوشا بدعبرت ہووہ چوری سے نائب ہوجائے اور زائید زنا ہے توبہ کر لیوے اور غنی کونفیحت ہو کہ وہ بھی صدقہ زکو ة وغيره وين سكر () أنتمل مخضراً ورتينول صورتول مين جمار فقهاء حنفية على ادائة زكوة كوتائل بين ورمخار مين ب دفع بتحر لمن يظن مصرفاً فبان انه عبده او مكاتبه او حربي ولو مستامناً اعادها لما مر وان بان غناه او كونه ذمياً او انه ابوه اوابنه اوا مراته او هاشمي لا يعيد لانه الى بما في وسعه المخ (٢) بأب أتمصر ف درمختار \_فقظ

اينعزيز يتيمول برزكوة خرج كي جائي يأنبيل

﴿ سُوال ٣٨٣) دو بیتم نیچاہیے ایک عزیز کے پاس رہتے ہیں ،اگرز کو ہے کے روپے سے وہ شخص ان بچوں کو کپڑے بنا دے تو زکو ۃ ادا ہوجاوے کی یانہیں۔

(جواب) زکوة کےروپے سے ان بچول کو کیڑے بنادینادرست ہے ذکوة ادا ہوجاوے گی۔ (۳) فقط۔

يج والى عورت كوز كوة وينا كيساب

(منوال ۱۳۸۷)ایی عورت کوز کو قادیناً جائز ہے مانہیں جس کے تین بچے ہوں اور بوجہائے خاوند کی عیاشانہ زندگی کے اور شراب خواری کی وجہ سے نہایت ہی مسرت میں ہے۔

(جواب)اس عورت کو جب کہ وہ مختاج ہے اور مالک نصاب نہیں ہے ذکو قدینا درست ہے بلکہ ایسے مختاج بچوں والی عورت کوز کو قدینے میں زیادہ ثواب ہے۔ (س) فقظ۔

<sup>(</sup>١)ديكهنے مشكوة المصابيح باب الانفاق و كراهية الامسأك فصل اول عن ابي هريرة ص ١١٥ ا ١١ ظفير.

<sup>(</sup>٢)الدر المنحتار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج ٢ ص ٩٢ و ج ٢ ص ٩٣. ط.س. ج٣ ص ١٢. ٣٥ ا ظفير (٣)ولا الى من بينهما ولاد (در مختار) وقيد بالولادلجوازه لبقية الاقارب كا لا خوة والاعمام والا خوال الفقراء بل هم أولى

لانه صلة وصلقة الخزرد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٦. ط.س. ج٢ص٣٦) ظفير. (٣)مصرف الزكولة الخ هو فقير وهو من له ادنى شئى اى دون نصاب او قد ر نصاب غير نام مستغرق فى الحاجة (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج ٢ ص ٩ ٤ و ج ٢ ص ٩ ٨.ط.س. ج٢ ص ١٣٩) ظفير.

## سيدكى بيوه جويشخ مواسےزكوة دے سكتے ہيں

(سوال ۱۳۸۸) ایک عورت شیخ اوراس کا شوہرسید تھا وہ مرگیا۔ چند بچے اور بیوہ چھوڑی ہے، اب اس عورت کوز کو قادینا جائز ہے یانہیں ۔عورت نہایت مفلس ہے اور میری رشتہ دار ہے۔ دومری ایک تقوم شیخ شوہرسید زندہ ہے عورت مفلس ہے اس کوز کو قادینا جائز ہے یانہیں۔اورز کو قامنی آرڈر میں روانہ کرنے سے ادا ہو سکتی ہے یانہیں۔

(جواب) ان دونول عورتول کو جو که مفلس بین زکو قادینا درست ہے۔ شوہرے سید ہونے کی وجہ ہے عورت کو جو کہ خود مفلس ہےادر مالک نصاب نہیں ہے زکو قادینا منع نہیں ہے بلکہ زکو قادا ہوجاتی ہےاور قرابت دار مفلس کوزکو قادینے میں ثواب زیادہ ہے اور سوائے اولا دو مال باپ اور زوجین کے سب قرابت دور مفلسوں کوزکو قادینا درست ہے۔ (۱) اور منی آرڈ رکے ذریعہ سے زکو قاکارو پر بیسے نے سے بھی زکو قادا ہوجاتی ہے۔ فقط۔

جس طالب علم كوالدصاحب نصاب مول است ذكوة ويناكيسا ب

(معوال ٣٨٩) طالب علم بفذرسه ما چهار مان منظم مرائع علم سفر کرده باشددور خانه خود به نصاب باشد آیا مستحق گرفتن زکو قابست یا تیا ب

(جواب) گرفتن زكرة اوراجائز است قال في الموالمختار وابن السبيل وهو كل من له مال لامعه و في الشافي . والحق به كل من هو غائب عن ماله وان كانه في بلده لان الحاجة هي المعتبرة وقد وجدت لانه فقيريداً وان كان غنياً ظاهراً الخ (٢) ص ٦٢ ، ص ٦٨ جلد ثاني شامي . فقط.

زكوة كاروبيدمدرسدكفرش مين صرف موسكتاب يانبين

(سوال ۳۹۰)زکوة کروپے مدرسهیں فرش نگاناجائز ہے یانہیں۔

(جواب) زکوۃ کے روپے سے فرض مجداور مدرسہ کا بنانا ورست نہیں ہے زکوۃ اس میں ادانہ ہوگی۔ (۳) اور حیلہ جواز کابضر ورت رہے کہ وہ روببیز کوۃ کا اول کسی ایسے مخص کو تملیک کر دیا جائے جو کہ صاحب نصاب نہ ہو پھر وہ مخص اپنی طرف سے اس روپے سے فرش بناسکتا ہے۔ ھی خدافی کتب الفقہ۔ (۳) فقط۔

پیشہ در گدا گروں کوز کو ۃ دینا کیساہے

(سوال ۱/۱ ۳۹) ایسے پیٹے ورگداگروں کوجو محنت ومزدوری کرسکتے ہوں زکوۃ کاروپیدینا جائز ہے یانہیں۔ خیرات فقیروں میں تقسیم کرنا

(سوال ۹۲/۲ سم) اکثر مقامات پرجمعرات کے دن فقیروں کوغلہ، رویے تقسیم کئے جاتے ہیں اور فقیروں میں مستحقین وغیر ستحقین کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہوتا ہیں اس طریقے پرخیرات کرنا جائز ہے یانہیں اورایس

(۱) ومصرف الزكوة النع هو فقير هو من له ادنى شتى اى دون نصاب او قدر نصاب غير نام مستفرق في الحاجة (اللو المختار على هامش ردالمحتار باب مصرف زكوة ج ٢ ص ٤٩ و ج ٢ ص ٨٠ ط.س. ج٢ص ٣٣٩) ولا الى من بينهما ولا د (در مختار) قيد الادلجواز ٥ لبقية الاقارب النع بل هم اولى لانه صلة وصدقة (د المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٠ ط.س. ج٢ص ١٢٣٣٣ ظفير. (٢) أيضاً ج ٢ ص ٨٠ ط.س. ج٢ص ١٢٣٣٣ ظفير.

(۳)ویشتوط آن یکون الصوف تعلیکا لا آباحة ولا بصوف فی نحو بناء مسجد ولا الی کفن میت النح (الدر المنجتار علی هامش رد المنجتار باب المصوف م ۲ ص ۸۵.ط.س. ج۲ ص۳۳۳)ظفیر.

رسم) وحيلة التكفين أن يتصدق بها على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذافي تعميرا لمسجد (ايضاً كتاب الزكوة ج ٣ ص ١ ا .ط.س. ج٣ص ٢٤١) ظفير .

خيرات ہے کوئی تواب حاصل ہوسکتا ہے یانہیں۔

جوگدا گرنا جائز کاموں میں قم خرج کریں ان کودینا کیساہے

(سوال ۱۹۳/۳) جن گداگروں کی نسبت گمان غالب ہو کہ وہ لوگ خیرات یا زکو ۃ لے کرنا جائز کاموں میں صرف کرتے ہیں توان لوگوں کوخیرات یا زکو ۃ دینا گناہ ہے یا نہیں۔

زكوة كابهترين مصرف

(سوال ۱۹۴/ ۱۹۳۹) زكوة كابهترين مصرف موجوده زمانه كے طالات كے لحاظ سے كيا ہے۔

مكاتب ومساجد مين صرف كرنا كيساب

. (مهوال ۳۹۵/۵) زکوة کاروپهیمساجدومکاتب اور پیتیم خانوں میں صرف کرنا کیسا ہے۔

طلبہ کومدز کو ہے وظائف دیٹا کیساہے

(سوال ٢/٢ ٣٩)زكوة كروبي يطلبكووظا نف دية جاسكة بين يانبين -

(جواب) اولاً چندامورتمبیداً کھے جاتے ہیں ان کے بعد جواب سوالات نمبروارلکھا جائے گا۔ تمہیداول مصارف ذکو ہ وصدقات واجب فقراء وسیا کین وغیر بھاہیں جوآیت انعا الصدقات للفقواء والمساکین۔(۱) لآیة میں ندکور ہیں۔ دوم:۔ زکو ۃ اورصدقات واجب میں تملیک یعنی مالک بنا تا شرط ہے جیسا کیلفقراء کے لام سے بیمطلب مفہوم ہوتا ہے کیونکہ بیلام تملیک کا ہے اورفقہاء حنفیہ نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ ذکو ۃ میں مالک بنانا محتاج کا شرط ہے، جس جگہ تملیک نہ پائی جاوے گی وہاں صرف کرنے سے ذکو ۃ اوانہ ہوگی جیسے فیمیرومرمت مساجدیا تعمیر مدارس وغیرہ یا تعفین میت تملیک نہ پائی جاوے گی وہاں صرف کرنے سے ذکو ۃ اوانہ ہوگی جیسے فیمیرومرمت مساجدیا تعمیر مدارس وغیرہ یا تعفین میت کہان چیزوں میں صرف کرنے سے ذکو ۃ اوانہ ہوگی۔ (۲)

سوم - بیک جن مصارف بین صرف کرنے سے زکو قادانہیں ہوتی جیسے تھیر مساجد وغیرہ و تھفین میت ان میں صرف کرنے کے کئے فقہاء نے بیچیلہ لکھا ہے کہ اول کسی ایسے شخص کو جو مالک نصاب نہ ہور قم زکو قائل کی ملک کردی جائے بعد مالک ہونے کے وہ شخص کو جو مالک نصاب نہ ہور قم زکو قائل کی ملک کردی جائے بعد مالک ہونے کے وہ شخص الخی طرف سے تعمیر وحرمت مسجد وغیرہ یا تنفین میت میں صرف کر دیوے کما فی اللور المعنحة روحیلة التحفین بھا التصد ق علی فقیر نم ھویکفن فیکون الثواب لھما و کلا فی تعمیر المستحد (۳) اور حیلہ التحفین النوالے کا مال زکو قد دیا جاوے پھر وہ اپنی طرف سے میت کے فن میں صرف کرے سوماصل ہوگا ور نول وہ وہ دیا جاوے کیر وہ اپنی طرف سے میت کے فن میں صرف کرے دواصل ہوگا اور شامی نے کہا کہ دونوں کو تواب حاصل ہوئے این مطلب ہے کہ زکو قدینے والے کو زکو قدینے کا تواب حاصل ہوگا اور کفن ڈالنے کا تواب اس فقیر کو ہوگا جس نے اپنی طرف ہے کفن ڈالا۔ (۳) اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ زکو قدینے والے کو تلفین کا بھی تواب ہے کہ کو نکہ حدیث شریف میں طرف ہے کفن ڈالا کے میں المحدیث شریف میں اور امام سیوطی نے جا مع صغیر میں ہیں ہو ہوگا دیں جا مع صغیر میں ہی

<sup>(</sup>١) بورة توبه. (٢) ويشترط ان يكون الصرف تمليكا لا اباحة لا يصرف الى نحو بناء مسجد والا الى كفن ميت (المدر المختار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٥. ط.س. ج٢ص ٣٣٠) ظفير (٣) المدر المختار على هامش ردالمحتار كتاب الزكواة ج ٢ ص ١١. ط.س ج٢ص ١٢٠٢١ ظفير (٣) اى ثواب الزكواة للمزكى وثواب التكفين للفقير (رد المحتار كتاب الزكواة ج٢ ص ١١. ط.س. ج٢ص ٢٤١) ظفير

روایت نقل کی ہے لو موت الصدقة علی یدی مائة لکان لهم من الا جو مثل اجو المبتدی من غیر ان ینقص من اجره شیناً(۱) (ترجمه) اگر صدقه موه المتقول پرکوگذری قو برایک کوان میں سے ابتداء دینے والے کے برابر تو اب ہوگا۔ بدون اس کے کہ ابتداء کرنے والے کے قواب میں پیچھ کی ہواور سو ہاتھوں پرگزرنے کا مطلب سے کہ صدقہ کرنے والے نے کسی کوصدقہ دیا، پھراس نے دوسرے کودے دیا اوراس نے تیسرے کودے دیا ای طرح سلسلہ چاتا رہا۔

چهارم : بيكاركى كوتارة بيكرزكوة وى كاور بعد من الاست مواكد بس كوزكوة وى كان و في صاحب نصاب تفاتو زكوة ادام مولى و در محتار من بيك مصرفا فيان ادام ميك و در الا و در محتار من بيك محتول المن بيك محتول المن بيك محتول المن بيك محتول المن بيك كوم موف مجا الاور و مصرف مجهد المنح المعادوان بان غناه المنح لا يعيد (١٠) الكا عاصل بيب كداكرا بيئة كمان من كي كوم موف مجها اور و مصرف مجهد كراس كوزكوة وى توار وزكوة ادام مصرف مجهد كراس كوزكوة وى توار ور تعريف المعلم معرف مجهد كراس كوزكوة وي المعلم في المعرف ال

اورشای میں ہے کہ می کوز کو قادی جائے اگر وہ صورت فقیران ومقلساند دکھتا ہے یا فقیرول کے ساتھ ہو کرآیا،
یااس نے سوال کیااوراس پرز کو قادین والے نے اس کوز کو قادے دی توز کو قادا ہوگئ، اگر چد بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ فی تھا
اور مصرف زکو قائد تھا عبارت شامی ہے ہو اعلم ان الملفوع اليه لو کان جالساً في صف الفقراء يصنع صنعهم او کان عليه زيهم اوساله فاعطاه کانت هذه الا سباب بمنزلة التحری کذا في المبسوط حتى کو ظهر غناه بعد لم يعدد (٥)

بنجم ندر یک تندرست کمانے اور محنت کی طاقت رکھنے والے کواوراس شخص کوجس کے پاس ایک دن کا کھانے کو ہو،

<sup>(</sup>٢٠١) ردالمحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ٢ ا .ط.س. ج ٢ ص ١ ٢.٢٦ ظفير (٣)الدوا لمختار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج ٢ ص ٩ ٢ .ط.س. ج ٢ ص ١ ٣ ا طفير. (٣)مشكوة باب الانفاق وكراهية الامساك فصل اول عن ابي هريرة ص ١٢ ا ١٢ اظفير (۵)رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٩٢ .ط.س. ج ٢ ص ٢ ٣ الـ ٢ اظفير

سوال کرنا حرام ہاوجود کے مکتب ہونے کے دینااوراس کولیناورست ہے۔ ورفقاریس ہے والا یحل ان یسنل شینا مشغولی تصیل علم باوجود کے مکتب ہونے کے دینااوراس کولیناورست ہے۔ ورفقاریس ہے والا یحل ان یسنل شینا من القوت من له قوت یومه بالفعل او بالقوة کالصحیح المکتسب ویا ثم معطیه ان علم بعجاله لاعانته علی المعجرم ولو سال للکسوة اوالا شتغاله عن الکسب بالجهاد اوطلب العلم جاز لو محتاجاً (۱)اورعندالبعض کی قیداس لئے لگائی گئی کہ بعض فقہاء نے فرمایا ہے کہ قیاس اگر چہاس کو مقضی ہے کہ ایسے لوگوں کو دینا گناہ ہولیکن بتاویل ہراس کو جائز کہ سکتے ہیں اورغیری کی کو ہر کرنے میں گناہ ہیں میا جاؤں اس پرمواخذہ ہیں سیتاویل ہیں ویا جاوے نواس پرمواخذہ ہیں سیتاویل ہیں ویا جاوے نواس پرمواخذہ ہیں سیتاویل ہیں دیا جاوے نواس پرمواخذہ ہیں ہیں دیا جاوے نواس پرمواخذہ ہیں ہے۔ ان تمہیدات کے بعد جواب مسائل نم رواز تفصیل حسب ذیل ہے۔

(۱)اگرده گداگربصورت حال مختاج معلوم ہوتے ہیں تو زکو ۃ دینے سے زکو ۃ اداہوجاوے گی اگر چہ فی الحقیقت وہ سخت نہ ہوں۔(۱)

(٢)ديين وإكربة اعده انها لاعمال بالنيات تواب عاصل بوگااورزكوة بهى ادابوجاويكى

(٣) كمان غالب اكرابيا بي قوب شك ان كوزكوة وخيرات وينانا جائز بي اورگناه به كيونكديها عائت على المعصية بهاور اعانت على المعصية بهاور اعانت على المعصية حرام به قال الله تعالى و تعاونوا على البر والتقوى و لا تعاونوا على الا ثم والعدوان (المائد ح . ١)

(۳) طالبان علم وین اس زماند میں بہترین مصارف زکو ق بیں ، چنانچہ فی سبیل اللہ میں فقہاء نے طالب علم کو واضل فرمایا ہے اور طلب ابن سبیل میں بھی داخل ہیں۔ (۳) اور رسول اللہ اللہ نے خالبان علم دین کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے کی وصیت فرمائی ہے اور تاکیو فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عندروایت فرماتے ہیں کہ رسول ہے ہے فرمایا کہ من خوج فی طلب العلم فہو فی سبیل الله ۔ (۳) وعن ابی سعید الحدوی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الناس لکم تبع وان رجالاً یا تونکم من اقطار الا رض یتفقهون فی الدین فاذا اتو کم فاستواصوا بھم حبراً رواہ الترمذی۔ (۵)

(۵) مساجد کا تھم تمہید دوم ہے معلوم ہوا کہ مال زکو ۃ کو تمبیر ومرمت مساجد اور فرش وغیرہ ضروریات مساجد پی صرف کرنا درست نہیں ہے مگر بہ حیلہ ندکورہ تمہید سوم کیکن مکا تب و مدارس دیدیہ اور پیتم خانوں کے طلبہ ویتا می غرباء کوز کو ۃ دینا درست ہے اور بہترین مصارف میں ہے ہے۔(۱)

(Y) دیے جاسکتے ہیں۔(ع) فقط۔

<sup>(</sup>۱)الدر المختار على هامش ردالمحتار باب المصوف ج ۲ ص ۹۵ .ط.س. ج۲ ص ۳۸ ۲ ظفير (۲) واعلم ان المدفوع اليه لو كان جالسا في صف الفقراء يصنع صنعهم او كان عليه ذيهم او ساله فاعطاه كانت هذه الا سباب بمنزلة التحرى كذا في المبسوط حتى لو ظهر غناه بعد لم يعدرد المحتار باب المصرف ج ۲ ص ۹۲ .ط.س. ج۲ ص ۳۵۲) ظفير .(۳)مشكوة المصابيح كتاب العلم فصل ثلي ص ۱۲۳۲ ظفير

۵) حواله گذر چکا

 <sup>(</sup>۲)وفی سبیل الله الخ وقیل طلبة العلم الخ (الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب المصرف ج ۲ ص
 ۸۳. ط.س. ج۲ص۳۳)

نيوته كابقيدرو ببينصاب برابر جومكر وصول نبيس جواب توزكوة وي جائي بأنبيس

(معوال نه ۹ سا) ایک شخص کے نبوتہ کارو پیدہے جونصاب کو پہنچتا ہے اور وہ وفت معبود پر ملے گالیکن اس وفت وہ نقیراور مسکین ہے۔ ایک شخص نے اس کوز کو قاکار و پیدو ہے دیا تھا، آیا اس کی زکو قادا ہوئی یانہیں۔

(جواب) نیونه کاروپید جولوگوں کے ذمہ ہےاس کے ندا نے اور وصول ہونے اور ند ہونے میں ترود ہےاس لئے اگراس کوز کو قادی جاوے گی ادا ہوجائے گی کیونکہ مردست وہ فقیر ہے۔ (۱) فقط۔

جس عالم کے پاس کتب خانہ واسے زکو ہ لینا کیساہے

(سوال ۳۹۸) مال زکوۃ عالم کوجس کے پاس نفذ بالکل تبیں مگر کتب خاند جمع ہے، لیما جا مُز ہے یا نہیں۔

(جواب) عالم کے پاس اگر ضرورت سے زیادہ کتا بین نہیں ہیں مثلاً برنن کی کتابوں کا ایک ایک نسخہ ہوا ان کوز کو قالین ا درست ہادرا گرایک نسخہ سے زیادہ کئی نسخے ہرایک کتاب کے ہیں یا فقہ و حدیث وتفسیر وغیرہ علوم دینیہ کے سوا دیگر فنون معقولات و تاریخ و غیرہ کی کتابیں نصاب کے قدر ہیں تو اس کوز کو قالین درست نہیں ہے۔ شامی نے یہ تفصیل مذکور کسی ہے، اور یہ بھی اس میں ہے کہ کتابیں جو بہ میت تجارت نہ ہوں وہ عالم کے پاس ہوں یا غیر عالم کے اور ضرورت کے موا فق ہوں یا زیادہ ان پرز کو قدواجب نہیں ہو اور اس مخص کو جس کے پاس کتابیں ہیں زکو قدواجب نہیں ہے اور اس مخص کو جس کے پاس کتابیں ہیں زکو قالینے اور نہ لینے کے بارے میں وہ تفصیل ہے جواو پر کسی گئے۔ (۲)

بهائی بہنوں کوز کو ة ویناجائزے یانہیں

(مدوال ۳۹۹) کیک شخص بحیات والدین صاحب زکو قاعمیرالمعاش طویل الکتبه اورقلبل المدخل این نابالغ بهائی بہنول کو جوقوت وکسوق سے تنگ رہتے ہیں تو وہ ان کوزکو قادیے سکتا ہے یانہیں اورا گروالدین صاحب زکو قانبیں تو اس صورت مین وہ اپنے برادران وہمشیرگان نابالغ کوزکو قادیوے یانہیں۔

(جواب) بھائی بہنوں کو جو کہ ما لک بین ہیں تو پھر اگر چہ والدین غنی بھی ہوں تب بھی ان کو زکوۃ دینا درست ہے۔فقط (و کذا الی البنت الکبیرۃ اذا کان ابوھا غنیا لان قلر النفقة لا یغنیھا و بغنی الا ب و الزوج لا تعد غنیة کذا فی الکافی . عالمگیری باب المصرف ج ا ص ۱۸۹) ظفیر۔

ماہوارة مدنی كافی ہومرصاحب نصاب بيس توزكوة ليسكتا ہے يانبيس

(مدوال ۲۰۰۰) جس مخص کی ماہواری آمدنی معقول ہولیکن سال بھر تک اس کے پاس قدرنصاب جمع نہیں رہتا اور وہ صاحب زکو ہ نہیں ہےا بیسے خص کو مال زکو ہ یاصد قد نا قلہ ہے دینا اور اس کو لینا کیسا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ويجوز صرفها الى من لا يحل له السوال اذا لم يملك نصابا . (عالمگيرى مصرى باب المصارف ج ۱ ص ١٨٩) ظفير (۲) ولا زكواة في ثياب البدن الخودر السكتى ونحوها وكلا الكتب وان لم تكن لا هلها اذا لم تنو للتجارة غير ان الاهل له اخذ الزكوة وان ساوت نصبا الا ان تكون غير فقه و حديث و تقسير او تزيد على لمخقين هو المختار النح وفي الا شباه الفقيه الا يكون غيا بكتبه المحتاج المها ، الا في دين العباد فتباع لم (در مختار) استلواك على التعميم الماخوذ من قوله وان لم تكن لا هلها اى ان الكتب لا زكاة فيها على الا هل وغيرهم من اى علم كانت لكو نها غير مية وانما الفرق بين الا هل وغيرهم في جواز اخد الزكواة والمنع عنه فمن كان من اهلها اذا كان محتاجا اليها للتدريس والحفظ والتصحيح فانه لا يخرج بها عن الفقر فله اخذ الزكوة ان كانت فقها او حديثا او تفسيرا ولم يغضل عن حاجته نسخ تساوى نصابا كان يكون عنده من تصنيف نسختان وقيل ثلاث لان النسختين يحتاج اليها التصحيح كل من الا خرى والمختار الا ول اى كون الزائد على الواحدة فاضلا عن الحاجة واما غير الا هل فانهم يحرمون بالكتب من اخذ الزكواة الخرود المحتار كتاب الزكواة ح ٢ ص ١ ا . ط.س. خ ٢ ص ٢٠ ا ص ١٠ و ح ٢ ص ١ ا . ط.س. خ ٣ ص ٢٠ ا ص ١٠ و ح ٢ ص ١ ا . ط.س. خ ٢ ص ٢٠ ا ص ١٠ و ح ٢ ص ١ ا . ط.س. خ ٢ ص ٢٠ ا ص ١٠ و ح ٢ ص ١ ا . ط.س. خ ٢ ص ٢٠ ا ص ١٠ و ح ٢ ص ١ ا . ط.س. خ ٢ ص ٢٠ و ح ٢ ص ١ ا . ط.س. خ ٢ ص ٢٠ و ح ٢ ص ١ ا . ط. س ٢ ا ص ١ ا . ط.س. خ ٢ ص ١ ا . ط.س. خ ٢ ص ١٠ و ح ٢ ص ١ ا . ط.س. خ ٢ ص ١٠ و ح ٢ ص ١ ا . ط.س. خ ٢ ص ١٠ و ح ٢ ص ١ ا . ط.س. خ ٢ ص ١٠ و ح ٢ ص ١ ا . ط.س. خ ٢ ص ١٠ و ح ٢ ص ١ ا . ط.س و ٢ ص ١ ا . ط.س خ ٢ ص ١٠ و ح ٢ ص ١ ا . ط.س و ٢ ص ١ ا . ط.س و ح ٢ ص ١ ا . ط.س خ ٢ ص ١ ا . ط.س و ٢ ص ١ ا . ط.س خ ٢ ص ١ ا . ط.س و ١ ص ١ ا . ط.س و ٢ ص ١ ا . ط.س و ١ ص ١ ا . ط.س و ٢ ص ١ ا . ط.س و ١ ص ١ ا . ط.س

مسلمان سیای برز کوة کی رقم خرج کرنا کیساہے۔

(سوال ۱۰۰۱) جنگ میں جومسلمان سپاہی مجروح ہوتے ہیں ان کی ضروریات کا سامان مال زکو ہے سے خرید کر بھیجنا یا نفذ رو بیریاس واسطے بھیجنا کہان کی ضروریات میں صرف کیا جاوے درست ہے انہیں زکو قادا ہوگی یانہیں۔

(۲) زکو ۃ میں تملیک فقیرضروری ہے بعنی مالک بنانا ایسے فض کو جو مالک نصاب نہ ہولازم ہے بین اگر مجروجین سلمین سے مند سرور سرور سرور میں ایک ساتھ سے میں سروی کے مند

ك پاس بہنجناز كوة كاجوكه مالك نصاب ند بول يقين بهنوزكوة ادا بوكى ورنديس - (٣) فقظ -

زكوة كروبي يرجي ولخريد كرفقيرون كوبهيك دين يسازكوة ادابوجاتى ب

(سوال ۲۰۲)زكوة كروب سے جاول نريدكرسال بحرتك فقيروں كو بھيك دينے سے ذكوة ادا ہوگى يانہيں۔

(جو اب)اداہوجاوے گی۔(۴) فقط۔ شہ

المجمن بامدرسه كوزكوة وينادرست بصيائبين

(سوال ۱۰۳ م) المجمن يا مدرسه اسلاميه مين زكوة ويناجا مزب يانهين ـ

(جواب) ذکو ہیں نقراء کا مالک بنانا ضروری ہے، بدون اس نے ذکو ہادائیں ہوتی۔ (۵) پس اگرائیمن میں طلبی تاجوں تو ان کوزکو ہوں نازکو ہوں اگر انجمن میں طلبی تاجوں تو ان کوزکو ہوں نادرست نہیں ہے اس میں بہت اختیاط کرنی چاہئے ، ذکو ہو کا مال خاص می جوں کی ملک میں بلاکی معاوضہ کے جانا چاہئے انجمن کے مختلف اخراجات میں ذکو ہ کا مال خرج کرنے سے ذکو ہ اوانہ ہوگی اور مدارس اسلامیہ میں جوزکو ہ کا روبیہ آتا ہے وہ بھی خاص طلبہ مساکیین کی خوراک و پیشاک میں صرف ہوتا ہے، کسی مدرس و ملازم کی نخواہ میں ویتا یا تھیروغیرہ میں صرف کرمااس کا درست نہیں ہے۔ فقظ۔

بلاتمليك مطبخ ي كهانادينا كيساب

(مسوال ۴۰ ۴) اگرمہتم مدرسہ ذکو ہے کے روپے سے مطنح قائم کرے اور بلاتملیک طلبہ مدرسہ کو کھانا کھلائے تو اس صورت میں تملیک ہوجائے گی یانہیں۔ حالانکہ طلبہ کو رہاضتیا رئیبں ہے کہ وہ اپنے کھانے کو لیے جاویں یا جس کو بی جا ہے کھلاویں ۔اگرنہیں تو کون می الیم صورت ہوگی جس سے ذکو ہ کاروپ یا بیٹے مصرف ہیں صرف ہو۔

(جواب) زکوٰۃ میں تملیک ضروری ہے اور بیصورت طلبہ کو کھانا کھلانے کی جوآپ نے لکھی ہے تملیک کی صورت نہیں ہے اس کی تربیر ہے ہے کہ اول نفذرو پینے میا اجناس زکوٰۃ کی تملیک کراوی جائے پھراس کی طرف سے داخل مدرسہ کرکے کھانا طلبہ کو کھلا یا جائے۔(۱) فقط۔

(١)ولا الى من بينهما ولا د (در مختار) قيد بالولاد لجواز ه لبقية الا قارب كالا خوة والا عمالوالا خوال الفقراء بل هم اولى لا نه صلة وصنقة(د المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٦. ط.س. ج٢ص ٣٣٢)ظفير.

<sup>(</sup>۲) و بجوز دفعها المى من يملك اقل من النصاب وان كان صحيحاً مكتباً كلا فى الزاهدى (عالمگيرى باب المصارف ص ١٨٩) ظفير (٣) و يشتوط ان يكون الصرف تمليكا (المدر المختار على هامش ودالمحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٥. ط.س. ج ٢ ص ٣٥٠ الله على ج ٢ ص ٢٥٠ على على مقير المصرف تمليكا (ايضاً باب المصرف ج ٢ ص ٨٥٠ على طفير (٥) و يشترط ان يكون الصرف تمليكا (ايضاً باب المصرف ج ٢ ص ٨٥٠ على ص ٣٠٠ على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكلافي تمعير المسجد (المدرا لمختار على هامش ودالمحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٦٠ على هامش ودالمحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٦٠ على المدس ج ٢ ص ٢٥) ظفير

بھنگ وافیون کےعادی کوز کو ہ دی جائے یانہیں

(سوال ۵۰ ۳) ایک شخص نهایت مفلس اورغریب بیکن بھنگ وافیون وغیره کااز صدم تکب باس کوزکو قادینا شرعاً جائز بیان بین بین بھنگ وافیون وغیره کااز صدم تکب بیان کوزکو قادینا شرعاً جائز بیان بین سیس بیصدیث کھی ہے۔ قرمایا حضرت تعلقہ نے من اطعم شارب المحمد لقمة سلط الله علیه حیة وعقرباً فی قبره دره)

(جواب) بی طاہر ہے کہ صدقات وخیرات صلحاء کو دینا افضل ہے جیسا کہ وارد ہواولیا کل طعامکم الا ہوار لینی چاہئے کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھاویں۔لیکن فاسق و فاجر شراب خوار جب کہ مفلس ہے اس کوز کو قریبے ہے زکو قاوا ہوجاتی ہے اگر چہ بہتر بیہ کہ صلحا فقراء کو دیوے اور کتاب فہ کورے جو حدیث قتل کی ہے اس کا حال بندہ کو معلوم نہیں کہ وہ ثابت ہے یا نہیں ،اگر ثابت ہوتو اس کا مطلب بیہ وسکتا ہے کہ شارب الخمر کواگر محبت کے ساتھ کچھ کھلا و سے بلاد ہو وہ ثابت ہے۔بہر حال اداز کو ق میں کچھ تامل نہیں۔ بہتر ہونا اور نہ ہونا وور سری بات ہے۔اور مفلس وسحنا ہے آگر چہ فاسق ہواس کے ویٹے میں اجر ہے۔(م) فقط۔

(البنة اگريه يفين هوكه وه شراب پينے پر بدرقم صرف كرے گا تواسے دينا درست نہيں ہے، و لا تعاو نو ا

على الاثم والعدوان ارشادربانى ٢٠٠ ظفير)

گھر پر صاحب نصاب ہے اور پر دلیں میں مفلوک الحال تو وہ زکو ۃ لے یانہیں

(مدوال ۲۰۰۷) اگرکوئی مخص این مرکان پرصاحب نصاب ہے اور وطن سے باہر سود وسوکوں پر ہے وہاں صاحب نصاب نہیں بلکہ تنگ دست ہے اور امامت کرتا ہے اس کے سوا اور کوئی ذریعہ گذر کانہیں ہے ، ایسے محض کوز کو قاوصد قہ فطراور قربانی کی کھال کاروپہ لیٹا جائز ہوگا یانہیں۔

(جو اب)مسافراگر سفر میں تنگ دست ہواس کوز کو ۃ وغیرہ دینااور لینا درست ہے(۳)لیکن امام مسجد کو بیبہ امامت کے زکو ۃ وصدقہ فطرو قیمت چرم قربانی لینااور دینا درست نہیں ہے۔ (۳)

دختر کوز کو ۃ ویٹا کیساہے

(سوال ۷۰۴) زیدنے اپنی لڑکی کا نکاح بکرے کیا۔ بکر قرضدارے، ای وجہے زوجہ کے نفقہ کا تھمل نہیں ہوسکتا ، اگر زیدا پی لڑکی کوز کؤ قادمے تو جا تزہے یانہیں۔

(جواب) زكوة وينا إلى وخر كوما تزنيس ب، در مخار من به ولا الى من بينهما ولا دالنج . باب المصرف (۵) فقط

<sup>﴿</sup> ١ ﴾ تنبيه الغافلين للسمر قندي باب الزجر عن شرب البحمر ص ٢٣ ١ ١ ظفير

ر ٢) مصرفُ الزكواة النح هو فقير هو من له ادنى شي اى دون النصاب (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج ع ض ٤٤. ط. س. ج٢ ص ٣٣٩) ظفير .

<sup>(</sup>٣)وآبن السبيل وَهُو كُل مَنْ له مَال لا معه (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج ٢ ص

<sup>(</sup>٣) الاصلُّ فيه قوله تعالى أنما الصدقات للفقراء والمساكين الخ (هدايه ج ١ ص ١٨١) ظفير.

رُعهُ) عن آنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتضل الصدقة ان تشبع كبدا جاتعا قال الطيبي يعم المومن والكافروالناطق وغيره اه (مرقاة المصابيح باب افضل الصدقة ج ٢ ص ٣٨٩) ظفير صديقي.

<sup>(</sup>٥)الدر المختار على هامش ردالمحتار بآب المصرف ج ٢ص ٨٦. طرس ج٢ ص ٣٣٦. ٢ ا ظفير.

قرابت دار مستحق بينمازي مواور غيرقرابت دارنمازي توزكوة كسيدي جائ

(سوال ۱/۸۰۳) دوقرابت دار تندرست مسلمان مسکین عیالدار بے نمازی کوزکوۃ دینی جائز ہے یا نہیں اور اجنبی نمازی، رشتہ دار بے نمازی سے افعنل ہے یا نہیں۔

برعتی کوز کو ة دینادرست ہے یانہیں

(سوال ۲/ ۹ • ۳) جوجابل مسلمان ارکان اسلام سے ناواقف ہوں اور تعزید داری وغیرہ بدعات میں رہتے ہوں ان کو زکو ة دینا جائز ہے یانہیں۔

(جو اب) (۱) اہل قرابت جومختاج بیں ان کوز کو ۃ دنیتا زیادہ تواب ہے اور نماز کی ان کونصیحت کرے ،اورا گروہ عمل نہ کرےان پر گناہ ہے۔ (۱)

(٢)ان جهلاء میں جومحتاج وفقیر ہیںان کوز کو ۃ دینا جائز ہے۔(۲) فقط۔

موجوده زمانه میسید کوز کوة دی جائے یا جیس

(سوال ۱۰ س) اس زمانه میں جب کٹس کا نام بھی لوگ بھول گئے ،غریب اولا درسول ﷺ کوز کو قاعندامام ابوصنیفہ جائز ہے انہیں۔

ب المنع (درمختار) معنى جلد ٢ ماب المصرف على المنظم المس المنافي المنافية ا

مسجد، مدرسه اور داما دکوز کو ق وینا کیساہے

(معوال ۱۱۹)مسجداور مدرسه کی تغییر میں زکوۃ کوصرف کرنا کیسا ہے، دامادا گرغریب ہواس کو دینا خواہ اس کی بیوی صاحب نصاب ہو، یا کسی ستحق کو دی جائے ،غربا ،کوکھانا کھلایا جاوے۔

(جو اب) مسجداور مدرسد کی تعمیر میں زکو ہ کوسرف کرنا درست نہیں ہے۔ (۳) اوراولا دکودینا بھی درست نہیں ہے۔ (۵) اور دامادا گرصاحب نصاب نہ ہواس کودینا درست ہے۔ (۱) اورا گر دیگر مشخفین بعنی نقراء ومسا کمین ویتامیٰ کودینا بھی درست اوراس رویے کا کھانا دیا کرنفتیم کردینا بھی درست ہے گر بٹھا کرنہ کھلاوے بلکہان کونسیم کردے اور

(١) ولا الى من بينهما ولاد (در مختار) وقيد بالولاد لجواز ه نبقية الا قارب كالا خو ة والا عمام والا خوال الفقراء بل هم اولى لاتفصلة وصلقة وفي الظهيرية ويبد افي الصدقات بالا قارب ثم الموالي ثم الجيران الخ(رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨١.ط.س. ج٢ ص ٣٨٣) ظفير.

(٢) مصرف الزكوة الخ هو فقير وهو من له ادنى شنى اى دون نصاب الخ (ايضاً ج ٢ ص ٢٩ و ج ٢ص ٨٠. ه. ١٥ ص ٢٠ و ج ٢ ص ٨٠ و ج ٢ ص ٨٠. ه. ١٩٠ و ج ٢ ص ٩٠ و ج ٢ ص ١٩٠ و المصرف المربح على ١٤٠ و المربعة و

ُونَ إِنَّا الْنِي بِينَهِماً وَلَا دَ (دُر مِختار) أَى بينه وبينَ المُدَّفُوعَ آليه لان مِنافَعَ آلا ملاك بينهم مُتَصلة الخ اى اصله وان علاكا بويد الخ وفرعه وان سفل الخ كا ولادلو لاد الخ ردالمحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٦.ط.س. ج ٢ ص ٣٣١) ظفير (١) قيد بالولاد لجوازه لبقية آلا قارب الخزرد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٦.ط.س. ج ٢ ص ٣٣١) ظفير ما لک بنادیو ہے۔ پھرخواہ دہ وہاں اس کو کھالیس یا اپنے ساتھ لے جاویں (۱) فقظ۔

بھانجہ کوز کو ہ دے سکتا ہے یانہیں

(سوال ۱۲ اس) ایک شخص کے پاس دوسوڈ ھائی سورہ پے نقر بین خرج سے علیحد ہ اور ای قدر زیور ہے مگر استعمال میں نہیں آتا تو پینے مال کے زائو ہ فیصدی اڑھائی رویے نکال کرانے بھانجہ کود سے سکتا ہے یانہیں۔

(جواب) سب زبوراً ورنقلر کی زکو قابحساب بیم بیم سیره دین جائے، بھانجہنا دار ومفلس کوز کو قادینا درست ہے۔ ماموں اینے مال کی زکو قالیے بھانجہ کود سے سکتا ہے۔ (۲) فقط۔

مسجد کے کنوئیں میں زکوۃ کاپیبدلگانا کیساہے

(سوال ۱۳/۱ ۳) ایک کنوال نصف مجد کفرش میں ہے تواس میں زکوۃ کا پیدلگانا جائز ہے یا نہیں۔

گاؤں کے کنوئیس میں زکوۃ کی رقم نہیں لگا سکتے

(سوال ١٣/٢ ١٩) گاؤل من ايك كوال بنانے كى ضرورت بوقواس مين زكوة كابيدالگانا جائز بيائيس

(جواب) (۱،۱) دونول صورتول می كنوئي كي تعيير مين زكوة كاروپيد بييه صرف كرنا درست نبين بيرس درسافقط

بيوه كى تنخواه زكوة سے دين درست ہے يانبيس

(سوال ۵ ا ۳) کسی مساة بیوه کی شخواه ما مانه مقرر کی جائے اور نبیت میہ وکہ بیشخواه زکو ہیں سے دی جاوے گی جوآ ئنده داجب الادام وگی۔ یکارروائی اس حیثیت ہے اداز کو ہے واسطے کافی ہے یا کیا۔

(جواب) ادائے زکو ہے لئے بیضروری ہے کہ جس وقت اس بیوہ کو ماہوار کچھ دیا جاوے بیاس کے دینے کے لئے کچھ روپان اس کے دینے کے لئے کچھ روپان سال کھر چھ ماہ کاعلیجدہ رکھ دیا جاوے اور بوقت علیجدہ کرنے کے نبیت زکو ہ کی کی جاوے، پھر وقا فو قا اگر اس میں سے اس بیوہ کو کچھ دیا جاوے گا تو پھر نبیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ذکو ہا داہوجاوے گا تو پھر نبیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ذکو ہا داہوجاوے گی دیا

ز کو ق سمادات کے لئے کپ درست ہے

(سوال ۱۲ ۳) عام طورے مشہور ہے کہ زکو آ وصد قد کا مال آل محقظ کے لئے حرام ہے۔ حال میں ایک صاحب نے بیفر مایا کہ اس اس کے اور اندریں باب علماء نے فنوی دے دیا ہے۔ بیفر مایا کہ ایسا مال آل محمد عظی ہے کے لئے بعض حالات میں مباح بھی ہے اور اندریں باب علماء نے فنوی دے دیا ہے۔ دریافت طلب میدامر ہے کہ کن حالات میں مال زکو آ وصد قد سادات نبی فاطمہ کے لئے حرام ہے اور اگر مباح ہے تو کن حالات میں۔ حالات میں۔

(جواب) مفتی به ند بهب بهی ہے کہ سادات کواس زمانہ میں بھی زکو قاور صدقات واجبہ شل قیمت چرم قربانی وصدقہ فطرو غیرہ دینا حرام ہے اورزکو قاد غیرہ ادانہ ہوگی۔ صدیث شریف میں ہے قال رسول الله صلی الله علیه و سلم

(١) ويشتوط ان يكون العسوف تمليكا لا اباحة (ايضاج ٢ ص ٨٥.ط.س ج٢ص٣٣) ظفير

<sup>(</sup>٢)ولا الى من بينهما ولاد ردر مختار) قيد بالولاد لجوازه لبقية الا قارب كآلا خوة والأعمامهم والا خوال الفقراء بل هم اولى لا نه صلح وصدقة(رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ١ ٨.ط.س. ج٢ص ٣٣١) ظفير.

<sup>(</sup> الله الله كُون الصَّرف تمليكا لا اباحة ولا يصرف آلى بناء نحو مسجد والا الله كفَّن هيت (در مختار) نحو مسجد كبناء القنا طروالسقا يات واصلاح الطوقات وكرى الا نها روالحج والجهاد وكل مالا تمليك فيه ريلعي رد المحتار باب المصرف ج ٢ص ٨٥. ط.س. ج٢ص ٣٨٣) ظفير،

<sup>(</sup>٣)وشَرط صحةً ادائها نية مَقَارِنة له اى للاداء الخ (الدر المختار على هامش ردالمحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٣. ط.س. ج٢٣) ظفير.

ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس و انها لا تحل لمحمد ولا لال محمد رواه مسلم (۱) اور ورمخاريس بولا اني بني هاشم الخ شم ظاهر المذهب اطلاق المنع الخ،(۲)وهكذافي الشامي ليس يه ولا يجور كري الشامي الشامي المناهي المنا

ز کو ہے۔۔۔۔رویے کا جمع کرنا اور اسے تجارت میں لگانا کیسا ہے

(مسوال ۱۷ م) اگر چنداشخاص دولت مند کئی ہزار روپے زکو قا کا جمع کر نے چند فقیرلوگوں کے سیرداس غرض ہے کریں کہ وہ روپید حقداران زکو قا کوحسب ضرورت دیتے رہیں ، وہ لوگ جن کی سپر دگی میں مال زکو قادیا گیا ہے وہ اس مال کو بڑھانے کی غرض ہے تنجارت میں لگا سکتے ہیں یائبیں۔

(جواب) بیجائز ہے کہ ایک شخص یا چندا شخاص اپنے مال کی زکوۃ کاروبیہ نیت زکوۃ سے علیحدہ کرکے رکھیں یا کی کے سپر دکر دیں کہ وہ شخص حسب ضرورت اس قم زکوۃ کوفقراءومساکین برصدقہ کرتارہ۔(۳) مگراک شخص کو بیدرست نہیں ہے کہ اس مال زکوۃ کوتنجارت میں لگاہ ہے۔فقط۔

سورو ہے آمدنی ہواور تین سوخرج تواسے زکو ۃ دینا کیسا ہے

(سوال ۱۸ س) ایک شخص کوسورو بے سالانہ کی آمدنی اپنے مکان سے ہے اور خمریؒ اس کا تین سورو بے سالانہ کا ہے اس کو زکو قوینا جائز ہے یائیں۔

(جو اب) وہ مخص مصرف زکو ہ ہے، اس کوز کو ہ دینا جائز ہے۔ (م) محذافی الشامی ، کتاب الز کو ہ فقط۔ مستحق کورقم نہ دی بلکہ اس کے گھر کی مرمت میں خرج کر دیا تو زکو ہ ادا ہو گی یانہیں

(مدوال ۱۹ م) زید، زکو قاکار دبیه بکر کودینا جا بهتا ہے گر بکر موجود نہیں ، زید نے زکو قاکار دبیہ بکر کے مکان کی مرمت وغیرہ میں لگادیا اور بکر کو خط لکھ دیا کہ ہم نے اس قدر روبیتی بہارے کام میں صرف کردیا ہے جس کے وصول کرنے کاتم سے کوئی وعوی نہیں۔اس صورت میں زکو قادا ہوگی یانہیں۔

اجازت لے کراس کے کام میں صرف کرے تو کیا تھم ہے

(سوال ۲۰ ۲)زید نے بمرکو خط لکھا کہ اس قدررو پہیہ ہم تمہار نے فلال کام میں خریج کرنا جا ہے ہیں اور تم ہے بھی وصول کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ بمر نے لکھ دیا کہ کردو، تب زید نے زکو ق کا روپیدمکان و فیرہ کی مرمت میں لگا دیا ،اس صورت میں زکو قادا ہوگی یانہیں۔

(جو اب)(۱)اس صورت میں زکو ة ادانه ہوگی بلکه پیضروری ہے کہ بکرکواول وہ رو پییز کو قاکاد کے کراس کو طعی طور

(١) مُشكولة باب عن لا تحل له الصدقة فصل اول ص ١٢ ١١ ا ظفير

ر ۴ بالدر المختار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج ۴ ص ۹۰ و ج ۲ ص ۹۱).ط.س ج ۲ ص ۳ اص ۳ ۱۲.۳۵ اظفیر (۳)وشرط صحة ادائها نیة مقارنة له ای للاداء الخ او مقارنة بعزل ما وجب كله او بعصه الخ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار كتاب الزكوة ج ۲ ص ۱۳.ط.س ج۲ ص ۲۲۸) ظفیر

رَ مَهُولا الَى غنى يملكَ قلر نصاب فارغ عن حاجة الاصلية (در منحتار) قال في البدائع قلر الحاجة هو مادكره الكوخي في مختصره فقال لا باس ان يعطي من الزكوة من كان له مسكن وما يتا ثث به في منزله وخادم و فرس و سلاح وثياب الهدن وكتب العلم ..... ان كان من اهله الخ وذكر في الفتاوي فيمن له حوانيت و دور الغلة لكن غلتها لا تكفيه وعياله انه فقير ويحل له اخذ الصدقة عند محمد وعليه الفتوي (رد المحتار باب المصوف ج ۲ ص ۸۸.ط.س، ج ۲ ص ۳۰ مس من الفقير

۔ ہے مالک بنادیا جادے، بھروہ اپنی طرف ہے مکان بنادے یامرمت کرے۔(۱) (۲) اس صورت میں بھی زکو ۃ ادانہ ہوگی۔الغرض جس کوز کو ۃ دی جادے پہلے اس کومالک بنادیا جادے بشرطیکہ وہ مالک نصاب ندہو۔(۲) فقط۔

قیمت چرم قربانی اور صدقه جمع کرکے بتدری سال بھر میں خرج کرنا درست ہے یانہیں (سوال ۲۱۱) قیمت چرم قربانی وصدقه فطر جمع کر کے سال بھر تک بتدری خرج کرنا یا صدقه فطر کی قیمت دوسری جگه بھیجنا درست ہے یانہیں۔

(جواب) درست ہے(۳) فقط

سيدكا قرضدزكوة يصادابوسكتاب يانهين

(سوال ۲۲۳) ایکسید کے ذمد ایک مسلمان کا قرضہ ہے، آیاوہ قرضد مدرکو ہے ادا کرسکتا ہے۔

مندومفكس كاقرضه زكوة يصاداموسكتاب يأنبيس

(سوال ۲۲۳) ایک ہندومفلس کے ذمہ کی غریب مسلمان کا قرضہ ہے ، بیقر ضدر کو قستے ادا ہوسکتا ہے یا نہیں۔ (جو اب) (۲۰۱) ان دونوں صورتوں میں زکو ق کے رویے سے قرضہ ادائیں کیا جاسکتا (۴) فقط۔

ممالك بورب ميں بليغ برزكوة كاروپير سرف كرنا كيساہے

(سوال ۴۳۳)ممالک بورپ میں اشاعت وتبلیغ اسلام کے کام میں ذکوۃ کاروبینے خرج کر سکتے ہیں یانہیں (جواب)اس میں زکوۃ ادانہ ہوگی ، زکوۃ کے بارے میں پوری احتیاط لازم ہے ، زکوۃ میں مالک بنانامخاج کوضروری ہے۔ (ہ)فتظ۔

حیلہ کے ذریعہ اصول وفروع پرز کو ہ صرف کرنا کیساہے

(سوال ۲۵ س) مزكى اب مال كي زكوة اب اصول وفروع كوجوم مرف زكوة نبيس بي بحيلة تمليك الغير زكوة ديسكا ب يانبيس الياحيل كرنا جائز ب يانبيس اورزكوة ادابوجائ كي يانبيس -

(جُواب) كُتُب فَقد عَمعلوم بُوتا م كما ك صورت بين زكوة ادا بوجاتى م جيها كدر مخار بين م وقد منا ان الحيلة ان يتصدق على الفقير ثم يا مره بفعل هذه الا شياء (١) النح ليكن ثامى بين مك الصول وفروع كوال حيله عن زكوة وينا مروه تحريم م يكره ان يحتال في صوف الزكوة الى والديه المعسرين بان تصدق بها على فقير ثم صرفها الفقير اليهما كما في القنية قال في شرح الوهبا نية وهني شهيرة مذكورة في غالب الكتب (١) النح ١٢٠ ثاني ٢٠ فقط.

(۲۰۱) ولا يخر ج عن العهدة بالغول بل بالا داء للفقراء (المدر المختار على هامش ردالمحتار كتاب الزكوة ج ٣ ص ١٥٠ ط.س. ج ٣ ص ٣ ٣ ٢٠٠ ) ويشترط ان يكون الصرف تمليكا لا اباحة (ايضا باب المصرف ج ٢ ص ٨٥ ط.س. ج ٣ ص ٣ ٣ ٣ ١ ١٠٠ م ١٥٠ ط.س. ج ٣ ص ٣ ١ ١٠٠ م ١٥٠ و ١٠٠ م ١٥٠ المنام الخ لم ظاهر الملعب اطلاق المنع ( در مختار) سواء في ذالك كل الا زمان وسواء في ذالك دفع بعضهم لمعض و دفع غيرهم لهم (رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٩٠ و ج ٢ ص ٩١ ه.ط.س. ج ٢ ص ١٥٠ ولا تد فع الى فعي لحديث معاذ (المدر المختار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج ٢ ص ٩٠ و ٢ ص ٩٠ ط.س. ج ٢ ص ١٥٠) ظفير (٥) و يشترط ان يكون الصرف تمليكا لا يصرف الى بناء نحر مسجد الخ (ايضا ج ٢ ص ٨٥ مل.ط.س. ج ٢ ص ٣٠٣) ظفير (٢) المدر المختار على هامش ردالمحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٥ مل.ط.س. ج ٢ ص ٣٠٨ ط.س. ج ٢ ص ٣٠٨ طفير (٤) ود المحتار باب المصرف تحت قوله و لا الى من بينهما و لاد ج ٢ ص ٨٥ مل.س. ج ٢ ص ١٢ ٣٠٠ ١٢ ١٢ طفير (٤) ود المحتار باب المصرف تحت قوله و لا الى من بينهما و لاد ج ٢ ص ٨٥ مل.س. ج ٢ ص ١٢ ٣٠ ١٢ ١٢ طفير

ز کو ة اسلامی عمارتوں برلگ عنی ہے یا ہیں

(مسوال ۲۲ م) زکو قاکارو پییاسلامید مدارس دینی یا دنیوی ، دینی مشتر که یا اسلامی بورڈ نگ ہاؤس یا سوائے مساجد کے دیگر اسلامی تمارتوں پر لگ سکتا ہے یانہیں۔

تبليغي جليے برز كو ة صرف كرنا كيسا ہے

(سوال ۲۷ سم) بیلیغ اسلام کے لئے اگر جلنے یا مجانس قائم کی جائیں جن کی غرض محض پبلک کو دعوت الی الحق ہوان کے اخراجات میں سرف ہوسکتا ہے بانہیں۔

مبلغین کاتفررز کو ق کی رقم سے درست ہے یا ہیں

ا (معوال ۲۸۸) في زمانه جب كه جهالت كازور ب مبلغيين كاتقررز كوة كرويه سه جائز ب يانبيل ـ

(جواب)(۱)ز کو قاکاروپیدان تغییرات مین نبیل لگ سکتارز کو قامیل بیشرط بے کہ سی مختاع کواس کاما لک بنایا جاوی۔ خواہ وہ طالب علم سکین ہویا کوئی دو سرامحتاج ہو۔ ( )

(٣)ان کاموں میں بھی زکو قا کاروپیٹیس لگ سکتا۔ (٣)

(٣)جائز نبيں ہے۔(٣)فظا۔

مدرس وطالب علم كوز كو ة لينا كيسا ہے

(سوال ٣٢٩) مرس اورطالب علم كوزكوة ليما جائز بي يأنيس ، أكر چه وه في بو ، قال في المدر المختار ان طالب العلم يجوز له اخذ الزكوة ولوغنيا اذا فوغ تفسه لا فادة العلم واستفادته لعجزت عن الكسب والحاجة داعية الى مالا بد منه \_

(جواب) افول قدرده فی رد المحتار بقوله وهذا الفرع مخالف لا طلاقهم الحرمة فی العنی ولم يعتمده احدط. قلت وهو كذلک والا وجه تقييده بالفقير ويكون طلب العلم مر خصاً لجواز سواله من الزكوة وغيرها وان كان قادراً على الكسب الخ(م)اس عبارت عمعلوم مواكه طالب الم في و و يا درست نهيس، طالب علم كم مشغولي كي وجه عصرف بيرخصت م كدسب مين مشغول موناس كوضروري نهيس مين د كوة و ينا درست نهيس د كون د كون

صاحب نصاب كوجج كے لئے ذكوة ويناكيسا ہے

السوال ۱۳۳۰) ایک شخص صاحب نصاب ساس کوجی کے لئے زکو ہ وینادرست ہے یائیس

(جواب)ال مخص كوجوكه صاحب نصاب بن كوق ويناورست ميس بهداده

رد)ولاً الى غلى يُملُک قدر نصاب فارع علَ حاجة الاصلية أمل أي مأل كان زالدر المختار على هامش رد المحتار بال المصرف ج ٢ ص ٨٨.طرس. ح٢ص٧٣٠) ظفير

بہوپرزکوۃ کی رقم خرج کرنا کیساہے

(سوال ١/١٣٣)زيدزكوة كاروپيرياس يكراخريدكراي بيغ كى زوجدكود يسكتاب يائيس

(۲) زیدنے پسر کی زوجہ کے لئے کیڑ ابنایا ،ابھی اس کو دیانہیں تو اب برنیت زکو ۃ اس کووہ کیڑ اوے سکتا ہے یانہیں۔

MÞ

ز کو ق دوسال میں اوا کرے تو کیا تھم ہے

(سوال ۱۳۳۳)زیدکوپندره روپےزگو قدینی ہوتی ہے اگرتمیں روپےدے دیوے تو دوسال کی زکو قادا ہوجادے گی یانہیں۔

(جواب)(ا)زیدائیے بیٹے کی زوجہ کوز کو قادے سکتا ہے جب کدوہ مصرف زکو قاہواور کیڑاوغیرہ بھی زکو قائے روپے سے بنا کردے سکتا ہے۔(۱)

(۲) ده کیز ابنیت زکو قایل بهولین زوجه پسرکودے سکتاہے۔

(۳) بیدورست ہےاس صورت میں دوسال کی زکو ۃ اداموجاوے گی۔(۲) فقظ۔

خادمه کومتاجی کی وجہسے ذکو ہ وفطرہ دینا کیساہے

(سوال ۱۳۳۳) زكوة يا فطره كدام، الى خادمه كهانا يكانے والى كوا كرغريب مورد يسكت بي يانبيل\_

(جو اب) این خادمہ بکانے والی کوز کو ۃ وفطرہ اس وجہ ہے دینا کہ وہ مختاج وغریب ہے اور تنخواہ میں نہ دی جاوے تو یہ درست ہے البتہ شخواہ میں دینا جائز نہیں ہے۔ (۲) فقط۔

(وكذا ء اجزاء ٥) ما يد فعه الى الخدم من الرجال والنساء في الا عياد وغيرها بنية الزكوة .

عالمگیری باب المصارف ج ۲ ص ۱۹۰ . ظفیر)

نابالغ كوز كؤة دى جاستى بيانبيس

(سوال ١٣٣٨) نابالغ كوركؤة دى جاتى بيانبيس\_

(جواب) نابالغ مخاج كوزكوة دينے سے ذكوة ادابوجالى برس) فقط

(اگروہ قبضه کرنے کوجانا ہوکہ لے کر پھینک نددے، ورنداس کے ولی کے سپر دکرنی جائے۔ظفیر)

مستحق کولڑی کی شادی کے لئے زکوۃ کی رقم دین ورست ہے

(سوال ۱/۳۵۸) ہندہ پراس کے زیور کی زکوۃ دوسال کی داجب ہے جو قریب جالیس روپے کے ہوتی ہے اس کے باس ایک لڑکی گئی سال سے رہتی ہے جس کواس نے قرآن تمرایف پڑھایا ہے اور اس کے کھانے کے کپڑے وغیرہ صرفہ جسی برداشت کرتی ہے اور وہ لڑکی ہندہ کا کام بھی کرتی ہے اس لڑکی کے دالدین جو ستحق زکوۃ ہیں اور اس کی

 شادی کرنے والے ہیں۔ ہندہ جا بتی ہے کہ زکو ہ کارو پیاس اڑکی کی شادی میں اس کوزیور یا برتن یا کیڑے بنادے تو اس کی زکو ہ اوا ہوگی یانبیں۔

سیکہنا کہاس <u>سے لڑکی گاز بور</u> بنادو

(سوال ۲/ ۳۳۲) یاز کو قاکارو پیاڑی کے والدین کودے کر کہددیا جاوے کہاس کڑی کی شاوی میں زیور وغیرہ میں صرف کردیں۔

بغير مدايت رويبيدينا

(سوال ١١٥/١٣٣٨) أكر يجهدايت ندكى جاوے اورروپيد كوة كاوے ديا جاوے تو كياتكم بـ-

اگر پچھو باجائے

(سوال ١٩٣٨/١) اگركل قم اس كرداسط صرف ندكى جاوے بلكه كوئى جزوصرف كيا جاوے توكيا تكم ب-

الزكى كونفترد ياجاوينو كياحكم ہے

(مدوال ٩/٥ ٣٣٩) اگرفبل بابعد شادي كاس إلا كى كونفقدد ماجائة كياتكم ب-

(جو اب) (۲،۱) اس لڑکی کے والدین کوز کو ق کا روپیہ دے دیا جادے کہ وہ اس لڑکی کے نکاح میں صرف کر دیں ، بہ درست ہے اورخو داس لڑکی کواگر برتن وغیرہ خرید کردے دیئے جادیں تو رہنے کی درست ہے۔ (۱)

(۳) کیجھ مدایت کی جاوے مان کی جاوے ہر طرح درست ہے

(۳) کل رقم بھی صرف کرنااور دینا جائز ہے

(۵) یہ جھی جائز ہے۔فقط

فدىيدوزه رمضان كاابك فقيركوديا جائيا دوكو

(مدوال ۲۰۳۰)ایک شخص کے پاس تخیبنا جاررو پے نقذ قیمت فدریروز درمضان شریف کی جمع ہے وہ ایک ہی مسکین کودی جائے یا دوکو بھی وے سکتے ہیں۔دوسکین کے دینے میں اوائیگی فدریہ میں تو کچھ نفصان ہیں آتا۔

برجواب) ایک شخص کودینا اس کا ضروری نہیں ہے گئی اشخاص مساکیین کو بھی دینا درست ہے۔ فدید میں اس سے پچھ نقصان لازم ندآ دےگا۔(۲)

عیسائی اور ہندویاان کے مدرسہ کوز کو قادینی درست تہیں

(سوال ۱ سس) کیابندو بختاج کو یابندو مدرسه مین زکوة دینے سے ادابوجاتی ہے اورای طرح عیسانی شخص اور مدرسدکے لئے کیابتھم ہے۔

ر 1)مصوف الزكواة النع هو فقير وهو من له ادنى شنى اى دون نصاب او قدر نصاب غيرنام مستغرق في الحاجة ومسكين من لا شنى له الغ ( الدر المختار على هامش ود المحتار باب المصوف ج ٢ ص ٩٨ ج ٢ ص ٨٠٠ ط.س.ج٢ص٣٦٩) ظفير.

صحیر. (۲) مصرف الزكواة (در مختار) وهو مصرف ایضاً لصدقة الفطر والكفارة والنذر النج (رد المحتار باب المنصوف ص 24.ط.س. ج۲ص ۲۳۹) یصرف المزكى الى كلهم اوالى بعضهم ولو واحد امن اى صنف كان . (الدر المختار على هامش رد المحتار باب المصرف ج۲ ص ۸۴.ط.س. ج۲ص۳۳۳) ظفیر

(جواب)اس صورت میں زکوة ادانه ہوگی ، زکوة مسلمان مختاج کودی ضروری ہے۔(ا) فقط۔

فدىدى رقم مستحق اصول وفرع ياشو مركودينا كيساب

(سوال ۱/۱۳۴۱) ہندہ فوت ہوئی اوراس نے مثلاً سورو پے کے متعلق بیدوسیت کی کہ بیرتم میری چارسوقضا نمازوں کے فدید بیس دے دی جاوے تو وصی کواس قم کا حاجت منداصول وفرع یازوج ہندہ کودے دینا جائز ہے یانبیں۔ قریر شیخند سر

بورى رقم ايك مخص كودينا جائزے يائيس

(سوال ۱۳۳۴)اس قم کاکسی ایک مستخل کو یک بارگی دفعتاً دے دینارواہے یائیس۔

ز کو ہ کافد میہ وصی کے اصول وفرع کودینا کیساہے

(سوال ۳/ ۳۳) زیدنے وصبت کی کہ میرے ذمہ زکو ۃ ہاتی ہے، بعد میری وفات کے میرے ترکہے اوا کر دینا تو وصی کواس تم زکو ۃ کا زید کے حاجت منداصول وفرع کو دے دینا جائز ہے یانہیں۔ اوراس طرح وصی اپنے حاجت مند اصول وفرع کو بیرتم زکو ۃ دے سکتا ہے یانہیں۔

وكيل مؤكل كےاصول وفرع برخرج كرسكتا ہے يانہيں

(سوال ۱۴ / ۳۳۵)زید نے اپنی حیات میں کی کو دکیل کیا کہ بدرقم زکوۃ کی مستحقین پرتقسیم کردوتو وکیل اس کوزید کے اصول وفروں مختاجین پرتقسیم کرسکتا ہے یانہیں۔اوراس طرح اپنے اصول وفروع پربھی تقسیم کرسکتا ہے یانہیں۔

(جو اب)(۱) ہندہ کے اصول وفر وع وز وج کودینا جائز شہوگا۔(۱)

(۲) اس شروی تفصیل ہے جودر مختار ش ہے و کرہ اعطاء فقیر نصاباً اوا کثر الا اذاکان المدفوع الیه مدیوناً او کان صاحب عبال بحیث لو فرقه علیهم لا یخص کلاً او لا یفضل بعد دینه نصابا فلا یکرہ فتح (۲)

(س)زيدكا الصول وفروع كودينا درست نبيس بــ(۴) اوروسى البينا اصول وفروع فقراء كود كما بوللوكيل ان يدفع لولده الفقير وزوجته النع در منحتار ـ(٥)

(۳)زید کےاصول وفروع کوئیں دے سکتااوراینے اصول وفروع فقراء کودے سکتا ہے۔ کمامر۔ فقظ۔

(۱) بولا تد فع (اى الزكوة) الى ذمى لحديث معاذ (الدر المختار على هامش رد المحتار باب المصرف ح ٢ ص ٩١. ط.س. ج٢ص ١٥٥) عديث معاذي ت جو في القدير ت ثائ في الفظ الحديث على مافى الفتح من رواية اصحاب الكتب الستة "انك ستاتي تو ماأهل كتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني وسول الله فان هم اطاعوك لذالك فاعلهم ان الله افتراض للدالك فاعلهم ان الله افتراض عليهم حسس صلوات في كل يوم وليلة فانهم اطاعوك لذالك فاعلهم ان الله افتراض عليهم حسس صلوات في كل يوم وليلة فانهم اطاعوك لذالك فاعلهم ان الله افتراض عليهم صدقة تو خد من اغنياتهم فترد على فقرائهم" الخ و ضمير فقرائهم للمسلمين فلا تدفع الى من كان من المواقعة كافر عليهم صدقة الى من كان من المواقعة كافر الوغنيا و تدفع الى من كان منهم مسلما فقير ا بوصف الفقر (رد المحتار باب المصرف ج ٢ص ٨٣.ط.س. ج٢ ص ٣٣٢) طفه \_\_\_\_

<sup>(</sup>٢)وُلا يد فع المذكى زكوة ماله الى ابيه وجده وان علاولا الى ولده وان سفل الخولا تدفع المراة الى زوجها رهدايه باب من يجوز دفع الصدقات ج ا ص ١٨٨) ظفير

<sup>(</sup>س)اللو المختار على هامش ود المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٩٣. ط.س ج ٢ ص ١٢. اطفير (٣) ولا الى من بينهما ولاد (اللو المختار) الى اصله وان علاكا بويه واجداده وجداته من قبلها وقرعه وان سفل الخ كاولا د الاولاد الخ (ود المحتار باب المصوف ج ٢ ص ٨٦. ط.س. ج٢عس٢٣) ظفير

 <sup>(</sup>۵) الدرالمنّحتار على هامش رد المحتار كتآب الزكونة ج ٢ ص ١٣ و ج ٢ ص ١٦ اظفير.

بذربعه حيلة تمليك مدرسه كےملاز مين برز كوة خرج كرنا كيساہے

(سوال ۲ ۲۲) ایک مدرسہ جس میں منطبع اور غیر منطبع طلبہ تعلیم پاتے ہیں مدز کو ق سے جورو پید حاصل ہو کسی نادار طالب علم کودے دیا جاوے وہ اس رویے کواپنی جانب سے مدرسہ میں وے سکتا ہے یا نہیں اوراس کا صرف کرنا مدرسین و ملاز مین پر ہوسکتا ہے یا نہیں۔علاوہ وہ اس کے کوئی دوسری صورت جواز ہو سکتی ہے یا نہیں۔

(جو اب) اس حیلہ تملیک کے بعد بینی کسی نادار طالب علم کی ملک کر دیا جاوے اور وہ اس کو داخل مدرسہ کر دیو ہے۔ ملاز مین اور مدرسین کی تنخواہ میں صرف کرنا اس مال زکو قا کا درست ہے۔(۱) فقط۔

غنی کے بالغ لڑ کے کو قیمت چرم قربانی ویناورست نہیں

(سوال ۱۳۲۷)زیدغی ہے اور قربانی کرتا ہے اس کا ایک اڑکا ہالغ غریب ہے زیدا پے لڑکے ندکورہ کو قربانی کا چڑایا اس کی قیمت دے سکتا ہے یانہیں۔

(جو اب) چڑے کا دے دینا جائز ہے اور قیمت چرم قربانی کا دینا درست نہیں مثل زکو قاکے (۲) فقط۔

مدرسه کے طلبہ اور عمارت وغیرہ پرز کو ۃ خرج ہوسکتی ہے یانہیں۔

(سوال ۱۳۴۸) ایسے مدراس میں جن میں حنی اور دینی نیز انگریزی زبان بطور زبان وانی حسب ضرورت پڑھائی جائے۔ زکوۃ کاروپیہ مثلاً خوراک طلباء و تخواہ مدرمین وعمارت وغیرہ میں خرج ہوسکتا ہے یانہیں۔ اگر مہتم کی ملک کردیا جائے وزکوۃ ادا ہوجاتی ہے یانہیں۔

'جواب،) زکوۃ کاروپینے خوراک و پوشاک طلبامساکین میں خرج ہوسکتا ہے اگر چدوہ صنعت وحرفت وعلم وین کے ساتھ انگریزی بھی بغرض زبان دانی سیکھتا ہو۔(۲) اور شخواہ مدرسین وتعمیر مساجد و مدارس میں زکوۃ کاروپیہ صرف کرنا درست نہیں ہے اوراس سے ذکوۃ ادانہ ہوگی۔ کیونکہ اصل بیہ ہے کہ زکوۃ کی ادا کے لئے بیشرط ہے کہ سی مختاج کو بلا معاوضہ اس کا مالک بنادیا جاوے۔(۲) فقط۔

بنوہاشم کوز کو ۃ ویتاجا ئزیے یانہیں۔

(سوال ۹ ۴۴) كفاميد غيره ميں اس زمان ميں بني ہاشم كوز كوة و ينا جائز لكھا ہے ، ميقول آپ كنز و يك كيسا ہے۔ (جو اب) احقر فتو كامنع پر بى ويتا ہے، اگر ضرورت ہوتو تمليك كركے بنى ہاشم كودے وى جاوے ـ كما قال صاحب الدر المخار ثم ظاهر الممذهب اطلاق المنع المنع المنع (٥) فقط۔

جس مدرسه میں تنخواہ کےعلاوہ کوئی مدنیہ ہوز کو قادیتا جائز نہیں

(سوال ۵۰ مه) زکوة ایسے مدارس اسلامیه میں دینا جس میں علاوہ تنخواہ مدرسین صاحب نصاب کے دوسرامدنہ ہوجائز ہے یانہیں۔

ر 1) وحيلة الجواز ان يعطى مديوند الفقير زكوته ثم يا خدها عن دينه وحيلة التكفين بهاالتصلق على فقير ثم هويكفن فيكون الثواب لهما وكذافي تعمير المسجد (الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٠ على ١٠ مل ٢٠ مل ٢٠ مل ١٠ مل ١٠ مل ١٠ مل ١٠ مل ١٠ مل من بينهما ولاد (المدر المختار على هامش رد المحتار باب المصوف ج ٢ ص ١٠ ٨ مل ١٠ مل ١١ مل ١٠ مل ١

(جواب) جائز جيس باورزكوة ادانه وكي (١) فقظ

كياعالم فى اور مالدارطلب كوز كوة دينادرست \_

(سوال ۱۵۳) در مخارش بوبهذه التعليل يقوى مانسب الواقعات من ان طالب العلم يجوز له اخذ الزكواة ولو غنيا اذا فوغ نفسه لا فادة العلم الخ-اورثواب مديق من خال كابروضة الندييش لكسة بي ومن جملة سبيل الله الصوف في العلماء الذين يقومون بمصالح المسلمين الدينية فان لهم في مال الله نصيباً سواء كانوا اغنياء او فقراء الخداس معلوم بوتا بكم عالم في اورطل اعتياء كوزكوة ويناجائز بالله نصيباً سواء كانوا اغنياء او فقراء الخدال سيمعلوم بوتا بكم عالم في اورطل اعتياء كوزكوة ويناجائز باله اوراك كانترا يك مديث من به عن ابى سعيد ان النبى صلى الله عليه وسلم قال تحل الصدقة للغنى اذاكان في سبيل الله عزوجل اخوجه ابو دائود الطيالسي ص ٢٩٢

(جواب) اقول وبالله التوفيق عالم في ما لك نصاب كور كوة وصدقات واجدد بنااوراس كوليما صحيح مذهب كموافق جا تزنيس بالفرق سبيل الله عن الرجواب كموافق جا تزنيس باور في سبيل الله عن الرجوطالب علم داخل بوسكة بين كين متاج بونااس كاشرط ب كما نقل الشامي عن البدايع اذا كان محتاجاً (٢) النح وفيه ايضاً قوله لا يملك نصابا

قید به لان الفقر شرط فی الاصناف کلها الا العامل و ابن السبیل اذا کان له فی وطنه مال بمنزلة الفقیر (۳)النج و فیه ایضاً عن النهر علی ان الا صناف کلهم سوی العامل یعطون بشرط الفقر النج ص الفقیر (۳)النج و فیه ایضاً عن النهر علی ان الا صناف کلهم سوی العامل یعطون بشرط الفقر النج ص ۸۴ جلد ثانی، شامی پس باوجود ال تصریحات کے عالم عنی کو جائز نہیں کہ وہ زکوۃ اور صدقات واجبہ لیوے اور بصورت اختلاف روایات بھی ارجح نہ لینا ہوگا۔ کما ہو ظاہر ۔ فقط۔

اللسمرناا درتفريس مصرف زكوة بين يأنبيس

(موال ١/٣٥٣) سمرنااورتفريس كے لئے زكوة كومصرف قرارديا جاسكتا ہے بانہيں۔

سمرنا وتقریس کے لئے کام کرنے والوں کی تخواہ

(سوال ۲/ ۲۵۳) سمرنااور تقریس کے جو چندے وصول کئے جاتے ہیں ان میں سے مقررین اور تصلین وواعظین کی شخواہ اور تحصول ڈاک دیاجا تا ہے۔ شخواہ اور تحصول ڈاک دیاجا تا ہے تو شرعاز کو قادا ہوتی ہے یانہیں۔ نیز چندہ میں زکو قاد غیرہ زکو قاکو تخلط کر دیاجا تا ہے۔ (جو اب) (۱) سمرنا اور تقریس کے مظلومین و ہوگان ویتائی جو کہ مفلس وحتاج غیر مالک نصاب ہیں وہ بالیقین مصرف زکو قاد فرکو قاد وجہی صدقات واجبہ ہیں بلکہ بہتر مصارف ہیں اس طرح تمام ترک جومتاج ومظلوم ہیں وہ بھی عمدہ مصرف زکو قاد صدقات واجبہ ہیں۔ اس میں کچھ جائے شک و تر دونہیں ہے۔ سما قال اللہ تعالیٰ انھا الصد قات لفقراء والمساکین . الآیة . تو به ع ۸)

۔ (۲)ان چندوں ہیں جوز کو ق دی جاتی ہے وہ اس وقت اوا ہوگی جس وقت مظلومین مساکین سمرنا وغیرہ کے پاس پہنچ جاوے گی اور خلط کرنا جو کہ باجازت چندہ وہندہ ہے مانع عنداداءالز کو قنہیں ہے گویاوکلاء بعنی قابضین چندہ کواجازت

(۱) مصرف الزكوة النع هو فقير النع و مسكين النع (الدرالمختار على هامش رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ك.ط.س.ج٢ص ٣٣٩) ظفير ـ (٢) وهذا الفوع مخالف لا طلا قهم الحرمة في الغني ولم يعتمده احدط قلت وهو كذالك ولا وجه تقييده بالفقيرويكون طلب العلم مرخصاً لجواز سواله من الزكاة وغيرها وان كان قادر اعلى الكسب النع (رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨١.ط.س.ج٢ص ٣٠٠) ظفير . (٣)ردا لمحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٨.ط.س.ج٢ص ٣٠٠) طفير . (٣)ردا لمحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٨.ط.س.ج٢ص٣٠) م م ٨٨.ط.س.ج٢ص٣٢ م ١٢ طفير

ہے کہ خلط کردیں اور پھرز کو ق کوعلیحد ہ کر کےصاحب نصاب کی طرف ہے ۔۔۔ ۔۔ سا کین کو پہنچادیں۔۔(۱) مگر اس فتم کے شبہات وتر ددات کی وجہ ہے بہتر ہے کہ یہال حیلہ تملیک کرلیا جاوے تا کہ پھرکسی مدمیں صرف کرنے میں پچھ حمن نہ رہے۔ فقط۔

معذور مستحق استاذ كوز كؤة ويناكيسا ب

(مدوال ۱۹۵۴) آج کلز کو قاکارو پیمموماً مدارک اسلامید میں بھیجا جاتا ہے کیکن میرے استاد معذوراور صاحب عیال و مقروض ہیں تومیرے لئے بہتر ہے یانہیں کہ زکو قاکارو پییان کودوں۔

(جواب) برشک به بهتراور موجب اجروتواب ہے کہ ذکو قاکارو پیدیفقد رضرورت اپناستادصاحب عیال کودیا جاوے اور مابقی دیگر غرباؤ مساکین وطلبه مساکین کودیا جاوے۔(۱) مدارس اسلامیداس زمانه پس اس وجہ سے زیادہ ترمستی فاستو صوابعہ خیر ا۔(۳) صدیت شریف بیس وارد ہے بعنی آئے ضرح این کی فدمت و مدارات کرنے کی وصیت فرمائی ہے اوران کے فررید سے اشاعت علم دین ہے جوصد قد جاریہ ہے۔الغرض بھی کوتی الوسع تھوڑ اتھوڑ ایبنچانا جا ہے۔

اينے باندى غلام كوزكوة ويناكيساہ

(سوال ۵۵ م) ايني يهال جولوندي غلام هول ال کوز کو ة ويناورست ب ياتيس

(جو اب) اینے باتدی غلام کوز کو ق وینا درست نہیں ہے اور جولوگ نثر تی با ندی غلام نہیں ہیں جیسا کہ بمندوستان کے اکثر خادم وخادمہ جوگھروں میں رہتے ہیں۔اوروہ باندی غلام نہیں ہیں ان کوز کو ق دینا جب کہ دومحتاج ہوں درست ہے۔ (\*) میں میں عل

مدرسه كاطالب علم

(سوال ۷۵۲) کوئی طالب علم مدرسهاسلامیه میں داخل ہو کرنصاب نظامید دری کوحاصل کرنا جا ہتا ہے اورای شوق علم میں ترک وطن کر کے مسافر ہوا تو ایسے طالب علم کی جا گیروتعلیم کی نسبت شرعاً کوئی قید ہے یانہیں یا وہ مستحق جا گیروتعلیم کا

(۲)طالب علم ندکور کی حیثیت ذاتی سیجے ہیں ہے،ابیاطالب علم سخق جا گیرونعلیم کا ہے یانہیں۔

(۳) طالب علم مذکورصرف عربی ندهبی تعلیم حاصل کرنا جا ہتا ہے۔ مورث صرف بصورت تعلیم انگریزی امدادخرج کرنے کو تیار ہے،ابیاطالب علم مجبوراً مستحق تعلیم و جا گیرکا ہے بائیس۔

(١) ولو خلط زكاة موكلية ضمن وكان متبرعاً الا اذا وكله الفقراء (در مختار) قوله ضمن وكان متبو عالانه ملكه بالخلط وصار مود يا مال نفسه قال في التبار خانية الا اذا وجد الا ذن اواجاز الما لكان اه اى اجاز قبل الدفع الى الفقير الخ (رد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٢ . ط.س.ج٢ص٣٩) ظفير.

المصرف الزكوة النع هو فقير النع و مسكين النع (الله المنحتار على هامش رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص الدير المعرف ج ٢ ص المصرف الله عنه لا يكره ولهذا قيل الدير المصرف ع ٢ ص الله عنه لا يكره ولهذا قيل التصدق على العالم الفقير افضل كما في المعراج (البحرالوائق باب المصرف ج ٢ ص ٢٥٠) ظفير.

(٣)مشكونة باب العلم ص ٣٣٣ ا ظفير

<sup>(</sup>٣) مشكوه باب العلم على ١٠٠١ صفير . (٣) ولا الى ذمى الخ وعبده ومكانيه و مدبره وام ولده اى لا يجوز اللغع الى هولاء لعدم التمليك اصلاً في غير المكانب ولعدم تمامه فيه (البحرالرانق باب المصرف ج ٢ ص ٣٣٣. ط.س. ج٢ص ٢٥١) وكذا اجزاه مايد فعه الى الخدم من الرجال والنساء في الاعياد وغيرها بنية الركوة (عالمكيرى باب المصارف ج ١ ص ٩٠١) ظفير.

(٣) طالب علم کی حیثیت ذاتی کی تحقیقات لازی ہے یا تحض طالب علم ہونے کی وجہ سے تعلیم وجا گیر کا مستحق ہے۔ (۵) مدرسہ اسلامیہ میں جا گیرخالی ہیں لیکن مستحق طالب علم کومحروم کیااور غیر ستحق کودیا، یہ جائز تھا یا نہیں۔

(۲)جوابواب آمدنی جا گیرطلباء کے لئے ہیں۔ وہی شخواہ مدرسین کے لئے بھی ہیں دونوں کے لئے تھم واحد ہے یا کیا۔ (جواب) (۱)جب کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے اگر چہ اس کے گھر پر مال ہونو اس کو زکو ۃ اور خیرات دینا درست ہے۔(۱)

(۲) ابياطالب علم معرف زكوة وصدقات واجب -(۱)

(٣) متحق ہے۔ (٣)

(٣) محض طالب علم ہونے کی حیثیت سے بلاحقیق مستحق وظیفہ وجا گیرکا ہوسکتا ہے۔ (٣)

(۵)باوجود گنجائش کے سنجل طالب علم کومحروم کرنابلاوجہ براہے۔

(۲) طلبہ کے لئے زکو ہ وخیرات کی آمدنی صرف ہوسکتی ہے اور مدرسین کی شخواہ میں زرز کو ہ وینا درست نہیں ہے۔ (۵) ان کی شخواہ چندہ دوامی و بیمشت سے علاوہ زکو ہ کے دی جاتی ہے۔فقط۔

جس کے پاس صرف ایک جانور ہوا سے ذکو ہ لیٹا کیسا ہے

(سوال ۵۷ سم) ایک مخض کے پاس صرف ایک جانور جالیس پچاس روپے قیمت کا ہے اس کوز کو ۃ وصدقہ وغیرہ لیہنا جائز ہے یانہیں۔

(جواب) اس كوز كوة وغيره ليناجائز ہے۔ (١)

ينتم خانه كوز كوة دينا كيساب

(سوال ۵۸ م) ينتيم خاند ميں زکو ة کارو بهيدينا جائز ہے يانيس کيونکہنا بالغ کوز کو ة وينا جائز نہيں ہے (جو اب)نا بالغول کوز کو ة وينا درست ہے، پس بيتيم خانہ ميں بتاى كے خرج كے لئے زکو ة کارو پيدينا درست ہے فقط (۱) مستحق زکو ة مهتم کوز کو ة دی جائے اور وہ كتاب وغيره خريد كردے تو كياتھم ہے

(سوال ۹۵۹) اگرکسی مدرسه اسلامیه کامهتم مالک نصاب نه جواگرلوگ اس کوز کو ة اور چرم قربانی وین اور مهتم

(۱) تا (۳) والغنى لا يمنع من تنا ولها عند الحاجة كابن السبيل بحر عن البدائع بهذا التعليل بقوى مانسب للواقعات من ان طالب العلم بحوزله امحذ الزكوة ولمو غنيا اذا فرغ نفسه لا فادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجقداعية الى مالا بد منه (در مختار) وفي المبسوط لا يجوز دفع الزكوة الى من يملك نصابا الاطالب العلم والغازى ومنقطع الحج لقوله عليه الصلوة والسلام يجوز دفع الزكوة لطالب العلم وان كان له نفقة اربعين سنة انه (د المحتار باب العصوف ج ٢ ص الصلوة والسلام يجوز دفع الزكوة لطالب العلم وان كان له نفقة اربعين سنة انه (د المحتار باب العصوف ج ٢ ص ١٨ على الله العامل وابن الفقو شرط في الاصناف المعاف الا العامل وابن السبيل اذا كان له في وطنه عال بمنزلة الفقير (البحرالرائق باب المصوف ج ٢ ص كلها الا العامل وابن السبيل اذا كان له في وطنه عال بمنزلة الفقير (البحرالرائق باب المصوف ج ٢ ص ٢٣٠ ط.س. ج٢ ص ٣٣٣ طفير.

۵)مصوف الزكوة الغ هو فقير وهو من له ادني شتى اى دون نصاب او قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة (ايضا ج ٢ ص ٩٤ و ج ٢ ص ٩٨. ط.س. ج٢ ص ٣٣٩) ظفير

(١) وان كان عند طعام شهر و هو يساوى مائتي در هم يجوز صرف الزكوة البه الخ (الفتاوي الخانية على هامش الفتاوي الهندية باب رفيمن توضع فيه الزكوة ج ١ ص ٢٢٦) ظفير ـ

(٢)مصوف المزكونة المنح هو فقير المنح و مسكين المنح (الملو المنحتار على هاهش رد الممحتار باب المصرف ج ٢ ص ٩٤.ط.س.ج٢ص٣٩ص٣٣٩) بلوغ كي قيديس به بس لئة نابالغ، بالقرونون كورينا جائز بدالله الله الفقير \_ اس پرخود قابض ہوکراس روپے سے طلبہ کے لئے کتابیں خربیرے اور ان کی خوراک و بیشاک میں صرف کرے اور مدرسین کوشخواہ دینے جائز ہے بانہیں۔

(جواب) ال طرح حيلة تمليك كركرة م زكوة وقيمت جرم قرباني مدرسين وطاز بين كوتخواه بيل صرف كرنا اوركتابي خريد كرمدرسد بين وقف كرنا اورطلبك فوراك ولباس بيل صرف كرنا ورست بيد چنانچدورمخاركتاب الزكوة بيل يد حيله ذكر كي بيد وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعميو المسجد و تما مه في حيل الاشباه النح كتاب الزكولة در مختار -(١) فقط-

مستحق بالغ *لڑے کوز کو* ۃ دی جائے گی خواہ اس کا باپ مستحق ز کو ۃ نہ ہو

(سوال ۲۰ س) جومصرف زكوة نبيس اس كالركابالغ جواس كے ساتھ كھاتا ہے وہ مصرف زكوة ہے يانيس

(جواب) فقیرکالژکاجوکہ خودبھی مالک نصاب نہیں ہے مصرف زکو ۃ وغیرہ ہے۔(۲) (جواب کے الفاظ میں مسامحت ہے ، ماحصل رہے جومحص ستحق زکو ۃ نہیں ہے اس کے نابالغ لڑ کے کوزکو ۃ دبی درست ہے جو مالک نصاب نہیں۔ظفیر ) مصارف فعر رہ کی تفصیل

(سوال ۱/۱ /۳) مصارف فدریفصل تحریفر مایجاورفد بیکی رقم مندرجه ذیل مصارف میں صرف کی جاستی ہے یائیس غرباؤ مساکین مکه معظمه ،مظلومین سمرنا ،خلافت کمیٹی ،تغییر جاہات مسافر خانه ومساجد وغیرہ ،خرید کتب احادیث برائے مدرسہ، فدریکی رقم میں ہے کسی عالم یا مولوی مستحق زکو ق کو ہزار پان سورو پے کی کتابیں خرید کر وینا جائز ہے یا اسے نقد روبید دے دیا جاوے کہ وہ خود کتابیں خرید کرائے۔

فدرييتم خانے میں

۔ اسوال ۲/۲۳) فدیدی رقم کسی بیتم خانہ کے مصارف میں دی جاسکتی ہے یا نہیں اور کسی بیتم نابالغ کے ولی کواس نابالغ کے صرف کے لئے دے دینا جائز ہے یا نہیں۔

فدييمفلس قرض داركو

(سوال ۳/ ۳۲س) فدیدی رقم سے کسی مفلس قرض دار کا قرض جائز ادا کیا جاسکتا ہے یانہیں۔وہ قرض خودادا کردیا جادے یااس روپے سے دے کرادا کردیا جادے

فدبيے كتب كى خربدارى برائے مدرسه

(سوال ۱۳/۳) فدریری قم سے مدرسد میزات کی خرید کتب وغیرہ میں صرف کیا جاد بے تو جا کڑ ہے یائہیں۔ (جو اب)(۱) فدریرہ اجبہ کے مصارف وہی ہیں جوز کو ہ کے مصارف ہیں اس میں محتاج ومفلس کو مالک بنانا ضروری ہے خواہ وہ غرباؤ مساکین مکہ معظمہ ہوں یا مظلویین سمرنا وغیرہ ،ان کی ملک ہوجانا ضروری ہے۔ پس جن مصارف میں شملیک کواہ وہ غرباؤ مساکین مصارف میں صرف کرنا اس قم فدرید کا درست نہیں ہے جیسے تغییر مسجد و مدرسہ و

<sup>( ) )</sup>المدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكونة ج ٢ ص ١ الطرس ج ٣ ص ١ ٢ . ٢ ا ظفير. ( ٢ )ولا يجوز الى صغير والده غنى فان كان الا بن كبيرا جاز (الفتاوى الخانيه على هامش عالمگيرى ج ١ ص ٢٢١ باب فيما توضع فيه الزكونة) ظفير.

جاہ ، کتب احادیث وفقہ وغیرہ ال میں صرف کرنا بلاکسی کی تملیک کے جائز نہیں ہے اور یہی تھم انگورہ فنڈ خلافت کمیٹی کا ہے کہ اس میں زکو قاوفند میں میں انگورہ فنڈ خلافت کمیٹی کا ہے کہ اس میں نے رہا لک نصاب کی ملک کر کے اس کی طرف ہے انگورہ فنڈ وغیرہ میں دے دیا جاوے۔(۱)

(۲) ينتيم نابالغ مفلس كے مصارف ميں صرف كرنے كے لئے اس كے ولى كود، ينا درست ہے۔

(۳) ال رقم سے خود قرض ادا کر دینا کسی مقروض مفلس کا درست نہیں ہے البنتہ اس مقروض مفلس کو دے دینا درست ہے کہ وہ اپتا قرض ادا کر دیوے۔ (۱)

(۱۲) خرید کتب وغیره اس قم سے درست نہیں۔(۳) البتہ کی مدرسہ کے طلبہ مساکین کے مصارف میں صرف کرنا اس قم کا درست ہے۔فقط۔

بذر بعة تمليك درس گاه كي تغيير مين زكوة صرف كرنے سے ذكوة ادامو كي يانبين

(معوال ٣٢٥) اگرکوئی صاحب زکو قطم دین کی ان ضروریات میں امداد کرنا جاہے جہاں زکو قاکار و پیدے میں ہوسکتا، مثلاً انتخیر درس گاہ یا تغییر دارالطلبہ وغیرہ، اور تملیک کرا کرز کو قاکار و پیچسرف کرد ہے تو اس کی زکو قاس مورت میں بلاشبدادا ہوجائے گی یانہیں اور علمی امداد کی نیت ہے ایسی صورت اختیار کرنے میں معطی کوعلم دین کی امداد کا تو اب بھی ملے گایانہیں یا فقط ادائے ذکو قابی کا تو اب ملے گا۔ فقط۔

(جواب) الصورت من زكوة بلاشبدادا بوجائى ، اورشام من منقول بكر بطر يق مذكور زكوة وين معلى كو المجورة والمحتلى كو بحق المن المدال على المحيو بحق تواب التكفين يثبت للمزكى ايضاً لان الدال على المحير الفاعله وان اختلف الثواب كما وكيفاً قلت واخرج السيوطى فى الجامع الصغير لو مرت الصدقة على المحلف المنان لهم من الا جو مثل اجو المبتدى من غير ان ينقص من اجوه شنى المخ فقط (٣)

صدقه فطرجس يرواجب بوه مصرف زكوة بيانبيس

(سوال ١ / ٢ ٢٧) جس پرصدقه فطرواجب ٢٠ ٥٥ مصرف زكوة ٢ يانبيل

غريب جومال دار كے ساتھ كھانا يكائے مصرف ذكو ة ہے

(سوال ۲/۲/۳) مالداراورغريب أيكساته كهانا يكات بين غريب مصرف زكوة بيانبين \_

(جواب)(١)نيس (٥)

(٢)وه غريب مصرف زكوة هيه (١) فقط

(۱) مصرف الزكوة النح وهو مصرف ايصا لصدقة الفطر والكفارة والندر وغير ذلك من الصدقات الواجية النع وهو فقير النح و مسكين النح ويشترط ان يكون الصرف تمليكا لا اباحة لا يصرف الى بناء نحو مسجد ولا الى كفن ميت التح (الدر المختار على هامش رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٩٥ ع ج ٢ ص ٨٥ على سر ج ٢ ص ٣٣٣ ٣٣٩) وميلة التكفين ابها التصدق على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعمير المسجد النح (ايضا كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٤ على سر ج ٢ ص ٢٤ على المصرف ج ٢ ص ٢٠ على ١٤ على المحتور ماب المصرف ج ٢ ص ١٤ على ١٤ على حاجته الاصلية من اى عال كان (المدر المختار على هامش رد المحتور ماب المصرف ج ٢ ص ٨٥ على النح و مسكين النح المصرف ج ٢ ص ٨٥ على طفير . ٢ عصرف الزكوة النح هو فقير النح و مسكين النح النص - ، ص ١٤ على طفير.

جس بیوہ کے پاس ۱۳۰۰ بیگہ زمین ہوا سے زکو ۃ دی جائے یا نہیں

سوال ۱۸/۱ می) ایک بیوہ مورت کے پاس ۳۰-۳ بیگرز مین ہے مگر گرانی وختک سالی کی بعدے اس کے باس کندار و کے موافق آمدنی نہیں ،اگر کوئی رشتہ داراس کوز کو قادے دیے توا داہو گی یائیس ب

كافى آمدنى والمصفروض كوزكوة دى جائيابيس

(مسوال ۱۹/۲ مه) جس شخص کوآمدنی کافی نهولیکن وه مقروض بهواور قرض ادانه کر سکے تو اس کوز کو ۃ دینے ہے ز کو ۃ ادا ہوگی یانہیں۔

(جواب)(۱)اس صورت میں زکو ۃ ادا ہوجادے گی۔(۱) (۲)اس صورت میں بھی زکو ۃ ادا ہوجادے گی۔(۲) فقط۔

ز کو ہے کتب خانہ کے لئے کتابیں خریدنا کیسا ہے

(سوال ۲۷۰س) مال زکوۃ ہے آگرکوئی شخص کسی مدرساسلامیہ کے کتب خانہ کے واسطے جومیتان طلبہ کے لئے قائم کیا جائے کتابیں خریدے اس سے مدرسین اور دیگر اعتبیاء استفادہ حاصل کرسکتے ہیں یانہیں۔

ب میں رید کے قامین تملیک متناج شرط ہے، بدون تملیک یعنی مالک بنانے کے زکوۃ ادانہ ہوگی۔ بس اول تو رقم زکوۃ و اور میں تملیک محتاج شرط ہے، بدون تملیک یعنی مالک بنانے کے زکوۃ ادانہ ہوگی۔ بس اول تو رقم زکوۃ و میلوک غرباء کی کردیوے۔ بینی ان کو و سے غربا بطلباء کو قلیسم کرے اور اگر کپڑے یا کتابیں اس میں بنادے یا خریدے تو وہ مملوک غرباء کی کردیوے۔ بینی درسہ کے کتب خانہ میں وہ کتب رکھنے سے ذکوۃ ادانہ ہوگی۔ (۲) فقط۔

ز کوۃ کی رقم کیاان مواقع میں دی جائے

رسوال ۱۷س)زکوۃ کی قم کسی بیت المعذورین مالحاجین میں معذوروں اور مختاجوں کی امداد کے لئے دی جاسکتی ہے یا نہیں

میں۔ (۲) کیاکسی ایسے فنڈ میں قم زکو ہ جیجتے ہوئے بیشرط لگانا ضروری ہے کہ بیرقم مسلمانوں ہی پرصرف کی جائے کیونکہ اگر اس کا یقین نہ ہوتو غالب ظن تو بہی ہے کہ ایسے فنڈ سے بلالحاظ فد ہب فائدہ پہنچایا جاتا ہوگا۔ اس کا یقین نہ ہوتو غالب ظن تو بہی ہے کہ ایسے فنڈ سے بلالحاظ فد ہب فائدہ پہنچایا جاتا ہوگا۔

بن این (۱۲۱) زکو قبین مسلمان مختاج کو مالک بنا ناوتم زکو قه کاضروری ہے، پس جس موقعہ میں بیشبہ ہوکہ مسلمانوں کو سنچے گی یاغیراہل اسلام بھی اس میں شریک ہوں گے اور کسی کی ملک نہ کیاجاوے گانوایسے مواقع میں حیلہ

(1) وذكر في الفتاوى فيمن له حوانيت ودور الغلة لكن غلتها لا تكفيه و وعياله انه فقيرو يحل له اخذ الصدقة عبد محسد وفيها سنل محمد عمن له ارض يزرعها او حافوت يستغلها او دار غلتها ثلاثة الاف ولا تكفى لنفقته ونفقة عباله سنه يحل له اوفيها سنل محمد عمن له ارض يزرعها او حافوت يستغلها او دار غلتها ثلاثة الاف ولا تكفى لنفقته ونفقة عباله سنه يحل له الخد الزكوة وان كانت فيمتها تبلغ الوفا وعليه الفتوى (رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٥٨ ط.س. ج ٢ ص ١٩٨٨ ط.س. خ ٢ ص ١٩٨٨ ط.س. خ ٢ ص طفه

طفير ( ٣ )ومنها الغارم وهو من لزمه دين و لا يملك نصابا فاضلا عن دينه او كان له مال على الناس لا يمكنه اخذه والدفع الى من عليه الدين و الى من الدفع الى الفقير (عالمگيرى باب المصارف ج ١ ص ١٨٨) ظفير.

تملیک یہال کرلیا جاوے اور پھروہال روپییز کو قاکادیا جاوے۔(۱) فقط۔ غام میں مصدقہ سے میں

غنى طالب علم ستحق زكوة نهيس

(سوال ٢٤٣) طالب علم عن نير مسافر سخق زكوة وقطره موسكتاب يانبين\_

(جواب) طالب علم في كوز كوة وينالوراس كولينا جائز تيس بلكرام بالعرمة في الغنى ولم يعتمده احدط قلت جواز اخذك فن كر كالعاب وهذا لفرع مخالف لا طلاقهم الحرمة في الغنى ولم يعتمده احدط قلت وهو كذالك و لا وجه تقييذه بالفقير -(١) النح وقال بعده قوله لا يمك نصاباً قيد به لان الفقر شرط في الا صناف كلها الا العامل و ابن السبيل اذا كان له عال في وطنه بمنزلة الفقير -(١) النح ثم قال للاتفاق على ان الا صناف كلهم سوى العامل يعطون بشرط الفقر النح شامى -(١) يسمعلوم بواكرالب نفر علم في يرمسافر كوزكوة اورصدة وفطروينا جائز نبيل سياورا وانه وكارة قطر

قیمت چرم قربانی کیافوراً فقیر کے حوالہ کرناضروری ہے

(موال ۱۷۳۳) قیمت چرم قربانی بچر دوصول مستحقین کود بے دی جائے یا اندوختہ کر کے بتدریج اس سے مستحقین کا تکفل کیا جائے تو سیحقین کی کفائتی کی کا جائے تو سیحقین کی کفائتی کی کفائتی کی جائے تو سیحقین کی کفائتی کی جائے تو شرعاً جا کڑے یا گئیں ، اگر چرم قربانی جمع کر کے کسی مہتم مدرسہ کی ملک قرار دی جائے یا کسی کے اختیار میں دے دی جائے تواس سے وہ مالک یا محتار مدرسین علوم دیدیہ کی شخواہ دے سکتا ہے یا نہیں۔

(جؤاب) بہتر ہے کہ بجر دوسول مستحقین کودے دی جاوے ،طلبہ ہوں یا غیر طلبہ اور مدارس میں دے کر اگر طلبہ کے خرج کے لئے رکھا جاوے تواس میں بھی بچھ حرج نہیں ہے اوراس اندوختہ سے تجارت کرنا اوراس کا نفع مستحقین کو پہنچا نا درست نہیں ہے بلکہ اس قیمت جرم قربانی کوصد قہ کرنا فقراء پر واجب ہے اور مالک بنانا ان کوشر ط ہے، (۵) اور مہتم مدر سہ او جو کہ مالک نصاب ہودینا جائز نہیں ہے البت اگر مہتم مدر سہ کووکیل اس کا بنایا جاوے کہ وہ اس قیمت کو اپنے پاس ر کھے اور اپنی شوپل میں لیوے اور وقتا فو قنا طلبہ کی ضروریات میں صرف کے توبیہ جائز ہے اور ملاز مین اور مدرسین کی تخوا و و بنا اس میں سے جائز نہیں البتہ بعد حیلہ تملیک ایسا ہوسکتا ہے جسیا کہ زکو ہ کا تھم ہے۔ فقط۔

مستحق دوست کور کو ہ دی جاسکتی ہے

(سوال سمے س)ایک منص صاحب نصاب ہے اور وہ زکو ۃ اپنے مال سے علیحد ہ کر کے اپنے کسی رفیق کو ویتا ہے بلکہ اس قم زکو ۃ ہے اس رفیق کے فائدہ کے لئے تجارت کرتا ، آیاوہ زکو ۃ تنہا ایک رفیق کو جوا یک قبیل دار ہے ، درست ہے یانہیں۔

 <sup>(</sup>۱) ولا تدفع الى ذمى لجديث معا ذ (الدر المختار على هامش رد المحتار باب المصرف ج ۲ ص
 ۹۲. ط.س. ج۲ص ا ۲۵) ظفير وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هو يكفن فيكون النواب لهما وكذا في تعميرا لمسجد الخ (ايضا كتاب الركواة ج ۲ ص ۲ ال ط.س. ج۲ص ۲۵) ظفير.

<sup>(</sup>٢) ود المحتار باب العصرف ج آص ٨١.ط.س. ج٢ص ١٢.٣٠ ١١ ظفير (٣) ايضاً ج ٢ ص ٨٢.ط.س. ج٢ص ٣٣٣

اسم)ايضاً ج ٢ ص ٨٨.ط.س. ج ٢ ص ٣٨٣

<sup>(</sup>۵) مصرف الزكوة الخ وهو مصرف ايضا لصدقة الفطر والكفارة والمنذر وغيره ذالك من الصدقات الواجبة الخ هو عقير وهو من له ادنى شنى اى دون نصاب الخ ويشترط ان يكون الصرف تمليكا (الدر المختار على هامش رد المحتار باب المتسرف ج ۲ ص 24.ط.س ج۲ص ۳۳۳-۳۳۳) ظفير.

(جواب) یہ تو شرعاً درست ہے کہ کسی صاحب عاجت غیر مالک نصاب صاحب عیال کوزیادہ تم زکوۃ کی وے دیوے لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ تم اس شخص کودے دی جائے اور اس کو مالک کر دیا جائے۔ پھر چاہے وہ تجارت میں لگا وے یا خرچ کرے پہر چاہوں جو سوال میں درج ہے کہ صاحب نصاب خود ہی اس دفیق کے لئے رقم ذکوۃ کو تجارت میں لگا دیوے درست نہیں ہے اور اس سے ذکوۃ ادانہ ہوگی بلکہ صورت جوازیہ ہے کہ پہلے وہ رقم ذکوۃ اس دفیق کو دے دی جاوے درست نہیں ہے اور اس سے ذکوۃ ادانہ ہوگی بلکہ صورت جوازیہ ہے کہ پہلے وہ رقم ذکوۃ اس دفیق کو دے دی جائے اس کودے دیوے جس نے ذکوۃ دی ہے۔ ان فقط جائے اور ان جائے اس کودے دیوے جس نے ذکوۃ دی ہے۔ ان فقط جائے اور ان میں اگر اس سے اخراجات پورے نہیں ہوتے

بہ بیت بیت کی ہے۔ ایک شخص کی جائداد قیمت کے اعتبار ہے نصاب زکو ہے بہت زیادہ ہے، مثلاً سودوسورہ ہے منافع کی سوال ۲۵ میں ایک شخص کی جائداد قیمت کے اعتبار ہے نصاب زکو ہے بہت زیادہ ہے، مثلاً سودوسورہ ہے منافع کی ہے۔ کیکن سمال بھر میں منافع خرج ہوکر بچھ ہیں بچتا بلکہ حوائج ضروری بمشکل پورے ہوتے ہیں تو ایسے خص کوز کو ہ لینا جائز ہے۔ انہیں۔

، " رجواب ) شام من سم سئل محمد رحمه الله عمن له ارض يزرعها او حانوت يستغلها او دار غلتها المجواب ) شام من سمعلوم بواكراب المعلوم بواكراب المعلوم بواكراب المعلوم بواكراب المعلوم بواكراب في المعلوم بواكراب المعلوم بواكراب في المعلوم بواكراب المعلوم بواكراب

جس طالب علم کے پاس دوسور و ہے ہوں اس برز کو ق ہے یا ہمیں اور وہ زکو ق لے سکتا ہے یا ہمیں

(سوال ۲۷۲) ایک طالب علم مسافر ہے جس کے پاس مبلغ دوسور و پے نقذاس کے مملوکداس کے گھر ہیں جیں۔مکان
مسکونہ ذاتی نہیں، یعنی اپنی ملک نہیں ،مبالغ فہ کورہ پرقدرت نامہ ہے جس وفت اور جہال چاہے منظ اسکتا ہے اسی حالت
میں مبالغ فہ کورہ پرز کو ق ہے یا نہیں اور ایسے طالب علم کوز کو ق لینا اور اپنے مصارف میں لا نا جائز ہے بانہیں۔ نیز مسجد میں
جو کھانا آتا ہے وہ کھانا اور مسجد کے تیل سے مطالعہ کرنا جائز ہے بانہیں۔

(جواب) درمخارباب المصر ف میں ہوابن السبیل وهو کل من له مال لا معه -(۲)النع پی طالب علم مسافر فرکورکواس روایت کے موافق زکو قلینا درست ہے گرایسے خص کوزکو قلینا اور صدقه کا کھانا اور تیل وغیرہ لینا احجانہیں بلکہ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسا شخص قرض لے کرا بی کارروائی کر ہاورا پے روپے میں سے ادا کر دیوے ۔ کھا فی الشامی . والا ولی له ان یستقوض ان قلد و لا یلزمه ذلک المنح شامی - (۲) اورزکو قاس روپے کی اس کے ذمہ بعد ملنے روپے ندکور کے منین ماضیہ کی بھی لازم ہوگی - (۵) فقط -

غیر مسلم کے قبضہ سے مساجد کی واگذاری کے لئے زکو ہ کے روپے خرج نہیں کر سکتے (سوال ۷۷۲) ہمارے شہر میں چند مساجداور مقابر غیر مسلم کے قبضہ میں آگئے ہیں اوران میں نہایت بے ادبی ہوتی

<sup>(</sup>۲) و المحتار باب المصرف ج على ١٠٠٠ المصرف ج ٢ ص ١٨٨٠ ط.س ج٢ ص ١٢ المصرف ج ٢ ص ١٨٨٠ ط.س ج٢ ص ١٢ المفيو - (٣) الدر المختار على هامش رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ١٨٨٠ ط.س ج٢ ص ١٣٨٠ م. المدر المختار على هامش رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ١٨٨٠ ط.س ج٢ ص ١٨٨٠ م. المدر المختار على هامش رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ١٨٨٠ ط.س ج٢ ص ١٨٨٠ م.

ہے آیاان کو چھوڑانے میں زکوہ کاروبیکام آسکتا ہے یانہیں۔

(جواب) زکوۃ کے روپے سے میکام نہیں ہوسکتا کیونکہ زکوۃ کے اداء ہونے کے لئے بیضروری ہے کہ سی مختاج یا چند مختاجوں اور مساکین کوبلامعاد صداس روپے کا مالک بنادیا جاوے۔(۱) فقط

مختاج اقرباء دوسری بستی میں ہوں تو کیا کرے

(سوال ۸۷٪)زید کے اقرباء واحباب مختاج ہیں مگر دومری بستی میں ہیں تو زید کوز کو ۃ ان کو دینی جا ہے یا ہی بستی کے مختاجوں کو یامدارس اسلامیہ کے طلبہ کو دے۔غرض کہ س کو دینا زیادہ بہتر ہے۔

(جواب) در مختار میں ہے کہ دوسری بستی کی طرف زکوۃ کو منتقل کرنا مکروہ ہے ، مگر جب کہ دوسری بستی میں اس کے اہل قرابت ہوں یازیادہ مختائ ہوں النے بس اہل قرابت کا خیال مقدم ہے اگرچہ وہ دوسری بستی میں ہوں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے ، لا یقبل الله صلاقة من رجل و له قرابة محتاجون الی صلته (۱) المحدیث الحاصل اپنے شہر کے تاجوں کو بھی دیوے اور اپنے اہل قرابت کو دیوے ، اگر چہوہ دوسری بستی میں ہوں ، اور مدارس کے طلب کو بھی دیوے اگر چہوہ دوسری بستی میں ہوں ، اور مدارس کے طلب کو بھی دیوے اگر چہوہ دوسری بستی میں ہوں ۔ غرض یہ ہے کہ سب کا خیال رکھے اور اگر گئج کش ذکوۃ کے رویے چیر دوسر بھی اور اللہ قرابت کو مقدم کرے بھر دوسر بھی اور الرکھ اور الرکھ اللہ قرابت کو مقدم کرے بھر دوسر بھی اور الوطلب کا خیال کرے۔ دور کا فقط۔

علماء صاحب نصاب جواپنامال بیوی کی ملک کردیں آئین نرکو قالینا درست ہے یائین (سوال ۲۵۳) جوعلما تعلیم وتعلم میں مشاغل ہوں اور صاحب نصاب ہوں ان کواخذ زکو قاجائز ہے یائییں ،اگروہ اپنا مال زوجہ کی ملک کردیے تواس حیلہ سے اخذ زکو قاجائز ہے یائییں۔

(جو اب) جومولوی صاحب نصاب ہوں ان کوز کو ۃ لینامنع ہے اور حیلہ ندکور کے بعد زکو ۃ لینا ظاہر فنو کی کی رو ہے جائز ہوجاوےگا۔(۲) فقط

( مگراس کامیعل نہایت برااور قابل مواخذہ ہے۔ظفیر )

فدىيكى رقم نيككام ميس لكانا كيساب

(سوال ۳۸۰) متوفی کے ذمہ جھ سال کے روزے قضاء تھے، اس کے وارث فدیدادا کرنا جا ہے ہیں، فی روزہ مقدار غلہ کی س قدر ہے کیا ایک وقت میں تمام غلہ یااس کی قیمت ایک شخص کو دینا یا کسی نیک کام میں صرف کرنامثل تیار مسجدیا موسم سرمامیں غرباء کو جڑاول بنا دینا جائز ہے یانہیں۔

<sup>(1)</sup> ويشتوط أن يكون الصرف تمليكا (أيضاً بأب المصوف ج ٢ ص ٨٥. ط.س. ج ٢ ص ٣٨٣) ظفير

<sup>(</sup>٢) رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٩٣ .ط.س. ج ٢ ص ٣٣٩ اظفير.

<sup>(</sup>٣) وكره نقلها الا الى قرابته بل في الظهيرية لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبدايهم فيسد حاجتهم او احوج او ا صلح او اورع او نقع للمسلمين (الدر المختار على هامش رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٩٣ على ج٢ ص ٣٥٣) ظفير.

<sup>(</sup>٣) ولا الى غنى يملك قلو نصاب فارغ من حاجته الاصلية من اي مال كان . والدوا لمختار على هامش ودالمحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٨.ط.س. ج٢ ص٢٣٧) ظفير.

(جواب) ایک روزہ کا فدیہ انگریزی تول ہے ہونے دوسیر گندم یا اس کی قیمت ہے۔ (۱) مثلاً اگر نوسیر آیک روئے ہوئے اور چ گندم فروخت ہوتے ہیں تو قریب ایک ایک روزہ کافدیہ ہوا۔ بس ایک سال کے میں روزوں کافدیہ صبر ہوئے اور چ سال کے روزوں کافدیہ منہے؟ ہوئے۔ (۳) یہ تم فقرا واور مساکین کونشیم کردی جاوے ، ایک شخص کودینا ضرور ک نہیں ہے اورایک وقت میں بھی دینا ضروری نہیں ہے۔ اور تقمیر مسجد وغیرہ میں صرف کرنا درست نہیں ہے اور یہ جائز نہیں کہ موسم سرما میں اس قم سے لحاف بنا کریا کمیل خرید کرفقرا وکونشیم کردیتے جاویں۔ فقط

زكوة كى رقم جلسة بليغ يرخرج كرنا كيساب

(سوال ۲۸۱) کبرآ بادضلع بجنور مین ۲۰۰۵ کس خاکروب آباد مین اور ملحقات مین ہنود آباد میں ۔ نود نے تقریبا پہنچ ہزار چمار جمع کر کے جلسہ کیا ، ان لوگوں کو عام طور ہے مسلمانوں سے علیحد وگی کی تبلیغ دی کے مسلمانوں سے کسی تشم کا کوئی تعلق نہ رکھا جاوے ، اس کے خلاف میر اارادہ میہ ہے کہ اکبرآ باد میں جلسہ کرتے چند مقرروں کو بلایا جاوے اور آگرہ وغیرہ میں چار مقرروں کو بلایا جاوے اور آئرہ اور سیم کی دعوت دی جاوے اور آکبرآ باد کے خاکر وبول کو مسلمان مونے کی دعوت دی جاوے اور آکبرآ باد کے خاکر وبول کو مسلمان ہونے کی دعوت دی جاوے اور آکبرآ باد سے خاکر ترم عااجاز ت بواقی پیشکی مونے کی دعوت دی جاوے اور آبم کر کے جلسہ میں خرج کیا جاوے۔

(جواب) زکوۃ میں یہ شرظ ہے کہ تملیک فقرا، ہولیعن مختاجوں کواس کا مالک بنا دیا جاوے اورا کر تملیک فقرا، ہولیعن مختاجوں کواس کا مالک بنا دیا جاوے اورا کر تملیک فقرا، ہولیعن مختاجوں کواس کا مالک میں جو زکوۃ کے روپے کواس کا میں خرق کر ہے اور کوئی صورت چندہ کی نہیں ہے تو زکوۃ کے روپے کواس کا میں خرق کر نے کی جواز کی بیصورت ہے کہ قم زکوۃ کا مالک اول کسی الیسے خص کو بنا دیا جاوے کہ وہ مالک نصاب نہ ہو، پھر وہ آپنی طرف ہے جلہ مذکورہ کے مصارف میں صرف کر دیتو اس صورت میں زکوۃ ویتے والوں کی زکوۃ بھی ادا ہو جاوب کی اور جلہ کے مصارف میں صرف کر دیتو اس صورت میں زکوۃ ویتے والوں کی زکوۃ بھی ادا ہو جاوب کی اور جارک کو پور کی اور جسم ہو جائے گا اور اس کی تشریح زبانی کسی واقف ہے کرلیس وہ اس صورت تملیک کو پور کی طرح سمجھا ویں گے۔ (\*) فقط۔

فدريكانغميرمسجد مين صرف كرناجائز ہے يانہيں

(سوال ۸۲۳) ایک شخص بهت مالدارمرااس کے ذربہت سی نمازیں اور روزے تھے اور مرتے دفت وصیت وغیرہ کھے نہیں کی اب اس کی ورثاء بالغین خاص اپنے ذاتی مال میں سے اس کے روزہ نماز کا حساب لگا کر پورافد سیادا کرتے ہیں تو کیا اس صدقہ کی قم کی تعمیر مساجد میں لگادینا جائز ہوگا یا نہیں۔

(جواب) پیونظام ہے اور مسلم ہے کے فدیہ صیام وصلوت بصورت ترک مال ووصیت ادا کرنا ورثہ پرلازم اور واجب

اعدم المحمد. (٣) ويشترط أن يكون الصوف تمليك الخولا يصوف في بناء نحو مسجد الخ (الدر المختار على هامش رد المحتار باب المصوف ج ٢ ص ٨٥. ط.س. ج٢ص ٣٣٣) ظفير.

المصوف ج٢ ص ٨٥٠. طالس ٢٠١٠) طفير. (٣ بوحيلة التكفين أن يتصدق بها على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعمير المسجد (الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكولة ج٢ ص ٢ أ . طالس ج٢ ص ٢٠١) ظفير، ہاوراس حالت میں بیصدقات واجبہ میں ہے ہے کہ معرف اس کا وہی ہے جو کہ معرف زکو ق ہے اور تملیک فقراء وغیرہم اس مسمتل ذكرة كتشرط بك كما في الشامي في باب مصرف المؤكواة وهو مصرف ايضاً لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة كما في القسستاني ـ (١) اور حسصورت میں کہ میت نے مال نہ چھوڑا ہو، یا مال چھوڑا ہو گر وصیت نہ کی ہوتو اس کی نسبت فقہاء میر کھھتے ہیں کہ ور ثداً کرتبر عاً فعہ یہ اس کی تماز دن اورروز دن کاادا کریں تو اگر اللہ تعالیٰ کومنظور ہے تو وہ بھی میت کی تماز دن اورروز دن کا فیدیہ ہو جاوے گا۔اور انشاءاللدتعالى بدكافي موجاوے كارتو فقنهاء حمهم الله نے تبرعاً فديداد كرنے كے بارے ميں يجز بدانشاء الله تعالى قرمايا ہے۔ (٣) اس کے بظاہر میمعلیم ہوتا ہے کہ جوشر الط فدیدواج ہے ہیں وہی اس میں ملحوظ رکھنی جا ہے ،مثلاً مقدار فدید کی وہی ہوگی جو کہ بصورت وصیت ہوگی۔ای طرح اس کامصرف وہی ہونا جا ہے جس طرح فدیدواجبہ کا ہے اور تملیک یا اباحت تھی ای طرح ہونی جاہئے جس طرح فدیہ داجہ میں ہے جبیبا کہ ش**امی جلداول باب قضاء ا**لفوائت فدیہ کے بیان میں ے ثم اعلم انه اذا اوصي لفدية الصوم بحكم بالجواز قطعاً لا نه منصوص عليه واما اذا لم يتطوع بهالوارث فقد قال محمداً في الزيادات انه يجزيه انشاء الله تعالى فعلق الاجزاء بالمشية لعدم النص المنج(٦)اس معلوم بواكه فعديد كي حيثيات كااس تبرع من لحاظ كرناجا بيغيد البيته اكر فعد بيصيام وصلوات كااداء كرناور ثأبو مقصودتیں ہے صرف تواب خیرات پہنچانا ہے تواس صورت میں مسجد وغیرہ کے مصارف خیر کی تعمیر وغیرہ میں جو کیجی صرف ترے گا اور اس عمل خیر اور صدقه کامیت کو پہنچا دے گا ، وہ او اب میت کو پینچے گا ، مگر فدریہ صیام وصلوات کے ادا ہوجانے اور میت کے سبکدوش ہوجانے کی ان فرائض ہے امید ندی تھنی جائے۔فقط۔ خيرات فدرييين محسوب بوگايانېين

(مدوال ۲۸۳) ایک عورت نے بیاری کی حالت میں اپنے شوہر کو وصیت کی کہ میری نماز اور روز ہ قضا شدہ کا فدریہ میرے مرنے کے بعدادا کرنا ،اس وصیت کے بعدوہ فوت ہوگئی۔اس کے خاوند نے دفن کرنے سے پہلے کچھ نفقہ اور کپڑا وغیرہ خیرات کیا مگر بوجہ لاعلمی کے اس نے فدید کی نیت نہیں کی ،علاوہ اس کے آٹھ سات یوم تک اپنی حیثیت کے موافق صدقہ خیرات کیا مگر بوجہ لاعلمی کے اس نے فدید کی نیت نہیں کی ،علاوہ اس کے آٹھ سات یوم تک اپنی حیثیت کے موافق صدقہ خیرات کرتار ہا۔ بیصدقہ اور خیرات فدید میں محسوب ہوگا یا نہیں۔

(جواب) وصیت کرنے کی صورت میں اور مال متر و کہ چھوڑنے کی صورت میں اوائے فدیر نماز وروز و بذمہ ورشہ واجب ہوتا ہوا اور فدید واجب کا تھم مثل زکو قائے ہے کہ نیت اور تمایک فقراء وغیرہ احکام زکو قاس پر متر تب ہوتے ہیں۔ پس جب کیٹو ہرنے اس خیرات اور صدقہ میں جواس نے یوم وقات میں یااس کے بعد کیا ہنیت اوائے فدید کی نہیں کی لہذ ااداء فدیداس کے دمہ واجب رہا۔ جس قدر مقدار فدید معلوم ہوئی ہائیت فدید فقراء کوفقیم کرے، اور جو کچھ باانیت فدید خیرات کرچکاوہ اس میں محسوب نہ ہوگا۔ ھکذا فیے اللو المحتاد والشامی وغیر ھما۔ (م)

١١)ود المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٧٩. ط.س.ج (ص ٣٣٣) ا ظفير

<sup>(</sup>٢) ود المحتار باب قضاء الفوانت ج أ ص ٢٨٦). ط.س. ج٢ ص ٢٦. ١٢ ظفير

<sup>(</sup>٣) أيضاً ج أ ص ١٨٧. ط.س. ج ٢ ص ٢٦. ١٢ طفير

ر ٣) مصوف الزكوة الخوهو مصوف ايضا لصدقة الفطرو الكفارة والندر وغير ذالك من الصدقات الواجبات الخ ويشترط ان يكون الصرف تمليكا والدر المختار على هامش رد المحتار على المصرف ج ٢ ص ٢٥، طرس ج٢ ص ٣٣٩٣٠) ظفير.

سركاري شفاخانه ميں زكوة كاروپيه بذر بعد حيله ديناورست ہے يانہيں

(سوال ۱/۴۸۴)اگرگورنمنٹ کی امداد ہے کوئی شفاخانہ کھولا جاوے ،اس میں زکوۃ کاروپیے جیلہ کرے ویٹا جائز ہے یا نہیں۔

مسلم شفاخانه میں زکو ۃ کارو پیدِلگانا کیسا ہے

(مسوال ۱۹۵/۴م)اوراً کرکونی شفاخانه خاص مسلمان مسائیین کے لئے کھولا جاوے توابیے شفاخانہ میں زکو قا کارو پہیہ حیلہ کر کے دینا جائز ہے یانہیں۔

ز کو ۃ کے رویے ہے جج کرانا کیسا ہے

(سوال ١ /٣٨٦) زكوة كروي سيلولول كوج كرانا كيساب

زكوة كروي ي قرآن خريد كرامير وغريب مين تقسيم كرنا

(مدوال ٢/٨٥/) ذكوة كروب سفر آن خريد كراميرون اورغر ببون اوراركون كوتسيم كرنا كيساب-

ز کو ہے ہے باؤلی بنانا درست ہے یانہیں ۔

(سوال ۳/ ۸۸ م) زكوة كروي سے باؤلى بنانادرست بيانيس -

ایک آ دمی کوکتنی زکو ۃ دی جائے

(سوال ١/ ٣٨٩) أيك آدمي كوكتني زكوة وين حاسة -

(جواب)(۱) اُگر جي كرنے والے كى وہ روپيد ملك كرويا جائے كدوہ اپناج كرے يا جس خرج ميں جاہے لاوے توبيد

درست ہے اورز کو قاواہو جاتی ہے۔(۱)

(۲) قرآن شریف زکو ق کے روپے سے خرید کرا گرغریب لڑکوں یا بڑوں گونشیم کردیئے جاویں توبیہ جائز ہے اورز کو قادانہ ہوگی ،وہ پھردینی ہوگی۔(۲)

(۳) زکو ۃ کے روپے سے ایسا کام کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ زکو ۃ کے ادا ہونے کی بیشرط ہے کہ غرباء کواس کاما لک بناویا جاوے مسجد یا مدرسہاس سے بنانا جاہا وہاؤلی وغیرہ میں صرف کرنے سے زکو ۃ ادائیں ہوتی اس کو پھرز کو ۃ و بنی لازم ہے۔ (۳)

(۳) ایک آ دی مختاج کونصاب ہے کم زکو ۃ و بی جاہئے ،نصاب کی قدر دینا مکروہ ہے،لیکن اگر دہ مقروض ہوتو نصاب یا نصاب سے زیادہ دینا بھی درست ہے۔ (۴) فقالہ

زکوا سے مدرس موذن وغیرہ کومشاہرہ دینادرست ہے یانہیں

(مسوال • ٩ م) مال زكوة ہے مدرسین مدرسہ یا منوذن وامام كومشاہرہ دینا درست ہے یانہیں۔ چونكہ بدلوگ دین كی فحدمت انجام و بنتے ہیں ان كی امدادز كوة ہے ہوسكتی ہے یانہیں ۔اورامام صاحب نے تملیک كی شرط كيوں لگائی ہے۔ اندما الصدقات للفقواء النح میں لام منفعت کے لئے بھی ہوسكتا ہے،اس كوتملیک پرمحول كرنے كا كيا منشاء ہے،اس بارے میں كوئی صرح حدیث ہے یانہیں۔

(جواب) وَكُوة مِن تمليك فقراء وغيرجم شرط بحبيا كه آيت المما الصدقات للفقراء الآية سمتفاد بكونكه اول و فرا و فراء و فيرجم شرط بحبيا كه آيت المما الصدقات للفقراء الأفع كالم يكونكه الله يكونكه الله يكونكه الله يكونكه فقيرا و في الله يكونكه فقيرا و في الله يكونكه فقيرا الله يكونكه فقيرا الله و في الله يكونكه فقيرا الله في الله يكونكه و في الله في الله و في الله فقيرا الله و في الله في الله و الله و في الله و الل

صدقةً وحقيقة الصدقة تمليك المال من الفقير الخ فتح. ولا يدفع الى مدبره ومكاتبه الخ لفقدان

النمليك الغرر() و يكفئ صاحب مدارية جكه جكه عدم تمليك كوعلت عدم جواز قرار دية بين فقظ

ز کو ہے مبلغین کو وظائف دینا کیساہے

(سوال ١٩٣)ز كوة عصبلغين المجمن تبليغ وطلباء كووظا كف ديناجا مُزِّب يأتبين ..

(جو اب) طلباء ومساكين كووظيفه ديناز كوة ہے جائز ہے۔ (۱) اورمبلغين كى تخواہ دينے بين حيله تمليك ضرورى ہے (بغير حيلہ دينا درست نہيں ہے، كيونكه زكوة كے لئے تمليك شرط ہے۔ظفير )

امام کواجرت میں عشرو بیناورست نہیں

(سوال ۴۹۳) امام کواجرت مین عشر کاوینا جائز ہے انہیں اور نا جائز کہنے والے وجوفض معز لد کیجاس کے لئے کیا تھم ہے (جو اب) مصرف عشر کا وہی ہے جومصرف زکوۃ کا ہے جیسا کہ شامی باب مصرف زکوۃ میں لکھا ہے و ھو مصرف ایضاً لصدقۃ الفطر و الکفارۃ و الندو غیر ذلک من الصدقات الواجبۃ النج (۲) پی جیسا کہ ذکوۃ کواجرت امامت میں وینا ناجائز ہے ای طرح عشر وصدقہ فطر بھی اجرت امامت میں وینا ناجائز ہے اور اس صورت میں عشر وصدقہ فطر و غیر ہصدقہ فطر و غیر ہصدقہ میں این ایس کا فرومعتز لد کہنے والا قائلین عدم جواز کے قائلین تمام فقہا وعظام ہیں، پس کا فرومعتز لد کہنے والا قائلین عدم جواز کا سخت خاطی اور فاس کے اور قول اس کا غلط اور باطل ہے۔فقط۔

جائدادكے باوجودگذارہ نہ ہوتوز كوة دى جاسكتى ہے يانبيں

(سوال ۹۳ م)نابالغان کے پاس کافی جائداد ہے،لیکن نابالغ ہونے کی دجہ سے گذارہ بیس چلتاان کوز کو ۃ دینایاان کا قرضہادا کرناجائز ہے یانہیں۔

(جواب)ان نابالغوں کا گذارہ جب کدان کی جا کداد کی آمدنی سے نہیں ہوتا تو ان کوز کو قاکارہ پیددینا درست ہے، کما نقل عن محمد "، محدافی المشامی (م)،اوران کا قرض اس طرح ادا کرنا جائز ہے کہ اول زکو قاکارہ پیدان تیموں کی ملک کردیا جاوے، پھروہ اپنے قرض میں دے دیں یا ان سے کہ کرخودان سے وہ روپیہ لے کران کا قرض ادا کردیا جاوے کا فرول کو قادینا درست نہیں۔

(سوال ۴۴ م) زكوة كادينا كافرول كودرست بيانبين اورآية كريمه المما المصدقت للفقواء الآية ي كيامراد ---

(جواب) زكوة كاتعريف درمخار وغيره مين بيك به تمليك جزء مال عينه الشارع من مسلم فقير الخ(٥) اس

<sup>(</sup>١) فتح الفدير باب من يجوز دفع الصدقات اليه ص ٢٣. ٢٠. ١١ ظفير.

<sup>(</sup>٢) مصرف الزكوة النح هو فقير النح و مسكين النح (الدر المختار على هامش ود المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٩٤ ط.س. ج٢ص طفير علي طامس. ج٢ص طفير علي النح و ١٠٠٠ على عام ١٠٠٠ على المحتار باب المصرف ج ٢ ص

<sup>(</sup>٣)الدر المختار على هامش رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٧٤. ط.س. ج ٢ ص ١٣٩ ا ٢ ظفير. (٣)سئل محمد عمن له ارض يزرعها او حانوت يستغلها او دار غلتها ثلاثة الاف و لا تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة يحل له اخذ الزكواة و ان كانت قيمتها تبلغ الو فاوعليه الفتوى (رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٨ عط.س. ج ٢ ص ٣٨ عظفير (۵)الدرالمختار على هامش رد المحتار كتاب الزكواة ج ٢ ص ٣ و ج ٢ ص ٣٠ ط.س. ج ٢ ص ٢٥١ ـ ٢ ١ ظفير

کامطلب بیہ کرز کو قشریعت میں اس کو کہتے ہیں کہ اسپنے بال کا ایک حصہ معینہ جو کہ شارع علیہ السلام نے معین فرمایا
ہمشلا چالیسوال حصہ مسلمان مختاج کو دیا جاوے اور اس کو مالک بنادیا جاوے ، پس معلوم ہوا کرز کو ق کے اداء کے لئے یہ شرط لازی ہے کہ مسلمانوں کو دی جاوے جو کہ مصرف ذکو ق ہوں ، اور آیت کریمہ انھا المصدف ت للفقر اء و المساکین شرط لازی ہے کہ مسلمانوں کو دی جاوے ہوں ، اور آیت کریمہ انھا المصدف قد و میوں ، یعنی کافروں کو (ر) لآیت میں فقراء و مساکین ہیں ، باجماع امت ۔ البت نظی صدف و میوں ، یعنی کافروں کو دیا جاسکتا ہے ، ایسانی لکھا ہے در مختار میں ہے و جاز دفع غیر ھا و غیر العشر و المخراج البد ای اللمی ، (۱) یعنی ذکو قاوع شرو خراج سوائے دوس کے معرفات ذمی (کافر) کو مینا درست ہے ۔ فقظ۔

ز کو ۃ غیرمما لک میں بھیجنا کیساہے

(مسوالْ ۹۵ ۳) کیاز کوق کاروپیه غیرممالک اسلام، میں بھی بھیجا جاسکتا ہے اور غیرممالک کےمسلمانوں کی امداد میں صرف ہوسکتا ہے۔

زكوة سے إلى طرف سے جج كرانا كيما ہے

(سوگل ۴۹۳) کیاز کو ق کے روپے سے بچ کرایا جاسکتا ہے، اگر کرایا جاسکتا ہے تو کیا اپنے عزیز وا قارب کو بھی کراسکتے ہیں (جو اب) (۱) زکو ق کا روپیہ غیرمما لک اسلامیہ کے مسلمانوں مختاجوں کو دینا بھی درست ہے لیکن شرط یہ ہے جن کو دیا جادے وہ مالک نصاب نہ ہوں اور ان کو مالک بنادیا جاوے اور اولی بیہ ہے کہ اپنے ملک بلکہ اپنے شہر کے غربا فقراء کو تقسیم کیا حاوے (۲)

(۲) ذکوۃ کے روپے سے اپنا جج کرانا درست نہیں ہے ، البتہ یہ جائز ہے کہ کسی فقیر کو زکوۃ کے روپے کا مالک بنایا جاوے ۔۔۔۔۔ پھرخواووہ اپنا جج کرے یاد گرمصارف میں صرف کریں اس کواختیار ہے۔ غرض یہ ہے کہ ذکوۃ کے روپے میں مالک بنادینا تھاج کو شرط ہے بدون اس کے ذکوۃ ادانہ ہوگی۔ (۳) (مگرای کے ساتھ یہ بھی معلوم رے کہ ایک شخص کواتی رقم دینا کراہت سے خالی نیں ۔ظفیر )

قيمت چرم قرباني مين تمليك

(معوال ۱/۵۹ مه) مدرسہ کے ہتم چرم قربانی اپن جانب سے فروخت کر کے داخل تحویل مدرسہ کر دیتا ہے کیا اس میں تملیک شرط ہے اور بلاتملیک مثل دیگر مدات کے وہ صرف کرسکتا ہے یائیس۔

بالتمليك خرج كرد \_ يوكيا حكم ب

(سوال ۹۸/۲) اگرمهتم مدرسد في بلاتمليك اس قيمت چرم كوسرف كرديانو قرباني كننده كودوباره چرم قرباني ك

( ا)**سورە توبەر ك**وع ۸

<sup>(</sup>٣) اللو المنختار على هامش رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٩٢، السي بملي بيم ارت ب ولا تدفع الى ذمى لحديث معاذ (ايضاً).ط.س. ج٢ص ١ ٥٥. ظفير.

<sup>(</sup>٣) وكره نقلها الا الى قرابة النع او احرج او اصلح او اورع اوا نفع للمسلمين (دو مختار) قوله كر ه نقلها إى من بلد الى بلد اخر لان فيه رعاية حق الجواز فكان اولى زيلعى والمتبادر منه ان الكراهة تنزيهية تامل فلو نقلها جاز لان المصرف مطلق الفقراء (رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٩٣. ط.س. ج٢ ص ٥٣٣) ظفير\_

<sup>(</sup>٣)ويشترط ان يكون الصرف تمليكا لا آباحة لا يجوز آلي بنآء نحو مسجّد (الدر المختار على هامش رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٥.ط.س. ج٢ ص ٣٣٣) ظفير

قيمت كاصدقه كرناواجب بهوكاب

(جواب) (۲۱) مہتم مدرسہ کو چاہئے کہ چرم قربانی کے فروخت کرنے کے بعدان کی قیمت کی تملیک مثل زکو ہ کے کر کے مدرسہ کے جسم مدرسہ کے جسم معرف میں چاہے سرف کرے اگر مہتم مدرسہ نے اس قیمت کو بلاحنیا تملیک ایسے معرف میں صرف کیا جوم صرف قیمت کی جرم قربانی کنندہ کو اس قیمت کی ایسے معرف میں و مدرسین کی شخواہ میں دے دیا تو قربانی کنندہ کو اس قیمت کی قدرصد قد کرنا واجب ہوگا۔ اور اگر طلبہ کے مصرف میں صرف کیا تو قربانی اوا ہوگی دوبارہ اس قیمت کا صدف کرنا مالک پ واجب نہ ہوگا۔ (۱) فقط۔

ز کو ق کے رویے سے مدرسہ کے لئے مکان خرید ناجا ترجیس

(سوان ۹۹ م)زیدوعمروغیره کی طرف سے ایک مدرسه اسلامیه جاری ہے،اب ان کی حالت الی ہوگئی ہے کہ وہ مدرسہ کاخرج نہیں اٹھا سکتے اور زکو ق کے روپے سے مکان خرید کراس کی آمدنی سے تخواہ مدرسین وغیر ہم کی دینا جا ہے ہیں، سے صورت جائز ہے یانہیں۔

(جو اب) زکو ہ کے روپے ہے مکان خرید نابغرض فدکور شرعاً جائز نہیں ہاس میں زکو ہ ادانہیں ہوتی کیکن فقہاء نے ہیں فتم کے امور کے جواز کی بیصورت کھی ہے کہ زکو ہ کاروپیاول کی ایسے مخص کی ملک کردیا جاوے جو کہ مصرف زکو ہ ہولیعن و مخص مالک نصاب نہ ہو، پھروہ مخص اس روپے کواپنی ملک اور قبضہ میں لے کرغرض فدکور میں صرف کرے۔ (۱) فقط۔ شو ہرکی اولا دکوز کو ہ وینا جائز ہے یا نہیں

(سوال ۱/۰۰۵) منده این شومرکی اولا دکوجواس کی پہلی بیوی ہے مزکو قوے عتی ہے مانہیں۔

جس کے پاس زیادہ مکان ہووہ مصرف زکو ہے

(سوال ۱/۲ م۵) کسی کے پاس علاوہ رہنے کے دوسرام کان ہے جس کی قیمت نصاب سے زیادہ ہے تو وہ صرف زکو ۃ ہے یا ہیں اوراس برقر ہانی واجب ہے یا نہیں۔

(جواب)(۱)دے *عتی ہے۔*(۳)

(۲) اگراس کے پاس علاوہ مکان کے اور مال بقذر نصاب جمین ہے اور کرایہ کی آمدنی اس کے پاس بقدر نصاب جمع نہیں ہے اور وہ حاجت مند ہے اور وہ دوسرا مکان تجارت کے لئے نہیں ہے تو اس کوزکو قدینا جائز ہے اور اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ (۲) فقظ۔

ملك نصاب مطلقاما نع اخذ زكوة ہے يانہيں

(سوال ۲ • ۵) ملك نصاب مطلقاً ما نع اخذ زكوة مفروضه بي أبيس اور جو تخص عالم في كے لئے زكوة لينا جائز كہتا

(۱) و يکھيّرد المحتار کتاب المؤكونة ج ٢ ص ١ ا ظفير ١٢. ط.س. ج ٢ ص ١ ٢٠.

(٣)ولا الى من بينهما ولاد (در محتار) قيد بالولاد لجواز لبقية الأقارب (رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٦.ط.س.ج٢ص٢) ظفير

<sup>(</sup>٢) وحيلة التكفين التصدق بها على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعمير المسجد (الدر المختار على هامش رد المحتار كان المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكولة ج ٢ ص ١ أ . ط .س . ج ٢ ص ٢ / ٢) ظفير .

<sup>(</sup>٣) وفيها سنل محمد عمن له أرض يزرعها اوحانوت يستغلها اودار غلتها ثلاثة الاف ولا تكفى لنفقته ونفقة عياله سنة يحل لا اخذ الزكاة وان كانت قيمتها تبلغ الوفاوعليه الفتوى (ود المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٨.ط.س. ج ٢ ص ٣٣٨)

ہے یعنی نصاب کومطلقاً مانع نہیں کہتااس کا قول سے یانہیں۔

(جواب) مطلق ملک نساب الع اخذ اکوة مغروض بیس عائل مائی اور عاشر کے لئے اخذ اکوة کو جائز رکھا گیا ہے اگر چروہ غنی بھی ہوں ۔ ای طرح طالب علم کے لئے فقہاء کی عبارات میں اخذ اکوة کا جواز پایا جاتا ہے ، کھا فی اللہ العدم العدا التعلیل یقوی مانصب للواقعات من ان طالب العلم یجوز له اخذ الزکوة و لو غنیا اذا فرغ نفسه لا فادة العلم و استفادته لعجزه عن الکسب و الحاجة داعیة الی مالا بد منه کذا ذکرہ المصنف النے در منحتار باب المصوف ۔ (۱) یعنی بوضی علم شرکی کے پڑھنے میں اپنے آپ کو کسب و پیشہ فارغ رکھ کرعلوم شرعیہ کے حاصل کرنے میں یا دو رول کوائل ہے متنفید کرنے میں شخول ہے ، اس محص کواخذ اکوة جائز فارغ رکھ کو جود ووں اس کے لئے تک فارغ کی جرمت کو رائع موجود ہوں اس کے لئے اکوة قام شامی نے کاخذ کا جوازع بارات فقیاء ہے نہیں نظا بلک طالب علم کی میں بشرائط نہ کورہ بالا اجازت دے دک گئی ہے ، اور علامہ شامی نے طالب علم غنی صاحب نصاب کے لئے بھی اخذ اکو قی کرمت کورائے فرمایا ہورائل جزئے دافعات کو ضعیف اور غیر معتبر قراردیا ہے حیث قال و هذا الفرع مخالف لا طلاقهم الحرمة فی الغنی و لم یعتمدہ احد قلت و هو کذلک و الا و جه تقییدہ بالفقیر و یکون طلب العلم مرحصاً لجواز سواله من الزکوة و غیرها وان کان قادراً علی الکسب اذ بدونه لا یحل له السوال الغ حرم الفات میں الکورة عنی الکسب اذ بدونه لا یحل له السوال الغ حرم) فقط۔

بيوى اورخاوند كوركوة دى جائي

(سوال ۵۰۳) خاوند بيوي كويا بيوى خاوند كوز كوة دي توجائز بيانهيس

(جواب) جائز بيس بدر س) فقط

مسافر كاقرض زكؤة يصادا كياجائ يأنبين

(مدوال ۱۲۰۵) میں الی نصاب مالدار ہوں میرے مال کی زکوۃ کاروپید میرے وطن میں موجود ہے ،کیااس رو ہے سے کسی ایسے خص کا قرض ادا ہوسکتا ہے جو عالم ہو ہشریف ہو ہمسافر ہو، بال بچیدار ہومقروض ہو۔

(جواب) اگروه عالم مسافر مالك نصاب أيس به بلكه مقروض به اور سيد بيس به قواس كوزكوة دينا اوراس قدررويب زكوة كادينا جس سهاس كا قرض از جاد به درست مه كماقال الله تعالى انها المصلفت للفقراء والمساكين. الاية درم) فقط

ز کو ة حیلہ کے ذریعہ مدرسہ پرخرج کرنا کیساہے

(سوال ۵۰۵)زیدنے اس نیت سے زکوۃ وصدقات کاروپہ جمع کیا کہ حیلہ تملیک کرکے بیبیوں پراور مدرسہ اسلامیہ کے معلموں کی تخواہ میں صرف کریں گے ، یہ جائز ہے یانہیں۔

(۱)الدو المختار على هامش ود المحتار باب المصوف ج ٢ ص ٨١ .ط.س. ج ٢ ص ٢٠ الم.س. ج ٢ ص ١٢ .٣٠٠ اظفير (٦) ولا الم من بينهما ولا د الخ او زوجية ولو مباينه وقالا هي تدفع لزوجها. والدو المختار على هامش ود المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٥ .ط.س. ج ٢ ص ٢٠ هـ ١٢٣٣) ولا يد فع الموكن وكونة ماله الى ابيه الخ و لا الى امراء ته لملاشتراك في المنافع عادة و لا تدفع المواء ة الى زوجها عند ابى حنيفة لما ذكر نا وقا لا تدفع اليه لقوله عليه السلام لك اجران اجرا لصدقة واجر الصلة قاله لا مواء ة ابن مسعود وقد سألته عن التصدق عليه قلنا هو محمول على النافلة (هدايه باب من يجوز دفع الصدقات اليه ج ١ ص ١٨٨) ظفير (٣)سوره توبه وكوم ٨.

(جواب)حیلہ تملیک کے بعدز کو ۃ وصد قات واجبہ کا مدرسہ کے ملاز مین وعلمین کی تخواہ میں صرف کرنا درست ہے۔ (۱) فقط ۔۔۔

IAY

## فى سبيل الله مي*س كون لوگ داخل بي*ن

(سوال ۲ ۵۰) آیة کریمه الما المصدقت المفقواء الآیة میں وفی سبیل الله میں کون ہے مصارف داخل بیں بیملدون تر انجمن ہائے بہتے وتفاظت اسلام کی تخواہ اور مصارف خوراک وسفر وغیرہ اس میں داخل بیں یانہیں۔
(جواب) درمخاریں ہے وفی سبیل و ہو منقطع الغزاة وقیل الحاج وقیل طلبة العلم فسرہ فی البدایع بجمیع القوب الخ (۱) غرض بیہ کوئی بیل الله میں بے شک موافق تغیرصاحب بدائے کے جملہ مصارف خیر داخل بیل بحث جوشرط ادائے ذکو آگی ہوئی ضروری ہے، وہ بیہ کہ بلا محاوضة تملیک محتاج کی ہوئی ضروری ہے، وہ بیہ کہ بلا محاوضة تملیک محتاج کی ہوئی ضروری ہے اس کے حیامت اول کر لینا جا ہے تا کہ تملیک کے بعد بلیخ وغیرہ کے ملاز مین کی تخواہ وغیرہ میں صرف کرنا اس کا درست ہوجا وے وقال کی اس کے حیامت والے کے ایک کے ایک کی معتبر کے بعد بلیخ وغیرہ کے ملاز مین کی تخواہ وغیرہ میں صرف کرنا اس کا درست ہوجا وے وقال کے ایک کے ایک کے ایک کی معتبر کی خواہ و کی ہوئی اس کے حیامت کی معتبر کی معتبر کی معتبر کی میں صرف کرنا اس کا درست ہوجا وے وقیل کی معتبر کی معتبر کی معتبر کی معتبر کی کا دو کا کہ کی معتبر کی کا دو کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کرنا کی کا دو کا کہ کا کہ کا دو کی ہوئی کی معتبر کی کھول کی معتبر کی کو کا کہ کرنا ہوگا کے درست ہوجا وے وقیل کا کہ کرنا ہو کو کا کو کو کا کو کا کی کرنا ہوگا کی کرنا ہوگا کی کرنا ہوگا کو کرنا ہوگا کی کو کو کرنا ہوگا کو کا کو کا کو کا کرنا ہوگا کی کرنا ہوگا کو کرنا ہوگا کی کرنا ہوگا کہ کرنا ہوگا کی کرنا ہوگا کی کرنا ہوگا کرنا ہوگا کی کرنا ہوگا کی کرنا ہوگا کرنا ہوگا کی کرنا ہوگا کی کرنا ہوگا کی کرنا ہوگا کی کرنا ہوگا کرنا ہوگا کی کرنا ہوگا کی کرنا ہوگا کی کرنا ہوگا کرنا ہوگا

ما لک نصاب بیوه عورت کوز کو ة دینا جائز نہیں

(سوال ٤٠٠) ایک عورت بیوہ کے باس مال زکوۃ دینے کے لائق ہے،اس کے کئی چھوٹے بیچے ہیں ،ان کوز کوۃ دینا درست ہے یانہیں۔

(جواب) بوعورت ما لك نصاب بالكواوراس كنابالغ بيول كوزكوة دينادرست نبيس ب،اس يزكوة ادانه موكى جيواب أجوكورت ما لك نصاب مالكواوراس كنابالغ بيول كوزكوة دينادرست نبيس ب،اس يزكوة ادانه موكى جيسا كفر مايا الله تعالى في انعا المصدقات للفقراء والمساكين . الآية ـ (٢) فقط

صرف اراضى موزكوة فيسكتاب يانبين

(سوال ١/٨٠٥)جس كے پاس اراضى مواور نفتررو پيدند مواس كوز كوة ليناجا تزہم يانبيس\_

مسافرز كوة ليسكتا بيانبين

(سوال ٩/٢ و٥٠) اگرمسافرائي وطن سےروپيدمنگا سكت بھى زكوة لےسكتا ہے يائيس۔

(جواب) اگرگذر کے موافق جائداداورز مین ند ہوتواس کوزکو ہوصدقہ لیناورست ہے۔ (س

(۲) مسافرز کو قلینا درست ہے جب کہ اس کے پاس مال بفتر رنصاب نہ ہوا گرچہ اس کے مکان پر ہو۔ (۵) فقط۔

تستحسى مدرسه كےنام يےزكوة وصول كرلا ياوه مدرسة قائم ندہواتو كيا كريے

(سوال ۱ و ۵ ) كسي نيز كوة ،فطره بقرباني كاروبيدوصول كيافقا كدفلان جكد مدرسة قائم كرون كا،وه مدرسة كسبب

ر ا پوحیلة التکفین بها التصدق علی فقیر ثم هو یکفن فیکون الثواب لهما وکذافی تعمیر المسجد ( الدر المختار علی هامش رد المحتار کتاب الزکوّة ج ۲ ص ۲ ا .ط.س.ج۲ص ا ۲۷) ظفیر.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار على هامش رد المحتار باب المصرف ص ٨٩٠ ط. س. ج ٢ ص ١٢ ٢ ظفير

<sup>(</sup>۳)سوره توبه رکوع ۸.

ولا الى غنى يملك قدر نصاب فارغ عن حاحمه الاصلية من اى مال كان (الدر المختار على هامش رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٨ ط.س ج٢ص ٣٣٤) ظفير.

<sup>(</sup>٣) سنّل محمد عمن له ارض يزرعها أو حانوات يستغلها او دار غلنها ثلاثة الا ف ولا تكفى لنفقته ونفقة عياله سنة يحل له اخذ الزكوة وان كانت فيستها تبلغ الو فا (رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٨.ط.س. ج٢ص٣٨) ظفير.

<sup>(</sup>۵) ابن السبيل وهو كل من له مال لا معه الخ يصرف المركى الى كلهم اوا لى بعضهم در مختار) قوله ابن السبيل هو المسافر سمى به للزومه الطريق (رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٨.ط.س. ج٢ص٣٣) ظفير

ے قائم ہیں ہواتو دوسرے مدرسہ میں خرج کرنا جائز ہے یا ہیں ،اگر بالکل خرج نہ کرنے و عنداللہ ماخوذ ہوگا یا ہیں۔ (جو اب) زکو ہ کواس کے مصرف میں صرف کر دینا جائے ،اگر ایک مصرف میں کی وجہ سے صرف نہیں ہوسکا تو دوسرے میں صرف کر میں صرف کر دے جس کا بہترین مصرف طلبہ علم دین ہیں ،اگر میخص اس کواس کے مصرف میں صرف نہیں کرے گا تو عنداللہ ماخوذ ہوگا ،اس کواس کے خرج کرنے کا کوئی جی نہیں۔(۱) فقط۔

بنمازى كوزكوة دينے سے زكوة ادا ہوتى بے يانبيں

(سوال ۱۱۵) بے نمازیوں کو مال زکو ۃ دینا جائز ہے یا نہیں انجمن نعمانیہ ہندلا ہور کے ماہواری رسالہ میں لکھا ہے کہ بے نمازی خواہ کتنا ہی مسکین ہواس کوز کو ۃ دینے سے زکو ۃ ادانیس ہوتی ، دوبارہ ادا کرنی واجب ہوگی۔

رجواب) بنمازی محتاج کوز کو قادیے ہے زکو قادا ہوجاتی ہے کیونکہ عندالحنفیہ ترک نمازے مسلمان کا فرہیں ہوتا، البت ترک نماز فسق اور گناہ کبیرہ ہے، مگر کفرنیس ہے، لہذا تارک نماز کو جب کہ وہ محتاج ہوز کو قادیا درست ہواورز کو قادا ہوجاتی ہے اورا کٹر ائمہ کا بھی ند جب ہے کہ تارک نماز کا فرنبیں ہے۔(۲)

غیرمقلدوں کاعقیدہ ہے کہ تارک نماز کافر ہوجا تا ہے اور جمہورا ال سنت کے نزدیک وہ صدیث ماول ہے جس میں ترک نماز پر کفر کااطلاق آیا ہے۔ فقط

زكوة كااستنعال افطارصوم مين درست بيانه

(سوال ۱۲۵)استعال ذكوة برائ افطارصوم جائز است ياندا

(جواب) الربطور اباحت باشد چنانچ دستور عام بمان است جائز نیست کذا فی الدر المختار تحت قوله تملیک خرج الا باحة فلواطعم بتیماً ناویاً الزلمون لاتجزیة الا افا دفع الیه المطعوم کما لو کسا ه بشرط ان یعقل القبض (۳)واگر مقدار واجب را ازجن مطعوم ومشروب بدی طورا دا کند که فقراء و مساکین را بوقت افظار بطور تملیک مید بدو آنه آت تعقل قبض بم داشته باشنداندری صورت زکوة ادا تو اندشد دمرا واز تعقل قبض آنکه آل چنال طفل خردران دبد که تعقل قبض ندارد - کمامرمن الدر المخارفظ -

ز بورات کی زکو ہ عور تنس کہاں سے نکالیں

(سوال ۱۳ ۵)زبورات چونکہ عورتوں کی ذاتی ملکیت ہوتے ہیں ،اس کی زکو ۃ کاہاران کے مردوں پر کیوں ڈالا جاتا ہے،اوراگرعورت خودادا کر ہےتو کیسے، کیونکہ اس کے پاس سوائے زبورات کےاور پچھوبیں ہے۔

(جو اب) جوز بورز وجه كامملوكه ومقبوضه باور بندر نصاب باس كى زكوة اس عورت كے ذمه بى واجب با كراس كا شوہر تبرعاً اس كى طرف سے دے دے ماعورت اس سے لے كردے دے يا جوخرج اس كاشوہراس كوديتا ہاس

<sup>(1)</sup> ولا يجوز دفع الزكواة الى من يملك نصابا من اى مال كان (عالمگيرى ج اص ١٨٩) ولوكيل ان يدفع لولده الفقير وزوجته لالنفسه (الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكواة ج ٢ ص ١٠ ط. س. ج ٢ ص ٢٢) ظفير. ٢٦) وتارك الصلواة عمد اكسالاً يضرب ضربات ديد احتى يسيل منه اللم النح ولا يقتل بمجرد ترك الصلواة والصوم مع الا قرار بفرضيتها الا اذا جحد افتراض الصلاة او الصوم الانكارما كان معلوما من الدين اجماعا المنح (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى قبيل باب الوتر ج اص ٢٠١٣) ظفير. (٣) الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكواة ج ٢ ص ٣ ط. س. ج ٢ ص ٢٥٢ ـ ٢١ ظفير

میں سے اداکر دے توبیہ جائز ہے اوراگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو بھراس عورت کو ای زیور میں سے زکو ۃ دینی پڑے گی۔(۱) فقط۔ اسلامیہ اسکول میں زکو ۃ دینی جائز ہے یانہیں

(سوال ۱۲ م ۵) انجمن امدادی اسلامیداسکول کا لکانے ایک زناند مدرسدواسطے تعلیم نسواں تیار کیا ہے جس کی وجہ ہے۔ انجمن ہذا مبلغ آٹھ سورو پے کی قرض دار ہے، ظاہراادا ئیگی کی کوئی صورت نہیں ، زکو قوصد قد فطراس قرضہ کی ادائیگی میں صرف ہوسکتا ہے یانہیں۔

(جو اب) رقم زکو قاوصد قد فطر بعد حیله تملیک کے اس قرض کی ادائیگی میں صرف ہوسکتی ہے اور حیله تملیک در مختار میں یہ لکھا ہے کہ اول وہ رقم زکو قاوغیرہ ایسے خص کی ملک کر دی جائے جو مالک نصاب نہ ہو، پھروہ مخص اپنی طرف ہے مدرسہ مذکورہ میں دے دے کہ اس رقم ہے قرض ادا کیا جائے اور دیگر ضرور بات مدرسہ میں صرف کی جاوے۔ (۲) فقط۔
سرب و مستزم در

ز کو ة غیر سختی کودینا در ست نبیس

(مسوال ۵ ا ۵) زکو ۃ اور چرم قربانی وصدقہ فطرکار و پیہ برادری کے چودھری اگر جبراً وصول کر کے غیر مستحقین کو دیویں تو جائز ہے یانہیں

(جواب)جائز نہیں۔(۲) فقط۔

مالدار بيشه درفقراء كوزكوة كى رقم دينا درست نبيس ہے

(سوال ۱۱۵) ہمارے یہاں مساکین فقراء ایسے ہیں جوصد قد فطر لینے کے قابل ہوں ، چونکہ آج کل فقراء مالداروں سے بدر جہا بہتر ہیں اور خاص کر قصبہ ہذا کے فقیر صاحب نصاب ہیں اور ان پرزکو قفرض ہے، اگر شرعاً بہی تھم ہو کہ ایسے فقراء کو ڈو قاونوں کو قدر میں اسلامیہ میں خرج کرنا جائز فقراء کو ڈو قاونوں کو قدر میں اسلامیہ میں خرج کرنا جائز ہیں۔ ہے یا نہیں۔

(جواب) ایسے نام کے فقراء کو جو مالدارصاحب نصاب ہیں صدقۃ الفطروز کو ۃ ودیگر صدقات واجہ نہ دینا جا ہے (۴) بلکہ مدرسہ میں لے کرطلباء مساکین وغرباء پر صرف کرنا جا ہے اورا گر تملیک فقیر کے بعد مدرس کی تخواہ میں دیا جاوے تو درست ہے، اور تملیک فقیر کی بیصورت ہے کہ صدقۃ الفطریاز کو ۃ پہلے ایسے خص کی ملک کردی جائے جو کہ واقعی فقیر ہواور مالک نصاب نہ ہو، پھروہ اپنی طرف ہے اس کو داخل مدرسہ کردے۔ فقط

وكيل خودزكوة ليسكتاب يانهيس

(سوال ١ ١ ٥)زيد ني مروكووكيل بنايا كمبلغ دن روي مستحقين زكوة كوميرى طرف يدردو اتفاقامروخودي

(۱) نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مائتا درهم الخ والمعتبر وزنهما اداء و وجوبا لا قيمتها واللازم في مضروب كل منهما ومعموله ولو تبرا اوخليا مطلقا الخ عشر ربع المهر المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكواة ج ۲ ص ۳۰ و ج ۲ ص ۳۱.ط.س. ج۲ص۲۹۳-۲۹۸) ظفير

(٢)وحيلة التكفين التصدق على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعمير المسجد الخ (الدر المختار على هامش رد المحتار كلي المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١ ا .ط.س. ج ٢ ص ٢ / ٢٥) ظفير .

(٣)قال الله تعالى أنما الصدقّاتُ للفقراء والمساكين الخ.

(٣)مصرف الزَّكونة الخ هو فقير وهُو مُن له ادني شنّى اى دون نصاب الخ (اللبر المختار على هامش رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٧٤.ط.س. ج٢ص ٢٣٩)ظفير. فقیر ہوگیا،اور دکیل بنانے کے وقت وہ غی تھا تو کیا عمراس حالت فقر میں وہ زکو ۃ جوموکل نے مستحقین کے لئے وی تھی خود اینے صرف میں لاسکتاہے یانہیں۔

(جواب) وكيل كوم كوكل كى ذكوة البين صرف مين لانا اور خودركه ليما جائز نبيس بيم طرجب كداس في يكرويا كروك وجواب ا جهال جائب حرف كرد كما فى الدر المعتار وللو كيل ان يدفع لولده الفقير و زوجته لالنفسه الارد قال ربها ضعها حيث شنت المغد (١) پس اگر بعد مين وكيل فقير بهوگيا اور موكل في يهما تقاكه بس جگد جائية في الوتو وه خودر كام كمات بيد منقط

بذر بعیہ حیلہ زکو ق کے رویے ہے قبرستان کے لئے زمین خریدنا کیسا ہے

(سوال ۱۸ ۵) ایک محض زکو ق کے روپے سے قبرستان کے لئے زمین خرید کروقف کرنا چاہتا ہے اس طور پر کہ زوق ہ مال کسی مختاج کودے دیا جائے اور وہ زمین خرید کر قبرستان کے لئے وقف کردے تو زکو قادا ہوگی یانہیں ،اگر اوا ہوئی آ قواب صرف مختاج کو ہوگایاز کو قاد ہندہ کو بھی۔

(جواب)اس طریق سے زکو ۃ ادا ہوجادے گی ،ادل کسی مختاج کو ہ ہ رہے گا ہ کا دے دیا جادے ادراس و ما مک ہنا دیا جادے ، پھراس کو بیمشورہ دیا جادے کہ وہ اس رہ ہے ہے نہ مین خرید کر برائے قبرستان وقف سروسے تو یسورت جائز نہ سکتان بعد ما لک ہونے کے اس کو اختیار ہے کہ وہ ایسا کرے یا نہ کرے ، اور اکر وہ ایسا کرے تو تواہ ، وہ ان وہ برگا۔ (۲) فقط۔

عقیقہ کے چرم کی قیمت اینے مصرف میں لاسکتا ہے یا ہیں (سوال ۱۹۵) پوست عقیقہ فرونت کرکے قیمت اینے مصرف میں لاسکتا ہے یا ہیں۔ (جواب) نہیں لاسکتے۔ ۲۰ افقطہ

جوایے مفلس قرابتدارکوز کو ہ ندو ہے

(سوال ۲۰ ۵۲)جولوگ خویش مفلس کوچھوڑ کر دوسروں کوز کو قادیتے ہیں ان کا بیمل کیسا ہے۔

(جو اب) مقدم وہ لوگ ہیں جوخوایش وہ قارب غریب مفلس ہیں ان کے بعد دوسرے شہر کے غربا ، دفقرا ، ہیں ۔ نتور ا تھوڑا جس جس کو ہو بیکے دینے دینے ، پچھاقر بامحتاجوں کو دینے اور پچھدوسرے غربا ،کود ، اٹھانسل زکو ۃ ہے۔

(۱) الدر المختار على هامش رد المحتار ، كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٦ و ج ٢ ص ١١ ط ص ٢٠ ص ١٢ ١ عليه (٢) وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هو يكف فيكون الثواب لهما وكذافي تعبيرا لمسجد و سامه في حبل الا نبائه ( در مختار) قوله ثم هو يكفن اى الفقير يكفن والمظاهر ان له ان يخا لف امره لا نه مقتضى صحه النمليك ، قرله فيكون الثواب لهما اى ثواب الزكوة للمنوكي و نواب التكفيل للفقيو وقد يقال ان ثوب التكفيل ينبت للمركى ايصا الان الدال على الخير كفا عله واختلف الثواب كما وكبفا ط قلت واخراج السيو طي في الجامع الصغير لو موت الصدفت على يدى مانه الكان لهم من الاحر مثل اجر المستدى من عبو ان يتقص من اجره شنى زرد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص لكان لهم من الاحر مثل اجر المستدى من عبو ان يتقص من اجره شنى زرد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص لا الحرس ج ٢ ص الكان لهم من المراح الله المنافق التراك التعمل عبد ويتصدق الله المنافق التراك التعمل عبد ويتصدق المنافق المنافق التراك التعمل التعمل التعمل التعمل التعمل المنافق التعمل الت

ایک غریب و مفلس کودیئے ہے اوا ہوجاتی ہے۔ نیکن اقارب غرباء کودیئے میں تواب زیادہ ہے۔ (۱) فقظ۔ اہل نصاب کے بچوں کوز کو ق ہے وظیفہ دینا جائز ہے یانہیں

(سوال ۲۱۵)اہل نصاب کے بچوں کوز کو ہ کی مدے وظیفہ دینا جائز ہے یانہیں۔

(جواب) غی صاحب نصاب کے بچوں کوز کو ہ کی رقم سے وظیفہ دینا جائز نہیں ہے۔ (r) فقط۔

بھائی کوز کو ۃ ویناجائز ہے یانہیں

(سوال ۵۲۳) سے جھوٹے بھائی کوز کو ۃ دینا جائز ہے یانہیں ادر بعد بلوغ بھی تاوٹنٹیکہ وہ خود کمانے کے لائق نہ ہو ز کو ۃ کی رقم بدستوراس پرخرج کرنا جائز ہے یانہیں۔

(جواب) بھائی نادارکو جوکہ مالک نصاب نہ ہوز کو قارینا جائز ہے گرز کو قامیں مالک بنانا ضروری ہے بہذا جو کچھ بمدز کو قاس کے اس کا اس کو مالک کردیا جائے ، مثلاً بھی پچھ نقدرو پر پہنیت زکو قاس کودے دیا جائے اس کا اس کو مالک کردیا جائے ، مثلاً بھی پچھ نقدرو پر پہنیت زکو قاس کودے دیا جائے اور بائے بوٹے کے بعد بھی جب تک اور بھی کپڑا خرید کراس کودے دیا ، اس طرح دوسری اشیاء خوردنی وغیرہ میں کیا جاوے اور بالغ ہونے کے بعد بھی جب تک وہ نا دارے تم ذکو قاس کودینا درست ہے۔ (۲) فقط۔

محتاج بالغ شاگردکوز کو ۃ دے کر تنخواہ میں لے لینا کیساہے

(سوال ۵۲۳) ایک مالدار نے اپناڑ کے کی تخواہ معلم کودی اور پہنے ہاتی ہوہ معلم کوئیں دیتا ہاور دیتا ہے تو بہت تا خیر کر کے ،اس حالت میں معلم لڑکے ندکور بالغ مختاج کوز کو قاکار دید دے کراپنی تخواہ میں لے سکتا ہے یائبیں۔
(جواب) اگر وہ لڑکا شاگر دبالغ وختاج ہے تو معلم اس کوز کو قاد ہے سکتا ہے ، پھروہ لڑکا اگر جا ہے معلم کوئیں کی تخواہ میں دے دیو یے معلم کوئیں کر سکتا جا ہوہ اڑکا دیوے یا ندویوے یا ندویوے اگر دیوے تو معلم کوئیں درست ہے۔ (م) فقط۔
حیلہ کے ذر لیعہ مدرسہ کوز کو قائے رویے دیتا

(مدوال ۵۲۴) ایک مدرسه اسلامیہ قصبہ بذامیں کھولا گیاہے، نخواہ علمین کی چندہ سے دی جاتی ہے، قصبہ بہت جھوٹا ہے بہال کے مسلمان متمول نہیں ہیں، مدرسہ کا قیام مشکل ہے، ایسے مدرسہ میں واسطے دینے نخواہ علمین کے زکو ہ سے اگر مالدارلوگ اگر کچھوٹم دے دیں تو جائز ہے یا نہیں۔ اگر کسی ایک شخص کواس کام کے واسطے مقرر کیا جاوے جو مال ذکو ہ کا لے کر مدرسہ میں دیوے یا نہیں،

<sup>(</sup>۱) وكوه نقله الى قرابته بل فى الظهرية لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبداء بهم فيسد حاجتهم (در مختار) عن ابى هريرة مر فو عا الى النبى صلى الله عليه وسلم اله قال يا امة محملوالذى بعثى بالمحق لا يقبل صدقة من رجل وله قرابة محتاجون الى صلته ويصرفها الى غيرهم والذى نفسى بيده لا ينظر الله البه يوم القيامة والمراد بعدم القبول عدم الا ثابة عليها وان سفط بها الفرض لان المقصود منها سد خلة المحتاج وفى القريب جمع بين الصلة والصدقة . ( رد المحتار باب المصوف ج ٢ ص ٩٣ و ج ٢ ص ٩٣ ط.س. ج ٢ ص ٣٥٣) ظفير.

 <sup>(</sup>۲) ولا يجوز دفعها الى ولمد الغنى الصغير كذا في التيبين (عالمگيرى مصرى باب المصارف ج ا ص ٢٤) ظفير.
 (٣) ولا الى من بينهما ولا د ردرمحتار، قيد بالولاد لجوازه لبقية الا قارب كالا خوة والا عمام والا خوال الفقراء بل هم اولى لانه صلة وصدقه (رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٦.ط.س. ج٢ص٣١٣) ظفير.

٣ ) بوحيلة التكفين أن يتصدق بها على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعمير المسجد (الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ٢ ا .ط.س. ج ٢ ص ٢ ٢) ظفير.

اور چندآ دی اگرایک شخص کو مال زکو ة دے دیں تو وہ صاحب نصاب ہو جاوے گا۔غرض بیے کہ زکو ۃ میں جو تملیک شرط ہے دہ زکو قامدر سیمیں دینے کی وجہ سے اٹھ سکتی ہے یانہیں۔

(جواب) زکوۃ میں جوتملیک نقراء وغیرہم ضروری ہے بیشرط کی وقت اور کسی طرح ساقط نہیں ہو کتی، ۱۱) مدارس کے طلباء غرباء کو البتہ زکوۃ دینا درست ہے اور معلمین وطاز مین مدرسہ کی تخواہ میں دینا درست نہیں ہے لیکن ایسے مواقع کے لئے یہ حیلہ جواز کا ہے کہ مال زکوۃ اول کسی ایسے خص کی ملک کر دیا جاوے جو مالک نصاب نہ ہو، پھر وہ اپنی طرف سے لئے یہ حیلہ جواز کا ہے کہ مال زکوۃ اول کسی ایسے خص کی ملک کر دیا جاوے دیں و ملاز مین کی شخواہ میں دے دے یا مہتم مدرسہ کواس غرض کے لئے دے دیوے، (۲) اور ایک محض کواگر اتنا مال زکوۃ کا دیا گیا کہ وہ صاحب نصاب ہوگیا تو پھراس کوزکوۃ لینا درست نہیں ہے۔لیکن جب وہ اس کوخرچ کر دے اور صاحب نصاب ندر ہے تو پھراس کوزکوۃ لینا درست نہیں ہے۔لیکن جب وہ اس کوخرچ کر دے اور صاحب نصاب ندر ہے تو پھراس کوزکوۃ لینا درست ہے۔فقط

· قربانی کی کھال ہے دیگ وغیرہ خرید ناجائز نہیں

(سوال ۱/۵۲۵) ایک محله کے آ دمیوں کاچرم قربانی (۳) بنا ناجائز ہے یانہیں؟

معجد کے لئے سائبان بنانا کیساہے

(سوال ۵۲۲/۲)جامع مسجد کے لئے سائبان جمعہ کے لئے بنانا جائز ہے یانہیں؟ یعنی چرم قربانی کے روپے ہے۔ عن

عسل خانه مین لگانا کیساہے

(سوال ۲۷/۳) عسل خانه یا سقاده میں چرم قربانی کاروپیدلگانا جائز ہے یائیں؟

چرم قربانی این استعال میں

(سوال ۵۲۸/۳) قربانی كرنے والا چرم قربانی كواكرابي خرج ميں لگاوے تو جائزے بانبيں۔

(جواب)(۱)جائز نہیں ہے بلکہ بعد فروخت کرنے کے فقراء پرصد قد کرے، قیمت چرم قربانی کا تصدق ضروی ہے۔ حرب سے میں بین

(۲) پیجی جائز نبیں ہے۔

(m) میر بھی در ست کمیں ہے۔

(۳) چرم قربانی کوبل از فروخت این استعال میں لاسکتا ہے اور استعالی چیزیں بنا سکتا ہے مگر بعد فروخت کرنے کے تیمت قیمت اینے صرف میں نہیں لاسکتا۔ فقط۔

رقال في اللر المختار فان بيع اللحم او الجلديه اي بمستهلك او بدراهم تصدق بثمنه ج ۵ ص ٢٨٠ على هامش رد المحتار كتاب الاضحيه)

متنخواه ميں دينا

(سوال ۵۲۹) مہتم كوملاز من كي شخواه يس دينا كيساہ

( ا )ويشتوط ان يكون الصرف ثميكا لا اباحة ولا يصوف الى بناء نحو مسجد والى كفن ميت والمر المختار على هامش رد المحتار باب المصوف ج ٢ ص ٨٥ ط.س. ج ٢ ص٣٣٣) ظفير

(٣) يَا تَفَالَ فَرُوحَتُ كُرِ مِهِ كُولَى ثَنَ خَرِيدُ مَا يَسَ مِهِ الْوَلِ كُونِعُ رَبِيمُثُلُ و يَكِ مِا فرش كے۔

<sup>(</sup>٢) وحيلة التكفين ان يتصدق مها على فقير تم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذافي تعمير المسجد (ايضا كتاب الزكوة ح ٢ ص ١ ا .ط.س. ج٢ ص ١ ٢) ظهير

مدرسين كولينا درست نهيس

(سوال ۲/۰ ۵۳۰) مدرسین کو باوجود علم اس امر کے کہ شخواہ چرم قربانی ہے مبتم دیتے ہیں تنواہ لینی جائز ہے یا نہیں۔

شرا بظ مندرجه بالا اور ريسب امور درست بين يأنبيس؟ اور قرباني جائز ، وني بيانبيس؟

(جواب)(۱) مہتم مدرسہ کوملاز مین کونخواہ قیت چرم قربانی ہے دینابلاحیلہ تملیک ناجائز ہے۔

(۲) مدرسین کو باوجود ملم کے لینانس کا تنخواہ میں ناجائز ہے۔

ان رشته دارول میں کول مصرف زکو ة بیں

(سوال ۱/۱ ۵۳) حقیقی بهن بهانی و چیاو پھو پھودنانا وخالہ و ماموں۔ان میں کون مصرف زکو ۃ ہےاور کون نبیں ؟

مديون كومعاف كرديين مين وتوة أدانبيس موتى

رسوال ۲۱۲ ۵۳۲) کسی شخص کو به نیت اسکے قرض دیا گیا کداگریددے دے گانو لے لیاجاوے گا،ور نہیں ہوالیا مخص مقروض ہے یانہیں ،اورد ہندہ آلروس رویے کو بہ نیت زکو قامعاف کردے توز کو قادا ہوجائے گی یانہیں؟

شو ہر بیوی کواور بیوی شو ہر کوز کو قانبیں دے سکتی

(مدوال ۵۳۳/۳) مرداین عورت کویا مورت اینے خاوندکوز کو ة دے علی ہے یائیس؟

(جواب)(۱) تانی نانانیس، باتی سب مسرف بین۔

(۲)وہ خص مقروش ضرور ہے اورزکو ۃ اس طرت ادانہ ہوگی (لووہب دینہ من فقیر ونوی زکو ۃ دین احولہ علی رجل اخر اونوی زکوۃ عین لم یجز کذا فی الکافی عالمگیری ج ۱ ص ۱۲۹۔)

(٣)نبيس\_(ولا الى من بينهما ولا د ولو مملو كالفقير او بينهما زوجية در مختار على هامش

الشامي ج ٢ ص ٨٦)

چرم عقیقه کی قیمت سید کودینا کیساہے

(سوال) چرم عقیقه کوفروخت کر کے اس کی قیمت سید کودینا جائز ہے یانہیں؟

(جو اب )چرم عقیقه فروخت کر کے اس کی قیمت سید کودینا جائز نہیں ہے۔(۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

اطلاع ضروري نبيس

(مدوال ۱۹۳۳) شرکا چنجید نے گاؤ ذیح کر کے اپنا حصہ لے لیا اور چرم کوایک شخص کے پاس چیوز ویا اور پجھ نہ کہا، ان اس چرم کوایک طالب علم کو دے ویا اب ایک شریک نے بیکہا بجیجا کہ وہ چرم کسی کو وے دو، اب اس کا اس شریک کویے اطلاع دینا کہ وہ ایک طالب علم کو دے ویا ضروری ہے یا نہیں؟

(جواب) اس اطلاع کی شیم صرورت نبیس کیونکه مقصداس کا بهر حال پوراهو کیا فقط والله تعالی اعلم،

(۱) في الشامي ج ۵ ص ٢٨٥ طرس ج ٢ ص ٣٢٦ لواراد بعضهم (اى بعض شركاء الا ضحية) العقيقة عن ولد (الى ان قال) فاذا فضد بها راى العقيقة) المسكرا وا قامة السئة فقد (ابرادالقربة النج وفي جامع الوموز ج ٣ ص ٣٥٨ فان بيع المجلد راى جلد الا ضحية) الى قولد بنصدق بتمنه لان القربة انتقلت اليه النج) جونك تقيقه محى قربت من قرباني كم شل ب السك بعلت قربت قرباني كالمسال من من السك بعلت قربت قرباني كالمسال تم من قرباني كالمسال كالمسا

· فطرہ کن لوگوں کا حق ہے

(سوال ۵۳۵) صدقہ فطرکن کن لوگوں کا حق ہے؟ بنی ہاشم کو بھی ویا جاسکتا ہے یا نہیں؟ بنی ہاشم، سنی ہاشم، سے لے سکتے ہیں یانہیں؟ دیگر ندا ہب کے سائل کو وینے کا کیا تھم ہے؟

(جواب) صدقہ فطرمختاجوں کو دینا جائے ،مسلمان ہو یا کافر، ذمی مثلاً ہندو بدنی ہاشم کوصدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے، نہ بدنی ہاشم، بی ہاشم سے لےسکتا ہے۔ دیگر ندا ہب کے سائل غیر حربی کواس کا دینا درست و جائز ہے۔ فقط

فى الدرالمختار وجاز دفع غيرها (زكواة) وغيرالعشر و الخراج اليه اى الذمى ولو واجباً كنذر وفطرة خلافا للشافى الخوفى الشامى قوله للثانى حيث قال ان دفع سائر الصدقات الواجبة اليه لا يجوز اعتباراً بالزكواة وصرح فى الهداية وغيره بان هذارواية عن الئانى وظاهره ان قوله المشهور كقولهما. وايضاً فى الشامى تحت قوله وبه يفتى قلت لكن كلام الهداية وغيرها يفيد ترجيح قولهما وعليه المتون) ردالمحتار باب المصرف ح ٢ ص ٢٩) ظفير

قيمت جرم محدمين لكانا درست نبين

(سوال ۵۳۷)زید کہتا ہے کہ جرم قربانی مسجد میں لگانا جاہئے اور عمر کہتا ہے کہ چرم قربانی مئوذن کو یا کسی بیٹیم کو دینا جاہئے ، یہاں پر بمیشہ قربانی کا چرزہ مئوذن کو دیا جاتا تھا ، امسال بعض لوگوں نے اس کوفروخت کیا اور مسجد بنانے میں صرف کرنے کا خیال ہے ، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ وہ کس کاحق ہے؟

(جواب) چرم قربانی مئوذن کواس کی اجرت اذان و خدمت مسجد کے وض میں وینا اور مسجد کی تغییر وضروریات میں اگانا درست نہیں ہے بلکہ جب کھال کوفروخت کیا گیا تو اس کی قیمت کوصدقہ کرنا واجب ہوگیا اور اس کوائبی مصارف میں صرف کرنا ضروری ہوگیا جوصدقات واجبہ کے مصارف ہیں اور تملیک مخقق ہوجائے ۔ پس مئوذن کوخق خدمات مسجد و اجرت اذان کے طور پردینا درست نہیں ہے۔ اگر وہ غریب آ دمی ہواور مالک نصاب نہ ہوتو اس کو بطور صدقہ وینا جائز ہے بشر طیب کے دوسید نہ ہو۔

قال في الدر المختار لا يصرف الي بناء نحو المسجد الخ قال في الشامي قوله نحو مسجد كبناء القنا طروا لسقايات و اصلاح الطرقات وكرى الا نها ر. الى ان فال و كل مالا تمليك فيه (ج ٢ ص ٨٥ على هامش رد المحتار)

پی صورت مسئوله میں نقول زیدکا درست بنترکا،البت اگر متبد میں ضرورت بقوال قیمت چرم قربانی کوکسی غریب کو جوسید نه بود کراور مالک بنا کر پیم ضرور بیات مجد میں صرف کر سکتے ہیں، بغیراس طریق کے درست نہیں ۔کتیدر شیدا تحقیٰ عند،الجواب صحیح بنده عزیز الرحمٰ فی عند (مساجد کی مرمت و قبیر میں صرف کرنا ہوتو حیلے شمایک کے ابغیر کرنا درست نہیں ہے۔ (ان الحیلة ان یتصدق علی الفقیر تم یا مرہ بفعل هذه الا شیاء شامی ج ۲ ص الحیاد و الکفارة و الکفارة و الکفارة و الکفارة و النفر و غیر ذلک من الصدقات الواجبة شامی ج ۲ ص ۵۹ و فی اللر المختار فی باب الا صحیه فان بیع اللحم و الحلابه ای بمستهلک او بدراهم لجلد تصدق بثمنه النع ج میل الرحین)

قربانی کی کھال نیچ کرمسکینوں کو کھانادینا کیساہے

(سوال ۵۳۵) قربائی کاچره الل قربانی فروخت کر کے کھانام کینوں کو کھلاسکتا ہے اگر ابناسکتا ہے انہیں؟
(جواب) کر اخرید کرما کین کودینا درست ہاور کھانا کھلانا نیمی درست ہے بشرطیک ان کو مالک اس کھائے کا کردیا جاوے (و دلیلة ماقال فی الدر المختار فان بیع اللحم او الجلد به ای بمستھلک او بدر هم تصدق بشمنه در مختار ج ۵ ص ۴۸۷ وایضاً قال فی الجلد الثانی اذا رفع الیه المطعوم کما لو کساہ بشرط ان یعقل القبض قال فی رد المحتار تحت قوله بشرط ان یعقل القبض لان التملیک فی التبرعات لا یحصل الابه فهو جزء من مفهومه)

طرابلس کے مصیبت زووں کوچرم قربانی کی رقم بھیجنا کیساہے

(سوال ۵۳۸) ملک طرابلس الغرب کے پس ماندگان ومصیبت زدگان پنتیم و بیوه عورتوں کوبطور امداد قیمت جرم قربانی وغیره بھیجنا درست ہے یانہیں؟

(جواب) چونکہ قیمت چرم قربانی کی تملیک فقراء کو واجب ہے اس لئے بغیر حیلہ شرکی اس کے ذمہ ہے بری نہیں ہوسکتا،
یہاں کسی کو مالک کروینا چاہنے وہ اپنی طرف ہے وہاں بھیج وے گا توبلاتر دو درست ہوجائے گا،البت اگروہ لوگ جن کے
پاس دو پہیہ بھیجا تا ہے اس کو علیحد ہ رکھ کرمصرف ذکو ہیں صرف کریں تو پھر یہاں سے کسی تنم کی تدبیر کی ضرورت نہیں ہے
چرم قربانی کی قیمت ہے مسجد وعید گاہ وغیرہ کی تعمیر درست نہیں

(سوال ۹۳) کیافرماتے ہیں علاء کبار وفضلاء نا مداراس بارے میں کر قربانی کے جانوروں ٹی کھال کونی کراس کے روپے بیے کومبحد وعیدگا دیا مدرسداوراسکول وغیرہ امور خیر میں صرف کرنا اوراس سے مدرسوں اور ماسٹروں کونیخواہ دیا شرعاً جائز ہے انہیں؟ برتقد برعدم جواز حرام ہے یا مکروہ تحربی یا تنزیبی؟ اوراس کا تکم مثل صدقات واجبہ کے ہے یا نہیں؟ اور جونوں ایسا کام کرنا اور لوگوں کواس کے لئے ترغیب دیتا ہے اس پرشرعا کیا تکم ہے؟

<sup>(</sup>۱) ج ۵ ص ۴۸۷. ط.س. ج ۲ ص ۱۲ ، ۲۲۸ ظفیر

ر ۲) ج ۲ ص 29 .ط.س. ج آص ۲.۳۲۸ اظفیر

ہلال احمر کو چندہ دینا کیساہے

(سوال ۵۳۰) عامد او مصلیا بسلطنت عثانیه و نیایش مسلمانوں کی بودی سلطنت ہے جومحافظ حربین شریفین ہونے کی وجہ سے مسلمانان عالم کی ہمدرد کی گستی ہے۔ اس وقت اس سلطنت کوایک بخت خونر پر جنگ ہے۔ سابقہ پڑا ہوا ہے جس شر نجروجین اور شہیدوں کے بسماندہ بتیہوں نجروجین کی مرہم پڑی اور شہیدوں کے بسماندہ بتیہوں اور بیوگان کی امداد کے لئے خیراتی چندہ و بٹا انسانی فرض خیال کرتی ہیں۔ مسلمانوں میں قسطنطنیہ سے لے کر ہندوستان کے جھوٹے ہوئے بوئے سنہروں تک میں جس جگر بھی اس مقصد کے لئے جس قدرا تجمنیں روبیہ جمع کر رہی ہیں سب ہلال احمر کے جوہوٹے ہوئے سال احمر کے لئے چندہ ما نگ رہ کہ کہلاتی ہیں۔ ہلال احمر کے لئے چندہ ما نگ رہ جم مسلمانوں سے ہلال احمر کے لئے چندہ ما نگ رہ جیس مسلمانوں سے ہلال احمر کے لئے چندہ ما نگ رہ جیس میں مسلمانوں ہندگی گرم جوشانہ ہمدردی اور خیر میں مسلمانوں ہندگی گرم جوشانہ ہمدردی اور خیر مسلمانان ہندگی گرم جوشانہ ہمدردی اور خیران خواہی کے سنجی ہیں اور اس طرح ہم کواپے کثیر التحداد زخیوں کی داحت کے لئے مالی الداد کا بچھم یقین نہیں ہے۔ مبان سلطنت عثانیہ اور مسلمانان انگلتان ہم کوچار شفاخانوں کا ضروری سامان بھیج رہے ہیں۔ انجمن ہلال احمرکوا مید ہے کہ سلطنت عثانیہ اور مسلمانان انگلتان ہم کوچار شفاخانوں کا ضروری سامان بھیج رہے ہیں۔ انجمن ہلال احمرکوا مید ہے کہ سلطنت عثانیہ اور مسلمانان انگلتان ہم کوچار شفاخانوں کا خروری سامان بھیج رہے ہیں۔ انجمن ہلال احمرکوا مید ہے کہ سندوستان کے مسلمان بھائی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیا تھی اور کے خراجات ہور ہے کرنے میں شرکت کریں گے۔''

190

جنگ طرابلس کے شروع میں ہزا بکسکنسی وائسرائے اس میم کے چندول کے لئے اپنی رضامندی ظاہر کر نچے ہیں اور جمبئی کے ۲۲ اکتوبر کے جلسہ میں پولیس کمشنر جمبئی جیسا ذمہ دار محض اظہار ہمدردی کے لئے شریک جوااور تمیں روپے چندہ دیا۔ ایسے حالات دیکھ کرمسلمانوں کوشری تھم سے مطلع کرمنا ضروری بجھتا ہوں ،اس لئے تمام علاء ہے عمو ما اور علاء دیو بندے خصوصاً امید ہے کہ مفصلہ ذیل سوالوں کا جواب مشرح اور صاف لکھ دیں تا کہ تمام مسلمانوں کواپنے فرض کے اداکر نے کی طرف توجہ دلائی جائے۔

(الف) ہلال احرمیں چندہ دینا ہرایک مسلمان کے ذمہ کس درجہ ضروری ہے؟

(ب) زكوة وصعرقات وإجباور جرم قرباني مااس كى قيمت بلال احرك كيّ سطرح دے سكتے بين؟

(ج) تمام مساکین یا مختاجوں یاعلمی تخریکوں (قومی مدارس ہوں یا نہیں ) میں جہاں اب تک صدقات وغیرہ مختلف شم کے چند ہے صرف کئے جاتے ہیں ہلال احمر کے مقابلہ میں زیادہ ستحق سمجھے جائیں گے یائبیں؟

(جواب) (الف) بالل المربعين مجروعين المل اسلام اوران كى بيوگان اوريتيم بچول كے لئے مسلمانوں كوچنده و يناورا پنا مال جو يار خيول كى مربم بن اوران كى كھانے بينے كى خير كيرى سے مال تيج كران كى مدكرنا فرض ہے،ان كى امداد خواه مال سے جو يار خيول كى مربم بن اوران كى كھانے بينے كى خير كيرى سے موجود بيں مشكلو قاشريف كتاب الجباد بيں ہے عن حزيم بن فاتك قال وسول الله صلى الله عليه وسلم من انفق فى سبيل الله كتب له بسبع ماء قاضعف رواه المترمذى والنسائى وعن ابى امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصدقات ظل فسطاط فى سبيل الله ومنحة حادم فى سبيل الله او طروقة فحل فى سبيل الله . رواه الترمذى . "

<sup>(</sup>۱) وتمامه عن على وابي الدوداء وابي هرويرة وابي امامة وعبدالله بن عمرو جابو بن عبدالله و عمران بن حصين رضي الله عنهم اجمعين كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من ارسل نفقة في سبيل الله واقام في بيته فله بكل درهم سبعما ة درهم ومن غزا في سبيل الله والفق في وجهه ذالك فله بكل درهم سبعماء ة الف درهم ثم تلاهذه الاية والله يضا عف لمن يشاء رواه ابن ماجة.

وبالا بحتصار فی السند والممتن) من ارسل نفقة فی سبیل الله واقام فی بیته فله بکل درهم سبعماة درهم الحدیث . رواه ابن هاجة . مشکواة شریف کتاب الجهاد ف ۲ ص ۳۵ سے فاصروایات ندکورو کا بی ہے کہ جب وشن سلمانول سے نزنے کوموجود ہول او، ان برظم کرناچا ہیں تو سبصدقات ہیں افضل صدقہ بیت کدان سلمانول کی مدد جس طرح ہو سکے فرض ہے ،خواہ ان کوسامیہ کے لئے خیمدوے دے یا فدمت کرنے کووئی فاوم بھیج دے، یا سواری کواؤنی دے دے۔ ایک درہم سے ان کی مداور ہمدردی کرے گاتو سات سودرہم کا تو اب طبع فرض ہونے کا مطلب میہ ہم کہ جب تک رجم ان کی مداور ہمدردی کرے گاتو سات سودرہم کا اواب طبع فرض ہونے کا مطلب میہ ہم جب تک رجم ان ہم ان اور چیکا فی جمع کردی تو یہ فرضیت آ گون ہے گی ، ورندای فرضیت باقی رہے گی اور چلی میں ان ہم مان ہم ہوگی ۔ اب ہندوستان کے مسلمان سے ویکھ لیس کہ بلال احمر کی مالی امداد کی حاجت ہو گیا ہوں کہ بلال احمر کی مالی امداد کی حاجت ہو گیا در اس سے دوایت سابقہ تو اب خطیم ہوگا اور نہ کریں گا تو گئی کہ مالی امر کو مالی امداد کی حاجت ہو قبم مسلمان کو می خبر بہنچ گی اس پرفرض میں بوگا کہ ان کی اعازت مالی کرے اور سب مسلمانوں پرفرش ہوگا کہ حسب روایات سابقہ تو اب جس طرح مسلمانوں پرفرش ہوگا کہ حسب روایات سابقہ مالی ہم کی مان دیف ہیں وہ ناوا تفول کواس خام فرض عین سابقہ مالی ہم کی دیس وہ ناوا تفول کواس خام فرض عین سابقہ مالی کریں ورندگن ہوں گا کہ دیات کریں اور جومسکد سے واقف ہیں وہ ناوا تفول کواس خام فرض عین سابقہ مالی کریں ورندگن ہوں گو سے مطلع کریں ورندگن ہوں گ

(ب) زکوۃ اورصدقات واجبہ شل صدقہ فطراور جرم قربانی وغیرہ ان سب کے لئے بیضروی ہے کہ کسی کو مالک بنادیا جائے اگرکسی ایسے مصرف خیر میں صرف کئے جائیں گے جس میں تملیک نہ ہوئی ہوتو ادانہ ہوں گے۔مثلاً تعمیر مسجد یاخرید کتب فقہ یہ برائے استعمال طلب۔اس لئے اس کی مہل صورت یہ ہے کہ زکوۃ وصدقات مذکورہ کسی ایسے حاجت مندکو بطریق تملیک دے دیے جائیں کہ وہ اپنی خوشی سے ان کو ہلال احمر کے چندے میں دے دے ۔۔۔

چنانچ جمله مدارس اسلامیه میں ان صدقات وزکوة کوای صورت سے صرف کرتے ہیں اور اس ضرورت شدیدہ کی حالت میں کہا فضل ہے کہ زکوة وصدقات کواس طریقہ سے ہلال احمر کے چندہ میں دیا جائے (یصوف الی کلهم او بعضهم تملیکا لا الی بناء مسجد و کفن میت وقضاء دینه ، تنویر بحواله در عن الشامی ج ۲ ص ۵.)

(خ) عام مساكين اورعلمى سليخواه قوى مول يا مذهبى ان سب كے مقابله ميں اورائ ضرورت شديده كى حالت ميں ہلال احمر بي شك زياده ستحق ہے جيسا كدروايات حديث وفقہ سے ظاہر ہوتا ہے، اس لئے مسلمانان مندكو ضرورى ہے كہ جب تك بنسرورت موجوده باقى رہے اس وقت تك صدقات فدكوره ميں ہلال احمر كواورسب موقعوں سے مقدم سمجھيں بال كوئى موقعة اگر فورى ضرورت موجوده باقى رہے اس وقت تك صدقات فركوره ميں ہلال احمر كواورسب موقعوں سے مقدم سمجھيں بال كوئى موقعة المرفورى ضرورت مديده كاور بيش ہومثلاً كوئى شخص آئمھوں كے سامنے بھوكا مرتا ہے تو اس كا استثناء ظاہر ہے۔ فقط واللہ تعالى اللم (كتب عزيز الرحمٰن مفتى دار العلوم ديوبند)

جواب میں اُٹو اب ہے اور (ب) میں جو تملیک کی شرط ہے وہ بہت زیا دہ اہتمام کے قامل ہے، اور احقر کام سول تملیک میں د میں ایک خاص طریق ہے جس کو میں رائے سمجھتا ہوں ، وہ سے کہ اول کوئی سنین کی سے قرنس لے کر چندہ میں د ب د بے پھرصدقہ دیسے والا اپنی رقم اس کو بہتملیک حقیقی دے دے، پھروہ سکین اس قم سے اپنا قرنس اوا کردے تو اس طریق سے حیلہ کا بھی ارتکاب کرنانہیں پڑتا۔ کتبہ ساشرف ملی (التھانوی)

# قربانی ترک کرکے قربانی کی رقم بلقانی مسلمانوں کو وینا درست نہیں

(سوال ۱ ۵۴۱) امسال قربانی کا تمام و کمال روپیدا پنے بلقانی بے بس بھائیوں کی مرہم پٹی اوران کی بیوگان ویتامی کی انداد کے لئے ترک بھیج دیا جائے اورالی حالت میں جب کداسلام کے درواز و پر قیامت بیاہے قربانی ندکی جائے ،شرعاً اس کا کیا تھم ہے۔

(جواب) قربانی کرناضروری به وه صورت مذکوره سوال سے ادانہ ہوگی البتہ بدورست بے کقربانی کی جائے اور قیت جرم قربانی کودہاں بھتے دیا جائے اور کیا اچھا ہوکہ جن لوگوں پرقربانی واجب ہے وہ اپناتمام و کمال نصاب دہاں بھتے دیں کقربانی بی ذمہ پرندر ہے اللہ تعالی .....مسلمانوں کواگر الی تو فیق دمتو اس ہے بہتر کیا ہے الحاصل بدورست نہیں کہ صاحب نصاب مالک رہیں اور قربانی نہ کریں فقط واللہ اعلم ۔ (لو تصدق بھا حید فی ایام النحو لا یجوز لان الا صحیة الاراقة) (الجوهو النیو ۵ کتاب الا صحیة ج۲ ص ۲۵۲) عالمگیری میں ہے ومنھا ان لا یقوم غیر هامقامها فی الوقت حتی لو تصدق بعین الشاة او قیمتها فی الوقت لا یجز نه عن الا صحیة ج۵ ص ۲۵۲۔ اس کے ایک واجب کورک کرے اس کی قیمت چندہ میں ویتا کی طرح درست نہیں ہے۔ (واللہ اعلم ظفیر)

مد یون پرعشرہے یانہیں

(سوال ۵۳۲)مدیون پرعشرواجب به یانهیں؟اگردوسرااس کودے دے تو وہ لینے کامستحق ہے یانہیں؟اور سجد میں عشر کامال نگانا درست ہے یانہیں؟اور مدارس اسلامیہ میں دینا جائز ہے یانہیں؟

(جواب) مربین پرعشرواجب ہے، کہ افی المدر المعختار ویجب مع المدین المنحاوردوسرا شخص اگراس کودےگاتو دیکھاجائے گاکہ بعدادائے دین وہ مالک نصاب رہتا ہے یا نہیں ،اگر بقدرنصاب اس کے پاس بعدادائے دین باقی نہ رہے تولینا درست ہے۔ مجد کی تعمیر ومرمت میں عشر کا مال لگانا درست نہیں ہے گر بعد حیلے تملیک کے جائز ہے۔ ای ظرح مدرسہ کی تعمیر وغیرہ میں لگانا جائز نہیں ہے ، لیکن طلبہ کے لئے دینا جائز ہے کیونکہ اس میں تملیک شرط ہے جیسا کہ ذکو ق میں۔ فقط۔

(قال في العالمگيرية جلد نمبر اوشرط ادائه ما مرفى الزكاه) وفي الجوهرة النيرة في بيان مصارف الزكاة لا تدفع الى غنى وفيها ولا يدفع الى بني هاشم وفيها ولا يدفع المزكى زكوته الى ابيه وجده وان علا ولا الى ولده وان سفل وفيها ..... ولا يبنى بها مسجد ولا يكفن بها ميت النح ولا يبنى بها السقايات ولا يحفر بها الآبار ولا يجوز الا ان يقبضها فقير لانها تمليك ولا بد فيها من القبض (الجوهر النيره ج اص ١٣١ و ج اص ١٣٢) ظفير.

آ تھواں باب

صدقه فطر

صدقہ فطری مقدار میدہ اور حیاول سے کتنی ہے

(سوال ۱۹۲۳) صدقه فطرمیده گندم سے س قدرویا جاوے اور جاول سے س قدر۔

(جواب) صدقه فطرا گرگندم كميده منه دياجائة نصف صاع ديناچائ كما في الدر المختار نصف صاع من براود قيقه الخرن و التفصيل في الشاهي اورا گرچاول دينج جاوي توال قدره يناچائ كه نصف صاع كندم كي قيمت كمساوى بو و مالم ينص عليه كذرة و خبز يعتبر فيه القيمة الخدر مختار -(٢) فقط -

عهدنبوي مين فطره كب نكالا جاتاتها

(جواب) درفتاري الساح ويستحب اخواجها قبل الخووج الى المصلى بعد طلوع فجو الفطو عملا باموه وفعله عليه الصلوة والسلام الخراج) الاحاصل بيب كم مدقد فطرنماز عيبا اواكر نامسخب بسبب كم مدقد فطرنماز عيبا اواكر نامسخب بسبب كضرت الله يحتم اولعل كم موافق - چنانچ مشكوة شريف بيل عبدالله بن عمر سي الله عليه وسلم ذكواة الفطر صاعاً من تعواوصاعاً من شعير على العبد والحو والذكر والا نشى والصغير والكبير من المسلمين وامربها ان تودى قبل خروج الناس الى المصلوة . الحديث دواه البخارى و مسلم - (م) الم حديث مقل عليه عمراحة ثابت بواكم تخضرت المحلوة فلم كنازع يدك لئه جائي على صدق فطرك فكالن عمرادا والكري ثابت بواكم جو يحمل ان سردارون كاب فلاف سنت باور به الله عند والله عند من المسلمة في المحديث المحديث المحديث المحديث المحديد والمحديث المحديد المحديد والمحديد والمحدود والمحديد والمحديد

کسی غریب کے ذمہ اگر کچھ بقایا ہوتو کیا اسے فطرہ میں محسوب کر سکتے ہیں (سوال ۵۳۵) ایک شخص کا قرض کسی کے ذمہ ہےاور مدیون مفلس نا دار ہے، اگر دائن صدقہ فطر میں اس قرض کو مجرا کر لیو ہے تو کیاصد قہ فطراد اہوگایا نہیں۔

(جواب)اس طرح صدقه فطرادانه وگا۔ بلاوصول کے دین میں مجرا کر لینے سے زکو ۃ وفطرہ ادائیں ہوتا۔ الی

<sup>(</sup>١) الدر المختار على هامش رد المحتار باب صدقة الفطر ج ٢ ص ١٠٣ . ط.س. ج٢ ص ١٣٣ ١ ا ظفير

<sup>(</sup>٢) ايضاً ج ٢ ص ١٠٨٠ .ط.س. ج ٢ ص ١٢،٣٤٣ ظفير

<sup>(</sup>٣) ايضا ج ٢ ص ٢ ٠١ ١٢ ا ظفير

<sup>(</sup>٣) مشكوة باب صلقة الفطر فصل اول ص ١٢١٦ ظفير

<sup>(</sup>۵) اور صحابية كرام كالى يرشخ والا ولى الاستدلال بحديث البخارى وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم اويومين ، قال في الفتح وهذا مما لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ، بل لا بد من كونه باذن سابق فان الاسقاط قبل الوجوب مما لا يعقل فلم يكونوا يقدمون عليه الا بسمع اه (رد المحتار باب صدقة الفطر ج ٢ ص ٢٠١. ط.س. ج ٢ ص ٢٠١) ظفير

صوررت میں فقہاء یہ لکھتے ہیں کہ اس کودے کر پھراہنے دین میں وصول کرسکتے ہیں مگر دینا ضرور جاہئے۔(۱) فقظ۔ اسی تولیہ کے سیر سے نصف صاع کی مقدار کیا ہے

(سوال ۵۳۲) نصف صاع کاوزن ۸ اتولد کے سیر کے حساب سے ایک سیرااچھٹا تک ہوتا ہے یا کم وبیش۔ (جو اب) صدقہ فطرا گرگندم سے دیا جائے تو نصف صاع واجب ہے۔(۲)اورنصف صاع بوزن انگریزی کہ ایک سیر ۸ اتولہ کا ہو۔ یونے دوسیر ہے۔فقط۔

م کیاصدقہ فطر کی مقدار سواسیر گندم ہے

(سوال ۱۹۷۷)صدقہ فطر کی مقدارسواسیر نمبری ہے کم ہوتی ہے۔ کذافی عمدۃ الرعابیہ۔ پھربعض لوگوں کا پونے دوسیر کہنا کس کتاب سے ثابت ہے۔

(جواب) صدقہ فطراموافق وزن سبعہ کے مثقال کوم ﴿ ماشہ کا قرار دے کرجیبا کہ معروف ہے ، انگریزی وزن ہے تقریبا کو م تقریبالونے دوسیر گندم ہوتا ہے اور حساب اس کا کرلیا گیا ہے ، یہی احوط بھی ہے ۔ (۲) فقط۔

مولا ناعبدالحي اوروزن صاع

(معوال ۵۴۸)مولوی عبدالحی صاحب محتی شرح وقاییہ نے زکو ہ کے باب میں لکھا ہے کہ مثقال سهر ماشدا کیک رتی کا ہوتا ہے،اس حساب سے صاع کا دزن دوسیر گیارہ تولہ چھ ماشد کا ہوتا ہے۔اور نصف صاع کا ایک سیر پانچے تولہ نو ماشد کا ہوا، پیغلط ہے یاضیحے۔

(جو آب) یہ وزن جومولا ناعبدالحی صاحب مرحوم نے متقال کالکھاہے، یہ ورہم کاوزن ہے اوراس میں کسررتی کی چھوڑ وی گئے۔ اوروزن مثقال کا ماشہ کا ہوتا ہے جیسا کہ عموماً مشہور ہے اور علماء دہلی نے یہی وزن شارکیا ہے ۔غیاث اللغات میں نے بھی ای کوئی کہا ہے مثقال بالکسرنام آیک وزن کا کہ ساڑھے چار ماشہ کا ہوتا ہے الح ترجمہ غیات ۔ لیس بناء اعلیہ ۲۰۰ مثقال کوجوکہ وزن صاح کا ہے ساڑھے چار ماشہ میں ضرب دینے سے تین ہزار دوسوچالیس (۳۲۴۳) ماشہ ہوئے ، ان کے مثقال کوجوکہ وزن صاح کا وزن ہوا ، یہی یہاں معمول ہہ ہے لولہ بنائے ، میں اتولہ ہوئے ۔ ۸ پراس کوئیسیم کروتو تین سیرڈیڑھ پاؤ بوزن ای صاح کا وزن ہوا ، یہی یہاں معمول ہہ ہے۔ وزن سبعہ سے بھی حساب کیا گیا ، ایسانی نکلتا ہے اور صدقت القطر میں احتیاط بھی اس میں ہے۔

صدقہ فطررمضان میں دینا درست ہے یانہیں

(سوال ۵۳۹) صدقہ فطررمضان المبارک کے عشرہ اولی اور وسط یا اخیر میں بھی دینا درست ہے یا نہیں۔ اور ایسے ہی مالکالی زکوۃ شروع اور درمیان سال کے بھی ،اور جس مخص کے پاس قرض سے زیادہ یا کم زیور یا نقد بمقد ارتصاب ہے ایسے مخص پرزکوۃ فرض ہے یانہیں۔

(٢) نصف صاع فَاعلَ يَجِب من براو دقيقه أو بسويقه النح الله المتحتار على هامش رد المحتار . باب صدقة الفطر ج ٢ ص ١٠٣ ا .ط.س. ج٢ص٣٢٣) ظفير

<sup>(</sup>۱) ویشترط آن یکون الصوف تملیکا (المر المختار علی هامش رد المحتار با ب المصوف ج ۲ ص ۸۵. ط.س. ج۲ص ۳۲۳) وحیلة الجواز آن یعطی مدیونه الفقیو زکانه ثم یا خلها عن دینه ولوا متنع المدیون مدیده و اخذ ها لکونه ظفر یجنس حقه (درمختار) قوله حیلة الجواز الخ ای فیما آذا کان له دین علی معسر وار آدان یجعله زکواة الخ (رد المحتار کتاب الزکواة ج۲ ص ۲).ط.س. ج۲ص ۲۷۱) ظفیر.

<sup>(</sup>٣)هواى الصاغ المعتبر ما يسع الفا وار بعين درهما من ماش وعدس اللم قلر بهما لتسا ويهما كيلا و وزنا والتفصيل في السامي (اللر المختار على هامش رد المحتار باب صلقة الفطر ج ٢ ص ٣٠).ط.س.ج ٢ ص٣٩ ظفير

(جواب) صدقہ فطررمضان شریف میں دینا درست ہے خواہ کسی عشرہ میں دیوے (۱)اورایسے ہی ذکوۃ بھی سال سے پہلے دینا جائز ہے۔ (۱)اور جس کے پاس قرض سے زائد زیورونقد وغیرہ بقدرنصاب موجود ہاس پرزکوۃ واجب ہا اوراگر قرض کے اوراگر قرض ہے دائد بقدرنصاب موجود ندہوتواس پرزکوۃ واجب نہیں ہے۔ (۳) فقط صدقہ فطر میں قیمت و بنا ورست ہے یانہیں

(سوال ۵۵۰) صدقہ فطر میں بجائے اناخ کے قیمت اور پیپہ دینا جائز ہے یانہیں۔بعض مولوی کہتے ہیں کہ بجائے اناخ کے قیمت دینااہیا ہی ہے جیسے قربانی کے بدلہ روپید دے۔

(جواب) صدقہ عیدالفطر میں بجائے غلہ کے قیمت اس کی دینا بلا کراہت درست ہے اس کا تھم قربانی جیسانہیں ہے۔(س)قربانی کی جگہ ایام اضحیہ میں قیمت دینا جائز نہیں ہے۔ (۵) فقط

فطره میں کہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا

(سوال ۵۵۱) اما بعد، فان المصر بعيد من مكاننا واقع في مسافة اربعة عشر ميلاً وفي قريتنا سوق كبير يوجد فيه الا شياء الضرورية المحتاجة اليها كثير ابل بعض الا شياء النادرة الغير الضرورية ايضاً بقيمة فاحشة بانسية إلى المصرونحن نبيع ونشترى فيه دائماً الا احياناً نبتاع ونشترى من المصر ايضاً على سبيل الندرة اوالبر غير موجود في ذلك السوق موجود في المصر والدقيق موجود فيها لكن في السوق يباع بغين وفي المصر برخص فهل يجوز لنا ان نخرج صدقة الفطر بقيمة المصر او نخرج قيمة البر الموجود في المصرام لا ــ

(جواب) يعتبر قيمة البر في صدقة الفطر بقدر ما يكون في بلد المعطى لا مايكون في المصر البعيد.(١) فقط.

مالك زمين برصدقه قطرواجب بيانبين

(سوال ۵۵۲) ایک شخص زمیندارجس کے پاس اس قدرز مین ہے کہ دہ اس میں سے پچھ نیج کرانیا قرضدادا کرسکتا ہے اور پھر بھی کسی قدرز مین جس سے بہ مشکل گذارہ ہو سکے بچ سکتی ہے، آ دمی عیالدار ہے، کیااس پر فطرہ داجب ہے یا ہیں؟

<sup>(</sup>۱) والمستحب أن يخرج الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى النح فان قد مها يوم الفطر جاز لانه أدى بعد تقرر السبب فاشبه التعجيل في الزكواة ولا تفصيل بين مدة و مدة هو الصحيح (هدايه باب صدقة الفطرة ج اص ١٩٣) ظفير (٣) وأن قدم الزكواة على الحول وهو مالك للنصاب جاز لانه أدى بعد سبب الوجوب فيجوز (هدايه كتاب الزكواة فصل في الخيل ج اص ١٤١) طفير.

<sup>(</sup>٣) ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكوة عليه الخ وان كان ماله اكثر من دينه زكى الفاضل اذا بلغ نصابا (هدايه كتاب الزكواة ج ا ص ١٨ ا) ظفير.

<sup>(</sup>٣) دُفع القيمة أى الدراهم افَضل من دفع العين على المذهب المفتى به جو هره وبحر عن الظهيرية وهذا في السعة اما في الشدة فدفع العين افضل كما لا يخفى (الدر المختار على هامش رد المحتار با ب صدقة الفطرة ج عص ١٠١ على سرج عص ٣٦١) ظفير

 <sup>(</sup>۵) ومنها الله لآيقوم غيرها مقامها في الوقت حتى لو تصدق بعين الشاة او قيمتها في الوقت لا يجزئه عن الا ضحيه
 (عالمگيري كتاب الاضحية ج ٥ ص ٢٩٣) ظفير.

ر ٦ )وجاز دفع القيمة في زكاة وعشرو خراج وفطرة النع و تعتبر القيمة يوم الوجوب النع ويقوم في البلد الذي المال فيه الح ا الدر المختار على هامش رد المحتار باب زكواة الغنم ج ٢ ص ٢٩ و ج ٢ ص ٣٠٠ ط.س. ج٢ص٢٥٥) ظفير

(جواب) ال پروجوب فطرہ واضحیہ میں اختلاف ہے، احتیاط یمی ہی کہ فطرہ اداکرے اور قربانی کرے اوراگر نہ کرے تو گنبگار نہ ہوگا، کیونکہ مفتی بہتول کے موافق اس پرفطرہ وقربانی واجب نہیں ہے۔ (۱) فقط۔

جس کے پاس دوسوور ہم کی زمین ہواس پر فطرہ واجب ہے یانہیں

(سوال ۵۵۳) ایک شخص کے باس زمین خراجی جس کووہ خود کاشت کرتا ہے، قیمت اس کی دوسو درہم ہے زاید ہے گر اس کی پیداوار ایک ماہ کی خوراک ہے زائد ہیں ،اس پرصد قد فطراور قربانی واجب ہے یانہیں ،یے زمین حاجت اصلیہ کے اندر داخل ہے یانہیں۔

(جواب) اس پرصدقه فطروقربانی واجب نبیس برام مر کر کول کے موافق اور شامی نے کہا کہ فتوی ای پر براور الی زمین جس می زراعت کرتا ہے اور اس کی آمد فی اس کو اور اس کے عیال کوکافی نبیس براجت اصلیہ میں واضل بروفیها سئل محمد رحمة الله علیه عمن له ارض یزرعها و حانوت یستغلها او دار غلتها ثلثة الاف و لا تکفی لنفقة عیاله سنة بحل له اخذ الزکوة وان کانت قیمتها تبلغ الوفا و علیه الفتوی و عندهما لا یحل (۱) شای ۔

تفتیم کے بعدا گرصاحب نصاب نہ ہوتواس پر فطرہ فاجب ہیں ہے (معدال ۷۵۴) ہوار کھا ہُوں کا ہال مشترک سا گرتقشیم کیا ہوا۔ کوتو کسی کا جصہ ہفتہ

(سوال ۵۵۴) جار بھائیوں کا مال مشترک ہے اگر تقشیم کیا جائے تو کسی کا حصہ بفتدرنصاب نہیں ہے قربانی ذاجب ہوگی یا نہیں۔

(جواب)اس صورت میں کہ تی ایک بھائی کا حصہ قدرنصاب کوبیں پینچاکسی پرفطرہ اور قربانی واجب ندہ وگی۔(۲) فقط دوسر سے شہر کے فرخ کا فطرہ میں اعتبار نہیں

(سوال ا/۵۵۵)ایے شہرکانرخ گندم وغیرہ چھوڑ کردوسرے شہرکی قیمت سے صدقہ فطرادا کرنامعتر ہے یانہیں۔ گیہوں اوراس کے ستواور آئے میں کچھ فرق ہے یانہیں

(سوال ۵۵۲/۲) گیبول اورآ ٹاوستومیں صدقہ فطرکے بارہ میں کھفرق ہے یانہیں۔

مثقال، دیاراورور ہم کاوزن کیاہے

(مسوال ١٥٥٥) مثقال دوينارا درورهم كاوزن كياب

(جواب)(۱)اسیخشیری قیمت کااعتبارے، دوسرے شیری قیمت کااعتبار یس ہے۔ (۱)

(۱) سئل محمد عمن له ارض يزرعها او حانوت يستغلها او دارغلتها ثلاثة الاف لا تكفى لتفقته ونفقة عباله سنة يحل له اخذ الزكوة وان كانت قسمتها تبلغ الوفا وعليه الفتوى وعندهما لا يحل اه (رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص الزكوة وان كانت قسمتها تبلغ الوفا وعليه الفتوى وعندهما لا يحل اه (رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٨. ط.س. ج٢ص ٣٣٨) على كل حرمسلم الخ ذى نصاب فاضل عن حاجته الاصلية كدينه و حوانج عباله وان لم ينم وبه اى يهذا النصاب تحرم الصدقة وتجب الاضحية . (الدر المختار على هامش رد المحتار باب صدقة الفطر ح ٢ ص على بهذا النصاب تحرم الصدقة الفطر ح ٢ ص

(٢) ود المحتآر باب المصرف ج ٢ ص ٢٠٨٨ ا ظفير.

(٣) تجب الغعلى كل حرمسلم الغ ذي نصاب فاضل عن حاجة الاصلية الغر الدر المختار على هامش رد المحتار، باب صلقه الفطر ج ٢ ص ٩ ٩ .ط.س. ج ٢ ص ٣٥٩ - ٣١٠) ظفير.

(٣)ويقوم في البلدالذي المال فيه ولو في مفازة ففي اقرب الامصار اليه زالدر المختار على هامش رد المحتار باب زكوة الغنم ج ٢ ص ٢٠.ط.س. ج٢ص ٣٨٦) ظفير (٢) كيهون وكيبون كاآثاوستوجهي نصف صاع مونا جائي اس كي قيمت ديو \_\_(١)

(۳) مثقال درینارساڑھے چار ماشے، درہم تین ماشہ النے رتی ایک ماشہ ۸رتی سرخ کا ہوتا ہے۔ (۲) فقط۔ اگر کسی سرز نامید میں القریم در سامہ فوط میں معمومات کہ حجمد شد میں آتی فیطر میں اور فیطر کا منہوم

اگر کسی کے ذمہ روپے باقی ہوں اور فطرے میں اس کو چھوڑ دیے قو فطرہ ادا ہو گایا نہیں

(سو ال ۵۵۸)زید کے پاس میرارو پیہ ہے؛وروہ دے نیس سکتا ،اس کو بیکہددیا کہتمہادے پاس جورو پیہ ہے وہ تم کو صدقہ فطر میں دیتا ہوں ،اس سے صدفحہ فطرادا ہوگایا نیس۔

(جو اب)اس طرح صدقه فطرادانه ہوگا جیسا کہ زکو ہ بھی اس طرح ادانہیں ہوتی۔اس کا طریق فقہاء نے بیلکھا ہے کہ اس کوصد قہ فطریاز کو ہ دیے کر پھراس ہے اپنا قرض وصول کرلیا جاد ہے۔ (۳) فقظ۔

مندرجه مسائل درست بین یانبین

(سوال ۵۵۹) ایک مولوی صاحب نے کتاب تالیف کی ہے اور مئولف کتاب موصوف کیے حفی وئی ہیں ،اس کتاب میں صدقہ فطر کے بیان میں لکھا ہے کہ صدقہ فطر آئی طرف ہے اوا کرے اور غلام باندی کی طرف ہے بھی اوا کرے اور اس میں صدقہ فطر کا دینا جائز اپنے چھوٹے بچہ کی طرف ہے جسی اوا کرے اگر چینی نہ ہواور اپنی بیوی اور لڑکے لڑکی کی طرف سے صدقہ فطر کا دینا جائز نہیں ،اگروہ صاحب نصاب ہیں تو خود دیویں ،یہ مسئلہ سے اور عبارت درست ہے انہیں۔

(جواب) مسئله به به كه بيوى كى طرف سے اور ولد كبير كى طرف سے اس كے قدم صدقة فطرد ينا واجب نہيں ہے ، كين اگرا واكر ويو بي قو درست ہے جب كه وہ اس كے عيال ميں جوں ، يعنى صدقة فطرا واجوجا و بي كتاب ندكور ميں بيائے " مائر نہيں " كے يكسنا چاہئے تھا كه واجب نہيں ہے جيسا كه در مختار وشامى ميں ہے لاعن زوجته وولده الكبير العاقل ولو ادى عنهما بلا اذن اجزا استحسانا للاذن عادة اى ولو فى عياله النے ۔ (٣) در مختار اوشائى نے تصريح كى ہے لا يجب عليه النے (٥) وفيه ايضا قال فى البحر وظاهر الظهيرية انه لوادى عمن فى عياله بغير امره جاز مطلقاً بغير تقييد بالزوجة والولد النے ۔ (٢) حسم الله عنه الله والدى عمن فى عياله بغير امره جاز مطلقاً بغير تقييد بالزوجة والولد النے ۔ (٢) حسم الله الله عنه وقط۔

جوجوان الركايي كمائى باب كودية بن ان پرفطره واجب بے يانہيں

(سوال ۵۱۰) ایک فیص کے دولا کے ہیں اور وہ دونوں سال بھر میں دو تین سورو بے کماتے ہیں اورا پنے والدکودے دیتے ہیں،گھر کاما لک ان کاباب ہے،ان کے پاس باب ہے علیجد ہ ایک حبیبیں،اوران دونوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو السی حالت میں ان دونوں بھائیوں پرز کو ہ یاصد قد فطریا قربانی واجب ہے یائیس یاان کے باپ پران کے طرف ہے ہے۔ سے بھی واجب ہے۔

(١) نصف صاع من براو دقيقه او سويقه او زبيب الخ او صاع تمر او شعير ولمو ردينا وما لم ينص عليه كذرة وخبز يعتبر فيه القيمة (الدر المختار على هامش رد المحتار باب صدقة القطر ج ٢ ص ١٠٠ ا و ج ٢ ص ١٠٠ ا.ط.س. ج ٢ ص ٣٠) ظفير (٢) والدينار عشرون قيرا طاالخ والمثقال ماء ة شعيرة فهو در هم وثلاث اسباع درهم (ايضا كباب زكوة المال ج ٢ ص ٣٠).ط.س. ج ٢ ص ٢٠٠).ط.س. ج ٢ ص ٢٠٠).ط.س. ج ٢ ص ٢٠٠).ط.س. ج ٢ ص

<sup>(</sup>٣) واداء الدين عن العين وعن دين سيقبض لا يجور وحيلة الجواز ان يعطى مديونه الفقير زكوته ثم با خذها عن دينه ولو امتنع المديون مديده واخلها لكونه ظفر بجنس حقه (الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٠١ على المديون مديده واخلها لكونه ظفر بجنس حقه (الدر المختار باب صدقة الفطر ج ٢ ص ١٠١ و ج ٢ ص ١٠١ على المدين و ج ١ ص ١٠١ على المدين و المدين و ح ١٠١ على المدين و المدين و

(جواب)ان برز كوة اورصدقه فطرادر قرباني واجب ٢-(١) فقظ

صدقه فطركاوزن بحساب أنكريزى سيرب

(سوال ا/۵۲۱)صدقہ فطرکا وزن بحساب انگریزی سیر کے کتنا ہوتا ہے۔ حاشیہ شرح وقابیہ میں دوسو باون تولہ کا صاع لکھا ہے، بیرجے ہے یانہیں۔

جاليس روب يكسير سيسواتين سير كندم دياتو فطره ادا بوايانبيس

(میں ال ۱۲/۲) ہمارے یہاں جالیس روپے کے وزن کاسیر ہوتا ہے، اگر صدقہ فطر میں سواتین سیر گندم ادا کیا گیا تو ادا ہوایا ہمیں، اگرادا نہیں ہواتو جس قدر کمی رہی ای کو پورا کیا جاوے یا دوبارہ ادا کرے۔

ج**اول وغیرہ فطرہ میں کتناد**ے

(مدوال ٥١٣/٣) عياول، جوار، باجرا، صدقه من نصف صاع دے يا بوراصاع

(جواب) (۲۱) ہم نے جومنا قبل سے صاب صاع کیا ہے و دوسوسر تولدکا ایک صاع ہوتا ہے، بلکہ دراہم کے حساب سے سولہ اور زیادہ ہوتا ہے، بلکہ دراہم کے حساب سے سولہ اور زیادہ ہوتا ہے لیے دوسوسر تولدکا ایک صاع برابر تین سیراور ڈیڑھ یا و اور آ دھی چھٹا تک اور زیادہ ہوتا ہوں اور نیا ہوئے اور گذر سے بوئے دوسیر بووز ن سے ہے ہے۔ اور گذر ما سے ساڑھے تین سیر بوزن انگریزی صدقہ فطر دینا جا ہے اور گذر سے بور ن دوسیر بووز ن انگریزی صدقہ فطر ادا کرنا چا ہے اور اگر سیر جالیس رو بے جرکا ہے تو ساڑھے تین سیر گذر صدقہ فطر میں دینا چا ہے اور سولی تولد کے اور سال سے کم ہوتو دہ بھی درست ہے، اور کم دینے کی صورت میں جو بچھ کی رہے ای کو پورا کردینا کا فی ہے۔

(۳) جاول یا جوار باجراا گرصد قد فطر میں دیا جاد ہے تو اتنا دینا جائے کہاں کی قیمت بونے دوسیر گندم کی قیمت کے برابر ہوجا وے کیونکہ غیر منصوص میں منصوص کی قیمت کا بورا ہونا ضروری ہے۔ کذا فی الدرالحقار (۲) فقط۔

پورٹ بلیر جہال قید یوں کی آبادی ہے اور قانو نااعا تت منع ہے تو کیاان کوصد قد فطرد ہے سکتے ہیں (مدو ال ۱۷۱۱) میں پورٹ بلیر میں ہوں جہاں ہندوستاں سے ملز مان میں بعور در یائے شور بھیجے جاتے ہیں ، قانو ناان قید یوں کو کی طرح اعانت کرنامنع ہے ،ان کوصد قہ فطرد ہے سکتے ہیں۔

جہان قید بول کے سواکوئی نہیں وہاں صدقہ فطر کیسے اداہوگا

(سوال ١٩٥/٢)يهال قيريول كيسوائ اوركوني مسكين بين توكس طرح صدقه فطرادا كياجائ

(جواب)(٢٠١)ان كوصدقة الفطرد يناجا رُزيم-(٣) فقط

کیا قید بول کامساکین میں شارہے

(سوال ۵۲۹) كيافيديون كامساكين مين تاريد

(جواب)جب كمان كے پاس بفقررنصاب مال نه ہول تو وه مساكين بيں اوران كوصدقه فطردينادرست ہے۔ (م)

(۱) تجب النع على كل مسلم النع ذى نصاب فاضل عن حاجته الاصلية النع وبه تحرم الصدقة وتجب الاضحية ونفقة المحارم (اللر المختار على هامش رد المحتار باب صدقة الفطر ج ٢ ص ٩٩. ط.س. ج٢ص ٢٥٩-١٠) ظفير. (٢) وما لم ينص فيه كذرة وخبز يعتبر فيه القيمة (الدر المختار على هامش رد المحتار باب صدقة االفطر ج ٢ ص ١٠٠ الط.س. ج٢ص ٣٠١) ظفير (٣) قوله مصرف الزكواة النع وهو مصرف ايضا الصدقة الفطر النع هو فقير وهو من له ادنى شنى اى دون نصاب النع و مسكين من لا شنى له النع (اللو المختار على هامش رد المحتار باب المصرف ج٢ ص ٩ هو على على مدهن دون نصاب النع و مسكين عن لا شنى له النع (المدون شنى دون نصاب او قدر نصاب غير نام مستعرق في الحاجة (ايضاً) ط.س. ج٢ ص ٣٠٩ ص ٣٠٩ و المحاجة (ايضاً) ط.س. ج٢ ص ٣٠٩ و ٣٣٩ طقير.

صدقہ فطرکن لوگوں پرواجب ہے

(سوال ١٩٤٥)زيدكهم المجصدة فطر برمسلمان عاقل بالغ اوراس كى اولا دصغار براس كے ذمه واجب ، عمر كهما ہے كه صدقه فطران لوگوں كے ذمه ہے جوروز وركھتے بيں اور عاقل بالغ بيں۔

(جواب)زیدکا قول سیح ہاور عمر غلط کہتا ہے۔ مسئلہ وہی ہے جو کہ زید کہتا ہے۔ صدقہ فطر ہرا یک مسلمان عاقل بالغ پر این طرف سے اوراولا دصغار کی طرف سے داجب ہے۔ (۱) فقط

کیا گیہوں کی جگہ بزگال میں جاول وغیرہ فطرہ میں دیا جاسکتا ہے

(مدوال ۵۲۲) بنگال کے بعض مولو بول نے فتوی دیا ہے کہ عرب میں گندم، جو، انگور بخر ما ہوتا تھا اس واسطے فطرہ میں اس کا تھکم دیا گیا۔ ہم لوگوں کے یہال دھان، حیاول قائم مقام گندم، جو، انگور خرما کے ہے۔ لہذا ایک صاع دھان آ دھاصا ع حیاول دینے سے یا اس کی قیمت دینے ہے صدقہ فطرادا ہوگا، یہ جائز ہے مانہیں۔

(جواب) فقهاء حنفید نے بیاتبری فرمائی ہے کہ سوائے منصوص کے اگر دوسری اجناس سے صدقہ فطرادا کر سے قیمت منصوص کی برابر ہونا ضروری ہے مثلاً دھان یا جاول اگر دیو ہے تواس قدر دیوے کہاں کی قیمت نصف صاع گندم یا ایک صاع جو کی قیمت کی برابر ہوجاوے۔ فہوالا حوط، کذافی الله المختار ۔ (۲) فقط۔

فطره ابل نصاب برواجب ہے

(سبوال ١٦٥) صدقه فطر مرروزه واركوديناواجب بياصرف المل زكوة كو

(جواب) صرف الل نصاب كوصدقة فطرديناواجب بيم مرزكوة كنصاب مين اورصدقه فطرك نصاب مين فرق ب يعنى صدقه فطرمين مال نامي مونالخرط نبين ب- (٣) فقط-

سال بھر کی خوراک مادو بیگہ زمین ہوتو فطرہ واجب ہے بانہیں

(سوال ا/۵۲۸) عیدالفطر کے دن ہمارے پاس سال بھر کی خوراک جس کی قیمت سورو ہے ہموجود ہے یادو بیگہ زمین ہمارے پاس ہے جس کی قیمت سورو ہے ہے تو اس صورت میں صدقہ فطروا جب ہے پانہیں۔

رودھ کے لئے جو گائے ہے وہ حوائج اصلیہ میں واخل ہے یانہیں

إسوال ١٩/٢) دوده ين كيك جوكات ركلي جاتى بوده حوائج اصليه سے ذاكد بي البين-

سدقة فطرمين حوائج اصليه المامرادكياب

سوال ۱۳/۱۰ عام ۵۷۰) صدقه فطر من حوفانسر عن حواثی الاصلیه کی قید ہے اس سے وہی حواثی اصلیه مراد ہیں جووجوب زکو قامیں ہیں یااور پچھے۔

(۱) يخرج ذالك عن نفسه لحديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكوة الفطر على الذكر والاسمى المحديث ويخرج عن اولاده الصغار الخ ومما ليكه (هدايه باب صلقة الفطرج اص ١٩٠) ظفير. (٢) نصف صاع فاعل يجب من براو دقيقه او سويقه او زبيب الخ او صاع تمرا وشعير و لو ردينا وما لم ينص عليه كذرة وخبز يعتبر فيه القيمة (الدر المختار على هامش رد المختار باب صلقة الفطرج ٢ ص ١٠١. طرس، ج ٢ ص ٣٠١) ظفير وسما ألى العمر عندا صحابنا وهو الصحيح المخ وقيل مضيقالى يوم الفطر عينا فحده يكون قضاء على كل مسلم المخ ذي نصاب فاضل عن حاجته الاصلية الخوان لم ينم (ايضا باب صدقة الفطرج ٢ ص ٩٥. ط.س. ج ٢ ص ٣٥٨) ظفير

بالغ لڑکے کی طرف سے صدقہ فطرد بیناواجب نہیں

(سوال ١١/١٥٥) بالغ لركاجوساته كها تا الساس كى جانب مصدقة فطرويناواجب بيانبيس.

(جواب)(۱) بینله حوالتج اصلیه میں سے ہے اس کی وجہ سے صدقہ فطرواجب نه ہوگا۔ اور دیگرز مین جس کی قیمت سو

روب ہے ہاں کی وجہ سے صدقہ فطرواجب ہے۔(۱)

(٢) وه حوائج إصليه ميس ہے ہے۔

(۳)وہی حوات کھا اسلیہ مراد ہیں۔

(سم) بالغ اولا دى طرف يصدقه فطرد يناواجب نيس بدره

صاع سے بغدادی مراد ہے یامدنی

(سوال ۱/۱۵۵۱) برند بب حفی صدقہ فطر صاع بغدادی کے صاب سے دیاجاتا ہے یا صاع مدنی کے صاب سے، اور دونوں صاع کا کیاوزن ہے

فطره میں گیہوں تنی مقدار میں دیاجائے

(معوال ۵۷۳/۲)برقول مفتی به کس قدر گیبول صدقه فطر میں دینا جاہئے۔ایک مولوی صاحب ایک سوبینتالیس توایہ بتلاتے ہیںاورایک مولوی ساڑھے بانوے تولہ بتلاتے ہیں ،اس میں کون ساقول معتبر و مفتی بہ ہیں۔

(جواب) (۱۶۱) شامی می اکسا به که اختلاف طرفین کا اورام ابو بوسف کا لفظی به انجام دونول کا ایک به اور بنده فی جود است از ادا که انتخاب از انتخابی انتخا

نصف صباع کے مقدار ۱۸ تولد کے سیر سے کیا ہوتی ہے (سوال ۱۵۵۳) نصف صباع کی مقدار ۱۸ تولد کے سیر سے کتنی اورائٹی تولد کے سیر سے کتنی ہوتی ہے۔اگر من کے جماؤ سے نصف صباع کی قیمت نکالی جائے تو مثلاً نصف صباع کی قیمت لا ہوتی ہے،اورا گرنصف صباع بازار سے خریدا

جائے تو ہر گزچھ آنہ کونہ ملے کا بلکہ سات آنہ یاسا اُسے چھ آنہ کو ملے گا تو کس حساب سے قیمت دی جائے۔
(جو اب) انگریزی سیر بینی ای تولہ کے وزن سے ایک صاغ سوا تین سیر اور آدھ یا وَ اور نصف چھٹا تک ہوتا ہے اور نصف صاغ پونے دوسیر کے قریب ہوتا ہے ، بیا کا قولہ کے سیر سے اس کا حساب کرلیا جاوے ، قریب ایک چھٹا تک کے مم ہوگا۔ نیکن احتیاط سے ہے کہ بونے دوسیر کی قیمت لگالی جائے ، کیونکہ کچھزیادہ ہوجائے تو اچھا ہے۔ بہ س جو قیمت بونے دوسیر کی قیمت لگالی جائے ، کیونکہ کچھزیادہ ہوجائے تو اچھا ہے۔ بہ س جو قیمت بونے دوسیر گندم کی اس وقت بازار میں ہو، و و دی جاوے اور فقیر کے نفع کا خیال دکھا جائے۔ فقط۔

جہاں گیہوں بیدانہیں ہوتا، دہاں کہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا

(سوال ۵۷۵) جس جگہ گیہوں پیدائبیں ہوتا کیا ہاں صدقہ فطر گیہوں کے حساب سے دینا ہوگا اور گیہوں کی قیمت کس ملک کی معتبر ہوگی۔

(جواب) جہاں گیہوں پیدائیں ہوتامثلاً جاول پیدا ہوتا ہے تو وہاں اس قدر جاول صدقہ فطر میں دیوے کہاں کی قیمت نصف صاع گندم کے برابر ہو جاوے ،اور قیمت اس ملک اور شہر کی معتبر ہے جس جگہ صدقہ فطر دیا جاوے۔ (۱) فقط۔ جہال فقراء نہ ہوں ، وہاں فطر کس وفت نکالا جائے ،

ر سوال ۷ ۷۵) جس ملک میں شرقی فقرا رنہ ہوں ، وہاں کے لوگ صدقۃ الفطر عید کے روزنمازے پہلے نکال کرعلیجد ہ رکھ لیس پاکسی مخص معمد کودے دیں ، بعداؤاں دوسر مے تاج ملک کوروانہ کئے جائیں تومسخب ادا ہوگایا نہیں۔

(جواب) صدقہ فطر قبل خروج الی الصلوٰ ۃ فقرا ،کو دینامستحب ہے، پس اس صورت میں کہ صدقہ فطر علیٰجد ہ کر کے رکھ دیا جاوے اور فقراء کوند دیا جاوے مستمب ادانہ ہوگا۔اور بیعادۃ محقق نہیں ہوسکتا کہ سی ملک میں فقراء نہ ہوں ،اگر فی الواقع ابیا ہوتو پھر دوسری جگہ کے فقرا ،کو بھیجنا جا ہے ،اور بوجہ عذر کے دہ محض تارک مستحب نہ کہلائے گا۔(۲)

جواتنا كھيت ركھتا ہوكہ سال بھركھا في نہيں سكتا اس برفطرہ ہے يانہيں

(مسوال ۱۵۷۵) شخص ما لک نصاب ذهب و فضه نیست ولیکن نزواو یک گند یا دو گنداز مین است کتیمتش پنجاه و دورو پیدیمیشود و آنچه از ال از قسم غله و غیرومی آید خوراکی نیم سال واکثر سال میشود آیابر آس سر صدقه فطردادن باشد وخور دده آل حرام به

رجواب) موافق روایت سیحه مفتی بهاصدقته الفطر برآ ل کس واجب نیست واوخودکل ومصرف زکوة وصدقات است کذانی الثامی و فیها سنل محمد رحمه الله عمن له ارض یزرعها او حانوت یستغلها او دارغلتها ثلاثة الاف و لا تکفی لنفقته و نفقة عیاله سنة یحل له اخذ الزکواة النجد (۳) س ۱۵ جلدنم سراشای وقط

مندرجهذ مل صورت كي تحقيق

(سوال ۵۷۸) شام جلد ثاني ص المتحت قول ورمخار (فافرغ عن حاجته )و فيها سئل محمد عمن له اوض

<sup>(</sup>۱)وما سواد من الحيوب لا يجوز الا بالقيمة (عالمگيرى مصرى كتاب الزكوة باب ثامن ج ۱ ص 24،6 ماجديه ج ا ص 14،4 ماجديه ج ا ص 19،6 الغتم ج ۲ ص 19،6 ماجديه المحتار على هامش رد المحتار باب زكوة الغتم ج ۲ ص ١٣.ط.س ج۲ص ٢٨١)

رَ ﴾ بوالمستجب للناس أن يخر جوا الفطرة بعد طلوع الفجر يوم الفطر قبل الخروج الى المصلى (عالمگيري مصري كتاب الزكولة ، باب ثامن صدقه فطر ج ا ص ١٨٠ ط.س. ج٢ص ١٩١ ) ظفير . ٢٠)ود المحتار باب المصرف ج٢ ص ٨٨ .ط.س. ج٢ص ٢٠٣٨ ا ظفير .

يزرعها او حانوت يستغلها اودار غلتها ثلاثة الاف ولا تكتفي لنفقته ونفقة عياله سنة يحل له احد الزكونة وان كانت قيمتها تبلغ الو فاعليه الفتوي وعندهما لا يحل (١) أَكْرَعَلِيه الفَّوْ يُ أَيُّحُ بِ قُ أَ بِ ل يبلي لكها تفاكر جس كى دوبيكه زمين بي جس كى قيمت سوروپيه ب،اس پرصدقة الفطرواجب ب،اس كالياجواب بـ (جواب) سيخين كے نمرہب كے موافق سعرقه فطر كاوجوب احتياطاً يملے لكھا گيا تھاوہ بھی تیجے ہے ،ادراً لرامام جمہ نے ا مفتی بہکولیا جاوے تو میجنی درست ہے۔فقط۔

## أيك اشكال كاجواب

(معوال ۵۷۹)بعد سلام سنت الاسلام عرض يردازے كه اجوب مسئله بائے مسئوله بروقت رسيد وازيس سر فرازي وامتنان بخشيد مكرور باره زكوة فضه بنوز خدشه باقيست وجبش لينست كدحفرت مولاناعبدالحي لكصنوى مرحوم ، درعدة الرياية وشنداند "مقداران (ليعني مائنا درہم) ي وشش تولدون ونيم ماشداست و بحساب مبالع روبيد مائ چېردار سَلدالْکر برزن آنديناه احتیاطاً می و ندرویهٔ ۱۱ ازین عبارت دوخد شد پیداشده است ، سیکے اینکه جناب ایشاً ۴۵ نوله می فرمایند ومولا نا مرحوم می وشش توله وبنج ونيم ماشد فرموده اندد قع معارضهآ ل ازین حقیر متصور نیست دیگرای که مولاً نامرحوم فرموده اندی وشش وله ۵ ا ماشهٔمی دانم ـ ازاں قدر چەفضە چەگونەی دىنەرو پېيىمىشود حالانكە ہرروپىياتگرىزى دزن كيەتولەدار دورېلم مى گذرد كەشاير مَشْنَى مَغَتُوشِ راازسكه أنكريزي وضع كرده اند والتُداعلُم بالصواب.

وهم در حاشيه الدر المختار مطبوعه نو لكشوري محشى چنيل بوشته اند فيكون الدر هم سبعة عشر طولجة ونصف طولجة اي رتى لانها اربع شعيرة ولثمان رتى ماشه فيكون الدرهم ماشتين و واحد ونصف رتي فيكون من الذي هو ما بها درهم اربعماة وسبعة و ثلاثين ماشة ونصت ماشه ولا نتهي عشرة ماشه قوله فيكون النصاب منها بحساب التوله سنة وثلثين توله وحمسة ماشه بحساب الروبيةالساهنه التي هي احدى عشرة ماشه تسعة وثلثين روبيه و ثمان ماشه فيحكم تسهيلا علىٰ ادبعين دوپيه الله اللغ درجم درجا شيراه نجات ديد دام كه ۵ الح الوكريساب قديم الزمان

ست میعنی بناری۔ایں شک راحل فرمایند۔

(جواب) وجه فرق درتخر برمولا ناعبدالحي صاحب وتحقيق صاحب راه نجات وغيره اين است كه مولوي مربدالتي سه دب مثقال راجبارونصف ماشدغالبًاتسليم ندكرده اندوجرگاه مثقال جبهارونصف ماشتسليم كروه ندشود - لما بومعروف و فد و رفي المش الكتب يس حسب اوزان سبعه كه شرعامعتبر است وزن درجم سه ماشيط رقی می شود و دوصد ورجم مساوی اه لی توله میشود \_ روپیه مروجه از یک توله سه رقی هم می باشد فقط رشیداحمه بلندشهر -اکجواب سیح بنده عزیز الرحمٰن عفی هند -

نعساب زكوة ومثقال كاوزن

( سوال ۵۸ )غایة الاوطارتر جمه درمختار میں لکھا۔ ہے مثقال ساتہ تھے جیار ماشد کا ہوتا ہے اور نصاب ز کو ۃ ساز ہے باوان

٢١) ما تيرور تخارنولك وري مي على البعين رو پيرك بعديه مارت اور جويكون المعتقال ثلث ماشه و و احد و ني فيكون النصاب من الدهب الدي هو عشرون متقالا ثلث وستين ماشه و نصف ماشه و من التوله خمس توله و ماشتين و نصف ماشه فيحكم على خمسه و ربع توله والله أعلم در محتار نو لكشورى ج ١ ص ٨ ـُ باب زكواة المال

شای جلد نانی باب صدقة الفطریس به قوله و هوای الصاع النج اعلم ان الصاع اربعة امداد و المد رطلان والوطل نصف من والمن باللر اهم مائتان وستون در هما وبالاستار اربعون والاستار بكسر الهمزه بالدراهم ستة و نصف وبالمثاقیل اربعة و نصف كذا فی شرح در البحار فالمد والمن سواء النج (۱۰) اس تحقیق كا حاصل یمی بجوینده نے کلھا بے۔ ایک من لیمی ایک ماکاوزن چالیس استاراورایک استار سواء النج مشقال ، پس کل ایک سوای مثقال ہوئے ، اس کے ماشد المہوئے اوروہ مساوی ۱۲ ہا تولد کے ہے، سم ہے مشقال ، پس دور لیمی نصف ساع ۱۳۵ تولد کے برابرہ و کے اوریہ مساوی ایمر سر محتا ہے لیمی عبارت میں من کا وزن دراہم سے تکھا ہے لیمی ایک ایک من ایک میں ایم میں ایمی میں ایک میں ایمی میں ایمی کی عبارت میں من کا وزن دراہم سے تکھا ہے لیمی ایک من ۱۲۰ میں درہم کا اس حساب سے نصف ۱۳۵ تولد نیادہ ہوتا ہے۔ ای بنا پر بونے دوسیر کا تا ہے۔ فقط۔

اسی تولہ کے وزن سے نصف صاع کے وزن میں اختلاف کاحل

(سوال ۵۸۱) استی کے سیرے صاع اور نصف صاع کا کیا وزن ہے ، مفتاح الجنة میں نصف صاع ایک سیر بارہ چھٹا تک کا لکھا ہے۔ اور لغات کشوری میں ایک سیر ساڑھے نو چھٹا تک کا لکھا ہے، اب س قول پڑمل کرنا چاہئے۔ (جو اب) ای تولہ کے سیر ہے حساب صاع اور نصف صاع کا کتابوں کے موافق ہم نے کیا ہے، اس کے موافق صاع قریب ساڑھے تین سیر کے اور نصف قریب ہونے ووسیر کے ہوتا ہے۔ شامی اور ورمختار وغیرہ میں ایسا ہی ہے، اس میں احتماط ہے۔ شامی اور ورمختار وغیرہ میں ایسا ہی ہے، اس میں احتماط ہے۔ شامی اور ورمختار وغیرہ میں ایسا ہی ہے، اس میں احتماط ہے۔ رہائی فقط

نسبتی میں گندم ن<u>ه ملے تو شهر کے زخ</u>ے ہے فطرہ اوا کرنا کیسا ہے (سوال۵۸۱)اگر کسی شخص کی ہستی میں گندم نہ ملے اور آٹاز بادہ قیمت کوملتا ہواور شہر میں گندم کا زخ ارزاں ہوتو

<sup>(</sup>١)رد المحتار باب صدقه الفطرج ٢ ص ١٠٠ الطرس، ج٢ ص ٢٠١-

٢) وهو الصناع المعتبر مايسع الفاُوار بعين دوهما من ماش او عدس انما قد ربهما لتسا ويهما كيلا ووزنا (در مختار) اعلم ان الصاع اربعة امداد والمد وطلان والوطل نصف من والمن بالدر اهم مانتان وستون دوهما (رد المحتار باب صدقة الفطر ح ٢ ص ١٠٠ الطلس ج٢ ص٢٦٥) ظفير

شبركي قيمت عصدقه فطرادا كرناحات ياكيا

(جواب) ابن بستی کی قیمت کے حساب سے صدقہ فطرادا کرنا جائے۔ اگروہاں گندم نہیں تو آئے کی قیمت کا حساب کرنا جا ہے ۔ اگروہاں گندم نہیں تو آئے کی قیمت کا حساب کرنا جا ہے ۔ غرض جوہن منصوص وہاں ملتی ہواس کی قیمت کا حساب کرنا جا ہے ۔ غرض جوہن منصوص وہاں ملتی ہواس کی قیمت کا حساب کیا جاوے۔ (۱)

فطرے میں گیہوں کے بدلے نصف صاع جیاول وینا کیسا ہے

(مدوال ۱۸۸۷) فطره من اگر بجائے گندم کے نصف صاع جاول دیا جائے تو جائز ہے یائیس۔

(جواب) بائز ہے، اگر قیمت نصف صاع جاول کی نصف صاع گندم کے برابرہو، یازیادہ ہو۔ (۱) فقط۔

ایک شخص کا فطرہ کئی شخصوں کودینا کیسا ہے

(مدوال ۵۸۴) فطره كيك فض كيندكس وبالعكس دادن جائز ست ماند

(جواب) قال في الدر المختار وجاز دفع كل شخص فطرته الى مسكين او مساكين علے ما عليه الاكثر به جزم في الوالو الجية والخانية والبدايع والمحيط و تبعهم الزيلعي في الظهار من غير ذكر خلاف وصححه في البرهان فكان هو المذهب النح كما جار دفع صدقة جماعة الى مسكين واحد بلا خلاف يعتد به النح (٣) أيل معلوم شدكة قطره يك من يجدكس والعكس وادن جائز است.

زمیندار پرفطرہ واجب ہے یانہیں

(سوال ۵۸۵) برتم کے زمیندارخواہ اسکے پاس ملک کی زمین تھوڑی ہویا زیادہ صدقۃ الفطرواجب ہے یا نہیں۔ (جواب) مینیں کے زمین تھوڑی ہویا زیادہ اس پرصدقۃ الفطرواجب ہوجادے بلکہ یضروری ہے کہ حاجات اصلیہ سے زیادہ ہو، اس قدرزمین ہوکہ قیت اس کی دوسودر ہم یعن ۵۲ ہوتو لہ ہوجو قریب للعصیصے روپے کے ہوتے ہیں۔ درمخی ردفعیاب فاصل من حاجۃ الاصلیۃ الخ (اب ۵۲ ہے تو لے جاندی کی قیمت جاردہ نیے کے حیاب سے ماز عنامے ہوگی۔

فطره میں گیہوں کی قیمت کے برابر جاول یا چنادیناورست ہے

(سوال ۵۸۷) صدقہ فطریس گیہوں کی جو قیمت ہوتی ہے اس کے چاول یا چناوینا جائز ہے یا نہیں۔ (جواب) جائز ہے۔

جہاں جوغلدرائج ہواس کانصف صاع فطرہ میں کافی ہے یانہیں

(سوال ۵۸۷) صدقہ فطرگانساب گیہوں کا نصف صاع اور جو کا ایک صاع مقرد ہے، بعض علماء بڑگالہ کہتے ہیں گیہوں پر منحصر نہیں ، جوغلہ جہال زیادہ تر رائج ہواس میں سے نصف صاع بی کافی ہے۔ چنانچہ بڑگال ہیں جاول زیادہ رائے ہیں لہذا جال کا نصف صاع کافی ہے۔

(۱) نصف صاع من براو دقيقه او سويقه او زبيب النح اوصاع تمر او شعير النح وما لم ينص عليه كذرة و خبز يعتبر فيه القيمة (اللمر المختار على هامش رد المحتار باب صدقة الفطر ج ۲ ص ۱۳ لـط.س. ج۲ ص ۱۳۳) ظفر (۲) وما لم ينص عليه كذرة وخبز يعتبر فيه القيمة (اللمر المختار باب صدقة الفطر ج ١ ص ١٣٥ لـط.س. ج٢ ص ٢٦٠) طفير ظفير (٣) المختار عاب صدقة الفطر ج ١ ص ١٣٥ لـط.س. ج٢ ص ١٢٣ المختار محتبالي باب صدقة الفطر ج ١ ص ١٣٥ لـط.س. ج٢ ص ٢ ص ١٢ ٢ المنفور

(جو اب) یہ کلیہان صاحبوں کاغلط ہے۔ گندم منصوص فی الحدیث ہے اوراگر جا ول منصوص نہیں ، پس اتن قیمت کا جا وال ادا کرنا ہوگا جونصف صاع گندم کی قیمت کے برابر ہوجا و ہے اور عین جاول دینا جا کرنیں۔

جوّاب مفتى صاحب

جواب میچے ہے، غیر منصوص میں قیمت کالحاظ ضروری ہے، مثلاً اگر چاول دیوے آواس قدر دیوے کواک ق قیمت نصف صاع گندم کی قیمت کے برابر ہواور یہ جو جواب میں لکھا ہے کہ معین چاول دینا جائز نہیں ،اس کا یہ مطلب ہوڈ کہ جپاول بالا اعتبار قیمت گندم دینا جائز نہیں۔ لعدم دردانص بہ فکان کالز کو قالے اس سے واضح ہے کہ غیر منصوص کا دینا باعتبار قیمت منصوص کے درست ہے۔

غريبول برفطره واجب تنبيل

(موال ۵۸۸) گاؤال كغريب أوگول برعيد كافطره جائز ہے يائيس؟

(جو اب) فریب لوگوں پر جو مالک نصاب نہیں ہیں، صدقہ فطر واجب نہیں ہے، البتہ جن لوگوں کے پاس بفتر رہے ا باون روپ کی قیمت کی زمین یام کان رہنے کے مرکان سے جدا ہو یا زیوروغیر واس قدر ہے، ان کے فرمه صدقہ فطر واجب ہے۔ فقط۔

رقال في الدر المختار في باب صدقة الفطر على كل حر مسلم ذي نصاب فاضل عن حاحته الاصلية كدينه وحوائج عيا له وان لم ينم ج ٢ ص ٩٨ . على هامش رد المحتار)

عورت کا فطرہ کس پرواجب ہے

( بسوال ۵۸۹) عورت کا فطرہ کس پرواجب ہے مرز کیا ہے پر؟ یا شوہر پرمہر میں ہے دیوے؟عورت کے پاک مال ہویا نہ ہو (جواب) عورت جب صاحب نصاب ہوتو فطرہ ای پر واجب ہے ،اگر شوہر ادا کرد ہے گا تو ادا ہوجاوے گا ، باب پہواجہ نہیں۔ واجب نہیں۔

رولا يودي عن زوجة ولا عن اولاد الكبار وان كانوا في عياله ولوادي عنهم اوعن زوجته اجزا هم استحسانا كذا في الهداية عالمگيريه ج ا ص ١٩١)

صاع كاوزن

ر سوال ۵۹۰) نصف صاع کاوزن اصلی کیا ہے اس کی پوری تحقیق کیا ہے۔ اپنے حضرات کا کیا عمل ہے،

------ الجواب صاع

كَا تَحْقِق ثَمَا مِي نِهِ الرَّحْرِ كَى مِهِ اعلم ان الصاع اربعة امداد والمدرطلان والرطل نصف من والمن بالدراهم مانتان وستون درهما وبالاستار اربعون والاستار بكسر الهمزة بالدراهم ستة وسند وبالمثاقبل اربعة ونصف كذا في شرح دررالبحار فالمد والمن سوا الخر(۱) التحقيق عظام رب أيد استارساز هي جارمشقال كا جاء مثقال كا وزن ساز هي چارماشه مي توچاليس استار جواكي مركاوزن م ١٠٠ م شرة الما اسلط ت ١٠٠ بالم مثقال مهم له ع ١٠٠ ماشد بالما ١٥٠ لم توليس جب كه ١٠ به المن الوليا يك المن المن المناه الم

١١)ود ممحتار باب صدفه الفطر ج ٢ ص ١٠١ .ط.س - ج ٢ ص ٢٥٠ ا اظفير

وزن ہوتو صاح چار مدکا ہوتا ہے۔ صاع کاوزن مے اتولہ ہوا ، جو بوزن اسی تین سیراورڈیٹر ھے پاؤ .... ہوا ، پس نصف صان ایک چسٹا تک کم پونے دوسیر ہوتا ہے ، ای بناء پر پونے دوسیر گندم بوزن اسی صدقہ فطر دینے کا حکم کیا جاتا ہے ، مولوی عاشق اللی صاحب نے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بچسٹا تک کی کر دی ہے جیسا کہ پونے دوسیر کا حکم کرنے والوں نے ایک چسٹا تک زیادہ کر دیا ہے ، اور پی ظاہر ہے کہ زیادہ کرنا اچھا ہے کم کرنا درست نہیں اور جس نے وزن نصف صاح ایک ہیر تمن چھٹا تک کہا ہے ، وہ تحقیق شامی کے موافق سے جم نہیں ہے۔ فقط۔

فطره سي أيك شخض كودينا افضل بي ياكئ كو

(سوال ١٩٥) فطره گيهول كالك شخص كودينا أفضل يهاكئ كو؟

(جواب) كَنْ تَخْصُول كودينا بَحَى درست مِحَر أَصْل بيب كرابك كاصدقد آبك ملين كوديا جاو مدرو جاز دفع كل شخص فطرته الى مسكيل او مساكيل الى قوله كتفريق الزكواة والا مر في حديث اغنو هم للندب فيفيد الاولوية النع)()

منصوص اشياء كےعلاوہ دوسري چيزيں فطرہ میں

فقط والله تعالى اعلم\_

وجوب فطره اورقرباني

(سوال ۱۹۳۳) صدقہ فظراور قربانی کن لوگول پر واجب ہاور صدقہ فطر کے مستحق کون لوگ ہیں؟ روزہ داریا عوام الناس؟ اور جو خص مقروض ہواس پر صدقہ فطرواجب ہے انہیں؟ (جو اب) صدقہ عیدالفطرادا کرنااس مخص کے ذمہ داجب ہے جوصاحب نصاب غنی ہولینی مالک پیچاس معتمل کھو کی

زمین یا نقذ وغیرہ کا ہو ،اور جو تحض ایسانہیں اس پرصد قد فطر واجب نہیں۔(۱)اورصد قد فطرمختاج شخص کو دیا جاہے ہے کہ نیک اوگوں کو جونمازی روز ہ دار ہوں ان کو دیوے ہیکن اگر غیر روز ہ داروں کو جومختاج ہیں دیا جاہے ہے سدقہ فطر ادا ہوجا تا ہے اور قربانی بھی انہی لوگوں پر واجب ہے جوغنی مالک نصاب ہوں ،اور جن پر قرض زیادہ ہے کہ قرض اگر اوا کر دیں تو بقدر اصاب ان کے پاس نہ بچے گا تو ان پرصد قد فطراور قربانی واجب نہیں ہے۔فقظ۔

(سوال ۱۹۹۳) فطره عيد كاوزن كياب؟ اورقائني ثناء بعد صاحب في تحد طل كاليك صاع مقرر كياب اورايك مواوي صاحب في عدد وسير جيد جهنا نك وزن صاع كابيان فرمايا ب- صحيح كياب؟

(جو اب) وزن صاع وبی سیح ہے جو قاضی صاحب رحمۃ اللّه علیہ نے بیان قر مایا ہے، اسی پرفتو کی اور علمہ درآ مد ہے، ان وزن اساع وبی سیح ہے جو قاضی صاحب رحمۃ اللّه علیہ بیان قر مایا ہے، اسی پرفتو کی اور علمہ درآ مد ہے اور ساز سے تین سیر کا ہوتا ہے اور نصف صاع پونے دوسیر ایک چھٹا تک ہوتا ہے۔ اس کے موافق میا حب نے جو دوسیر چھ چھٹا تک ہوتا کہ وزن صاح کے موافق میں احتیاط ہے۔ ان مولوی صاحب نے جو دوسیر چھ چھٹا تک وزن صاع کا بیان کیا ہے جو گھر باتی ربااس کو جھی اسی کے موافق صد قد فطر اوا کیا ان کو چاہئے کہ جو بھی باتی ربااس کو بھی اور کی ساخہ کے دوسیر کی ربااس کو بھی اور کریں۔ فقظ۔

#### نصف صاع كاوزن

### مصارف صدقه فطر

(سوال ۵۹۲)مصرف زكوة وصدقه فطراور چرم قربانی أيك بين يا يجه فرق بي؟ اگرسادات كواور مال باب كوزكوة يا

ر ا)اعلم ان الصاع اربعة امداد و المدر طلان والر طل نصف من والمن باللر اهم مانتان وستون درهما وبا لا ستار اربعون والاستار يكسو الهمزة بالدراهم ستة ونصف الخ ررد المحتار ج ٣ ص ١٠٥ الطاس، ج٢ص٣١٥) ظفير ــ ٢)رد المحتار ج ٢ ص ١٠٠ الطاس ج٢ص٢١٥ ـ ١١ ظفير.

صدقة فطريا قيمت جرم قرباني دے دينوادا موجادے كى يانبيس؟

(جواب) مصرف ذکو ة وصدقة الفطراور قیمت چرم قربانی ایک ہے یعنی جن لوگوں کوز کو قردینا درست نہیں ہان کوصد قد فطراور قیمت چرم قربانی دینا بھی وست نہیں ہے۔ (۱) سادات کوز کو قادینے کے بارہ میں سیجے فتو کی ہے ہے کہ ناجا تزہر اس اصول و فروع کو اگر عمد آلینی باوجودان کو پہنچانے کے صدقہ فطریا قیمت چرم قربانی دے دی گئی تو دہ صدقہ فطرو غیرہ اوانہیں ہوا(۳) دوبارہ دیوے، بہی تکم ذکو قائم کے ایکن اگر اندھیرے میں سیجھ کر کہ بیکوئی تناج ہے، ذکو قاوصد قد فطر وغیرہ دوبارہ دیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ جس کو دیا ہو وہ فی ہے یا باپ ہے یا دادا ہے یا جیا اوت اس کو قافرہ وغیرہ ادانہ ہوگیا، دوبارہ دینا وہ کے شرورت نہیں ہے (۳) کی مسئلہ نہ جانے کی وجہ سے باپ وغیرہ کو دینے سے ذکو قاوغیرہ ادانہ ہوگی، دوبارہ دینا دینا کے شخطہ

امام مسجد كوصدقه فطرد يناجا تزنبيس

(سوال ١٩٥٥) امام كوصدقة فطرويناجا تزييما

(جواب)امامت کی وجہے اس کوفطرہ دینا جائز نبیں ہے۔(ہ) فقط۔

<sup>(</sup>۱)وصلقة الفطر كا لزكرة في المصارف في كل حال (الدر المختار على هامش رد المحتار ج ۲ ص ۱۰۸.ط.س.ج۲ص۳۹)

٢٠)ولا تدفع الي بني هاشم النج (هدايه ج ١ ص ١٨٨) ظفير

<sup>«</sup>٣) ولا يدفع المزكى زكواة مآله اى ابيه وجده وان علا (هدايه ج ا ص ١٨٨) ظفير. (٣) قال ابو حنيفة و محمد اذا دفع المزكواة الى رجل يظنه فقير اثم بان انه غنى او هاشمى او كافرا او دفع فى ظلمة فبان اله ابوه او ابنه فلا اعادة عليه (هدايه ج ا ص ١٨٩) ظفير.

<sup>(</sup>۵) وصدقة الفطر كالزكوة في المصارف كل حال (الدر المختار على هامش رد المحتار على مر ٣٦٩ ص ٣٦٩) ظفير .

نوال باب

متفرق مسائل زكوة

سن کوسوروبیه قرض دیا ۴۵ سال بعدوصول مواتوز کو قانس طرح ادا کرے

رسوال ۵۹۸) ایک شخص نے دوسرے کوسوروپے قرض دیا، مدیون نے بعد ۱۵۳۵ سال کے روپیدادا کیا تو اب زکو قائس قدرد نی جاہئے۔

(جو اب) منظہ بیہ ہے کہ قرض کی زکو ہ بعد وصولیا بی بیجھلے سالوں کی دینی لا زمی ہے بسورو ہے کے ہی ہی ہیں۔ پھر ہر سال کم ہوتی جاوے گی ، یہاں تک کہ جب نصاب بورانہ رہے گاز کو ہ ساقط ہے۔(۱) فقط۔

جس كى ادائيكى كاظن غالب نه ہوكيا كرے

(سوال ۵۹۹)صاحب زکوۃ کے ذمہ منت مست ر روپواجب الادا تھے،اس نے مبلغ مصن و یقیناً ادا کر دیئے اور مبلغ یانچ میں شک ہے کہ ادا کئے یائیس ہویائچ روپے اس کے ذمہ ادا کرنے ضروری ہیں یائیس۔

ر جو اب) جب که غلیظن ادا کرنے کا نبیل ہے اورغلیظن کا ہی اعتبار ہے تو اس کووہ پانچے روپے باقی ماندہ ادا کرنا جا ہے۔ رسیفی سریب سرید سرید کا تاہیں کے سریب سرید کی سے اس کر سے کا تاہیں اعتبار ہے تو اس کووہ پانچے روپے باقی ماندہ ادا کرنا جا ہے۔

ایک شخص ز کو ہ اوا کئے بغیر مرگیا تواس کی زکوہ کا کیا تھم ہے

(سوال ۲۰۰) عمر صاحب نصاب تقااس كذمه مال كى زكوة واجب الادائمى ، مگروه زكوة ادا كئے بغير ايك نابالغ لاكا چور كرفوت بوگيا ـ كيااب عمر كى عورت اس مال ميں سے سابقه باتى مائده اور حال كى زكوة اداكر سكتے بيں يائيس ـ چور كرفوت بوگيا ـ كيااب عمر كى عورت اس مال ميں سے سابقه باتى مائده اور حال كى زكوة ادائر سكتے ہيں يائيس ـ باس كـ (جواب) بدون وصيت متوفى كے مال متر وكم شتر كه سے زكوة ادائيس كرسكتى كونكه وارث نابالغ لاكائمى ہے ، اس كـ حصه ميں با وصيت كے يہ تصرف نهيں بوسكتان الله والمعتدار واحا دين الله تعالىٰ فان او صبى به وجب تنفيذه شامى ميں كہا ہے و ذلك كا لوكواة و الكفارات النج . جلد خاصس ـ (٣) فقط ـ

م وفي اورجر اور زیور میں زکو ة ہے ہائیں

(سوال ۲۰۱) گوئے اور جڑاؤز بور میں زکو قے یانہیں۔

(جواب) گوندجب كه بقدرنصاب بوجاوے تواس ميں زكوة واجب ہے، يا اگرنصاب جاندى وغيره كاموجود بوتب بھى گوئے كاانداز هكر كے اس ميں شامل كركے زكوة دين جاہئے اور جزاؤز يور ميں بھى زكوة واجب ہے۔ (٣) فقط۔

نوٹوں پرز کو ہے یا تہیں

(مسوال ۲۰۲) گورمنتی نوشسند مال ہے تین مال نہیں تو اگر کسی مخص کاروباری کے مثلاً ہزارروپے کے نوشہوں اور اس پرسال بھی گذرجائے اوراس کی حاجات ضرور ہے نے زائدر کھے رہیں تو آیاروپیوں کی زکو ق کے ساتھ جو

ر ) ولو كان الدين الخفوصل الى ملكه لزم زكواة مامضى (الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكواة ج 1 تر 1 الر طرس ج 1 ص ٢٦ ٢ ٢ ١ ١ ٢ ٢ ظفير (٢) ولو مات فاداء ها وارثه جاز (در مختار) في الجواهرة اذا مات من عليه زكاة فطره او كفارة او تذر لم توخذ من تركته عندنا الخوان اوصى تنفز من الثلث (رد المحتار باب صدقة الفط من تركيم ٩٨.ط.س ج ٢ ص ٣٥٩) (٣)

رس)واللازم في مضروب كُلُ مُنهما ومعموله ولو ثبرا او حليا مطلقا مباح الاستعمال اولا ولو للتجمل والنفقة لا نهما حلفا اثما نا فيز كيهما كيف كانا (الدر المختار على هامش رد المحتار باب زكوة المال ج ٢ ص ١٣.ط.س.ج٢ص٢٩٤هـ٣٩٨) ظفير. مقدارنصاب ہوں ان نوٹوں کی بھی زکو ۃ واجب ہوگی یانہیں ،اگر ہوگی تو نوٹ کی زکو ۃ میں نوٹ وینا جا ہتا ہے کیونکہ نفذ کرانے میں بہت بند دینا پڑتا ہے،مثلاً فی ہزار بندرہ روپے بند دینا ہوتا ہے اورنوٹ دینے میں احمال ہے کہ شایدز کو ۃ ہی ادانہ ہوجیسا کہ مولانا اشرف علی صاحب نے الا مداد ماہ صفر میں تحریر فرمایا ہے۔

(جو اب) ان نوٹوں پرز کو ۃ واجب ہوگی اورا گرز کو ۃ میں نوٹ دیا تو اسے نے کا وارا ہونے کی وہی صورت ہے جوالا مداد صفر میں ہے کہ جن کو وہ نوٹ زکو ۃ میں دیا جس وقت وہ اس کا رو پیپہ وغیرہ لے کر قبضہ کرے گاز کو ۃ ادا ہوجاوے گی اور کتابوں میں نوٹ کاذکر نہیں ہے تا کہ عبارت کس کتاب کی تھی جاوے۔فقط

ىراويدنث فنڈ كى ز كۈة

(سوال ۲۰۳)پراویڈنٹ فنڈ کاروپیہ جو بعداختنام ملازمت ملتاہے اگراس پرز کو قا کا تھم ہے توجس ہے فی الحال ممکن نہ ہووہ کیا کریے۔

(جو اب) ملاز مان کی تخواہ میں ہے جو بچھر دیبیہ وقتا ہے اور پھراس میں بچھر قم ملاکر بوفت ختم ملازمت ملازموں کوملتا ہے وہ ایک انعام سرکاری سمجھا جاتا ہے اس کی زکو ق گذشتہ برسوں کی واجب نہیں ہوتی ۔ آئندہ کو بعد وصول کے جب سال بھرنصاب پرگذرجاوے گا،اس وقت زکو قادینالازم ہوگا۔ (۱) فقط۔

يراويذنك فنذكي سودكاهكم

(سوال ۲۰۴) گورنمنٹ کی طرف ہے ایک قاعدہ پراہ یڈنٹ فنڈ کا ہے جس میں ملازمین کی تنخواہ میں ہے کچھ حصداس کی تنخواہ میں ہے کچھ حصداس کی تنخواہ کی میں میں کہ تنخواہ کی ہے۔ تنخواہ کا جس قدرملازم جمع کرتا پیند کرے فنڈ میں جمع کیا جاتا ہے اوراس قم جمع شدہ پرسر کاربخوشی سوددیتی ہے۔ اس کالینا جائز ہے یانہیں۔

(جو اب) سود لینا تو کسی ہے جائز نہیں ہے،البنة سر کار جوبطورانعام وضع شدہ رقم تنخواہ کے ساتھای قدریا جس قدر بوملا کردیتی ہے اس کالینا جائز ہے اور نیز ریبھی تھم کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کا روپیہ بنک وغیرہ میں جمع ہے وہ اس کے سود کو وہاں نہ چھوڑیں اور کفار کی امداد نہ کریں بلکہ وہاں سے لے کرغر ہا ءوفقراء ومساکین کودے دیں۔فقط۔

يراويدنث فند اور بنك كى رقبول پرز كوة ہے يانہيں

(سوال ۱۰۵) فتوکی نمبر ۲۵۴ پہنچا۔ آیا پراوڈ نٹ فنڈ بنک یا ڈاکھانہ کی رقبوں پرزگو قدینا واجب ہے یانہیں۔ بنک و ڈاکھانہ کی رقبیں تو جمع کرنے والے کے قضہ واختیار میں رہتی ہیں لینی جب وہ چاہر و پیدنکال سکتا ہے گر پراویڈنٹ فنڈ
کی رقم ایسی ہے کہ جو ملاز مت ترک کرنے یا وفات کے بعد مل سکتی ہے، پس اس رقم پرزگو قواجب ہے یانہیں۔ ویگر دیکہ جناب نے سود کو ناجا ترک کھا ہے کہ سود لیمانو کسی سے جائز نہیں ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ بنک وغیرہ سے سود لے کرغر با مکو ویٹا کہال تک جائز ہوسکتا ہے۔

ر ا )وعند قبض ماثنين مع حولان الحول بعده اي بعد القبض من دين صعيف وهو بدل غير مال كمهر ودية وبدل كتابة( الدر المختار على هامش رد المحتار باب زكواة المال ج ٢ ص ٣٩.ط.س. ج٢ص٣٥) ظفير.

(جواب) اس قم پرز کو قابعد وصول ہونے کے اور وصول کے بعد سمال بھرگذر جانے پر واجب ہوتی ہے، (۱) اور باوجود عدم جواز سود کے جو بیفتو کی دیا جاتا ہے کہ بنک وغیرہ میں وہ قم شرچھوڑے بلکہ وہاں سے لے کرغر باء وفقراء و سما کین کو دے دی جاوے ، اس کی وجہ ایک خاص ہے، وہ بید کہ اگر وہ قم وہاں چھوڑی جاتی ہے تو معلوم ہوا کہ وہ رقم پا ور بول کو د ن جاتی ہے جس سے وہ اپنے غذہ ہے کی اشاعت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مرتد بنانے میں وہ رو بیپیزچ کرتے ہیں اور حکم شریعت کا بیہ ہے من ابتعلی ببلیتین فلین ختر اہو نہما لیتی جو تھی وہ صیبتوں میں ببتلا ہو وہ ابون اور کمتر کو اختیار کرے۔ پس سود کالیمتا بھی اگر چہ گناہ ہے مگر نہ ایسا جیسا کہ مسلمانوں کے مرتد بنانے اور بودین کرنے میں امداد دینا اس کے اس میں اس ایون طریق کو اختیار کیا گیا ہے۔ فقط۔

تنخواه كاجوحصه فنذك نام يركث جاتا باس كى زكوة

(سوال ۲۰۲)زید ملازم ریلوے ہے اس کی تنخواہ کا ااکر حصہ ہر ماہ میں کٹ کرفنڈ میں جمع ہوتا ہے اور ریلوے اس فنڈ کے روپے سے قرض دے کرسود لیتی ہے ،اس فنڈ کے کل روپے پرز کو ہ فرض ہے یائبیں۔

(جواب)اس رویے کی زکو ۃ بعدوصول کے آئندہ لازم ہوگی۔(۲)

زكوة اداكى مكرشرعاً ادانه مونى توسيحقانواب ملے كايابيس

(سوال ٢٠٤) اگرز كوة اداكى جاوى اوركى شرى وجدىد وداداند بوتو كيموتواب ملے كايانبيل.

(جواب) ثواب ملے گا۔فقط(۲)

اجاره کی زمین پرز کو ق ہے یانہیں

(سوال ۱۰۸) جوز مین منافع پرلی جاوے اور روپیہ چند سال کا پیشگی ادا کردے اس پرز کو ۃ دینی پڑے گی یائیں۔ (جواب) جوز مین ٹھیکہ پریعنی اجارہ پرلی جاوے اور ہر سال کی اجرت معین کر کے چند سال کی اجرت پیشگی دے دی جائے تو یہ درست ہے اور اس روپے کی ذکو ۃ لازم نہیں ہے فقط۔

زكوة كىنىت سے جومختلف رقميں خرج كى جاتى بيں ان سے زكوة ادا ہوتى ہے يانبيں

(سوال ۱۰۹) میں نے زکوۃ کا ایک کھانة علیحدہ رکھ نیا۔ اب جو پچھ تاجوں پرخرج کرتا ہوں اس پرلکھ لیتا ہوں۔ مثلاً ایک لادارث کے کفن میں پانچ رو بے صرف کیا اس کولکھ لیا اور جس قدر راہ خدا میں مسکینوں غریبوں کی خبر گیری کی وہ سب لکھتار ہا اور وفت دینے کے دل میں نیت زکوۃ کی بھی کرلی۔ اس صورت میں زکوۃ ادا ہوگی یا نہیں۔

(جو اب) مسکینوں اورغریبوں کومتفرق طورہے جو پچھ بہنیت زکو ۃ دیاجاوے جیسا کہ آپ کرتے ہیں جائز ہے اور زکو ۃ اس میں اداموجاتی ہے،لیکن لاوارث میت کے گفن میں جو پچھ سرف کیا گیاوہ زکو ۃ میں محسوب ندموگاوہ

را) وعند قبض مائين مع حولان الحول بعد ه اى بعد القبض من دين ضعيف وهو بدل غير مال كمهر و دية الخ (الدر المختار على هامش رد المحتار باب زكواة المال ج ٢ ص ٣٩. ط.س. ج٢ص ٢٠٠) ظفير (٢ بولا زكواة على مكاتب الخولا في مال مفقود الخوما الخد مصادرة ثم وصل اليد بعد سنين لعدم النمو (الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكواة ج ٢ ص ١ الط.س. ج٢ص ٢٣) واعلم الليون عندالا مام ثلاثة قوى و متوسط وضعيف فتجب زكاتها اذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فورا بل عند قبض اربعين در هما من اللين القوى كقرض وبدل مال تجارة فكهما قبض اربعين درهما يلزفه درهم الخ وعند قبض مائتين مع حولان الحول بعده اى بعد القبض من دين ضعيف وهو بدل غير مال كمهر و دية الخ رايضاً باب زكواة المال ج ٢ ص ٢٠٠ ط.س. ج٢ص ٣٠٥) ظفير (١٥٠ المحسنين (القرآن)

صدقة نفلى ريهي كازكوة بين زنده فقيركوما لك بنانا شرط يهدفظ

جواہرات وغیرہ پرز کو ہے ہیں ہے

(مدوال ۱۱۰)جوامرات مثلاً ميراءزمرد بعل، يا قوت وغيره برز كوة بيانبين \_

زكوة كى رقم بذر بعدد اكتبيخ مين فيس كهال يدي جائے

(سوال ۱۱۱ز)زکوة کاروپییا گربذر بعیمنی آرڈرروانه کیاجادے توفیس منی آرڈراس میں سے دیناجائز ہے؟ (جواب) بذراجه منی آرڈر بھیجناز کو ق کے روپے کا درست ہے گرفیس منی آرڈر علیحد واپنے پاس سے دین جاہئے (۶)

مهر کے مقروض برز کو ہ واجب ہے

(سوال ۱۱۲)مهر کے مقروض برز کوة آوے گی انہیں؟

(جواب) شامی میں ہے والصحیح اند غیر مانع (۳) یعنی صحیح بیہ کردین مبرمئوجل وجوب زکوۃ سے مالع نہیں ہے لیعنی زکوۃ اس پر مال موجودہ بفتر رنصاب کے واجب ہوگی۔

ز کو ہ غریب کودے کرائے قرض میں لے لیے کو کیا تھم ہے

(سوال ۱۱۳)زیدکاایک شخص بررو پیقرض ہےاوروہ مخص مفلس ہے۔زید بید بیلد کرتا ہے کہاہے روبیوں کی زکوۃ انکال کراس مقروض کودیتا ہےاور پھراس ہے قرض وصول کرلیتا ہے بیز کوۃ ادا ہوگی یانہیں۔

(جو اب)ادا ہوجاوے گی۔(م) فقط۔

بلانسيت جورقم فقيرول كودى كئ اس يزكوة اداموني يأنبيس

(سوال ۱۱۴۳) ایک شخص صاحب زکوۃ نے کسی وقت بہ نیت اوا ادائے زکوۃ کوئی تعین رقم کا بلحاظ مالیت نہیں کیا اور اللہ پاک کے نام خیرات کافی مقدار ہے ویتار ہالیکن بھی نیتا یا خیالاً زکوۃ کے نام سے نہیں ویا۔اگر پچھلے سالوں کی زکوۃ ادا نہیں ہوئی تو کیا کیمشت اداکر نالازم ہے اور جب کہ گذشتہ سالوں کی مالیت بھی کم وہیش ہوتی رہی تو اب کس معیار پر گذشتہ سالوں کی مقدار بہ بئیت مجموعی مقرر کی جائے۔

(جو اب) جورتوم بلانیت زکو ة خیرات کی گئی، دوز کو ة میں محسوب نہیں ہوئی ،اورز کو ة .....ادائیں ہوئی۔(۵) گذشته تمام سالوں کی زکو ة ادا کرنالازم ہے اورانداز ہ ہرسال کا تقریبی جو پچھ غانب گمان میں ہووہ قائم کر لینا جا ہے اور بتدریج اوا کرنا بھی اس زکو ة کا درست ہے، یکمشیت دینالازم نہیں ۔فقط

(١)اللر المختار على هِامش رد المحتار كتاب الزكوة ج ٢ ص ١٨. ط.س. ج٢ ص ٢٠ ١ ظفير.

<sup>(</sup>۲) ولا يخرج (المتركى) عن العهدة بالعزل بل بالا داء للفقراء (الدر المتحتار على هامش رد المعحتار كتاب الزكوة.ط.س. ج٢ص ٢٠٠٠) او ريه مسلم هي كه فيس منى آردر فقراء كو نهيس ملتى اس لنے وه زكوة ميس نهيس شمار هو كى والله اعلم ١٢ ظفيو. (٣) رد المعحتار كتاب الزكوة ج٢ ص ١٢ ظفيو. (٣) و اداء الدين عن العين وعن دين سيقبض لا بحوز وحيلة الجواز ان يعطى مديونه الفقير زكوته ثم يا خلمها عن دينه ولو امتع المديون مديده و اخذ ها لكونه ظفر بجنس حقه (الموالمختار على هامش و د المحتار كتاب الزكوة ج٢ ص ١٦ ـط.س. ج٢ ص ٢٠ ـع) ظفير (٥) وشرط صحة ادائها لية مقارنة له اى للاداء ولو كانت المقارانة . حكما النح ولا يخرج عن العهدة بالعلل بل مالا داء للفقراء والمختار على هامش و د المحتار كتاب الزكوة ج٢ ص ٢١ ص ٢٠ من العهدة بالعلل بل مالا داء للفقراء والمختار على هامش و د المحتار كتاب الزكوة ج٢ ص ١٣ .ط.س. ج٢ ص ٢١ من ٢٠ م

گذشتہ سالوں کی زکو ۃ جوشر عاادانہیں ہوئی اس کے لئے کیاصورت اختیار کی جائے

(سوال ۱۱۵) میں نے جوعرصہیں پچیس سال سے زکوۃ دی ہے توایسے شخصوں کودی ہے جومیرے ذمہے ادانہیں ہوئی بعنی اینے بوتوں اور ہمشیرہ اورلڑ کی وغیرہ غریب کو۔ مگراب میں بیجا ہتا ہوں کہ کوئی ہات ایسی مجھے کو بتا دی جائے کہ جو سال گذر بھے ہیں ان کی زکو ۃ میرے ذمہے ادا ہوجا دے مگر مجھ کو یہ یا زہیں کہ جوسال گذر بھے ہیں فلا ل سال میں اس قدررو پیدمیرے پاس تھا اور فلاں سال میں اس قدر روپیدتھا بلکہ بیہ مجھ کوخوب معلوم ہے کہ اس رویے میں ہے خریج ہوتے ہوتے بہت تھوڑ اساباقی رہاہے۔اور ندمیں نے اس رویے سے سی تتم کی تجارت وغیرہ کی ہے بلکہ اس میں سے

خرج ہی کرتار ہا ہوں اس صورت میں کیا کیا جاوے جو گذشته زکو قامیرے ذمہے ادا ہوجائے۔

(جواب) گذشته سالوں کی زکو ہ جوادانہیں ہوئی اس کی ادائیگی کی اب اس کے سوائے اور پھے صورت نہیں ہو سکتی کہ اینے خيال ميں ان برسوں كا اندازه كياجاوے كه ہرسال ميں كتنا كتنارو پيتخييناموجود تھا۔اور نيز واضح ہوكہ بہن اور بہن كي اولاد جوغريب ہوں ان کوز کو ۃ دینا درست ہے،البتہ بیٹوں پوتوں اور پوتیوں اور نواسیوں اور نواسوں کوز کو ۃ دینا درست نہیں ہے۔(۱) پس بیجی اندازہ کیا جاوے کہ س قدر بیونوں اورلژ کیوں کودی گئی ہےاور کس قدر بہن کو۔ کیونکہ جو بہن کودی گئی وہ ادا ہوگئی اور جواولا دیا اولا دکی اولا دکو دی گئی وہ ادائبیں ہوئی ،الغرض اس اندازہ سے جس قدررو پییہ ہرسال ہیں موجود ہونا خیال میں آ وے اس کی زکو قا کا حساب کرا کر اس کوادا کر دیا جاوے اور حتیٰ الوسع تخمیندایسا کیا جاوے کہا ہے خیال کے موافق اس میں کمی ندر ہے کچھزیادہ ہی ہوجاوے کہ احتیاط اس میں ہے۔ فقط

جوقرضه حكومت كوديا كياباس كى زكوة كب واجب موكى

(سوال ۱۱۲)زیدنے سرکارکوسورویے بطور قرضہ کے دیئے تھے، انجی وصول نہیں ہوئے۔ ایک سال کے بعدامیدوصول کی ہے تواس کی زکو ہزید کے ذمہ بعد وصول کے واجب الا دائیگی یا تبل وصول کے ہرسال زکو ہ دینا جا ہے۔ (جو اب) ایسے قرض کی زکوٰ ۃ بعدوصول کے واجب الا داہوتی ہے، وصول سے پہلے زکوٰ ۃ دینا واجب نہیں ہے، کیکن اگر ز کو ۃ اس کی قبل وصولمیا بی کے دید ہوئے و ادا ہوجاوے گی۔ بعد وصول کے پھردین نہ آوے گی۔ کذافی کتب الفقہ۔ (۱)

> تسیمسکین کے کے لئے ذکو ہ ہے ماہوار مقرر کرنا کیسا ہے (سوال ١١٤) كسي خص مسكين كازكوة يهمثلاً أيك روبيها بوارمقرركرديا توزكوة ادابوجاتي بيابين-

> > (جواب) زكوة ادابوجاتى ٢-(٢) فقط-

كياغله كي قيمت كاحياليسوال حصه زكوة مين دياجائ كا

(مدوال ١١٨)غله كي قيمت كاحياليسوال حمدزكوة من ويتابعد فروخت كرف غله كي مهاي تعلم ب-

۱۲. ط.ن. ج۲ص۲۲۲-۲۲۷) ظفیر .

ر ا پولا الى من بينهما ولا د (درمحتار) وقيد بالولاد لجواز ۽ لبقية الا قارب كالا خوة والا عمام والا حوال الفقراء بل هم اولي لانه صلة وصدقة (ردالمحتار باب المصرف ج ٢ ص ٨٦. ط.س. ج٢ص ٢٣٢) ظفير -(٢) ولوكان الدين الخ فوصل الى ملكه لزم زكواة مامضي (الد ر المختار على هامش رد المحتار كتاب الزكواة ج ٢ ص

٣٠)ومقارنة بقرل ماوجب كله اوبعضه و لا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالاداء للفقراء (ايضا).ط.س.ج اص ٢٤٠.

(جواب)اس صورت من غله كي قيمت كاج ليسوال حصه زكوة من دينا بعد حولان حول لازم بـــــ(١) فقظــ

جبرأ عشرو چنده مدرسه میں لینا کیسا ہے

(مسوال ۱۱۹) جبراً عشروچنده وصول كرك مدرسه و كمتب مين صرف كرماً جائز ہے يانبيں۔

(جواب) جركرتاصدقة فلي مين درست نبين ب

ز کوۃ کاروپہیکی نے خرچ پردے دیا کیا تھم ہے

(سوال ۱۲۰)ایک مخص کے باس مہتم مدرسہ نے بچھروپیز کو فاکاطلبہ کے داسطےر کھدیا تھا،اس کو پچھضرورت بزی اس نے دورد ہے بلاا جازت مہتم مدرسہ اپنے خرج میں صرف کرلیا اور پھرادا کر دیا،اس کے واسطے کیا تھکم ہے۔

(جواب)اس كوسرف كرناجائزندتها اليكن اداكرنے كے بعدوہ برى موكيا۔

مدفون رویے کی زکو ہ

(سوال ۱۲۲)جوروپيدزين مين مدفون إاراس يكسي كانفع نبيس بيتواس مين زكوة بيانيس؟

(جواب)الرويكى ذكوة برسال دين جايي -(١)

(سوال ١٢٢) اليئ الجمن قائم كرناجس ميل مال زكوة مساكين برصرف موتا موجائز يب يأنبيس؟

(جواب)ددمبت ہے۔

قرض رویے کی زکوۃ

(سوال ۱۲۳) قرض میں جورو پیدیزا ہواہاوروہ بفتررنصاب ہادرسال بحرگذر گیا ہے تواس کی زکو ہواجب ہے انہیں (حواب) قرض میں جورو پیدیزا ہواہ اور بقدرنصاب ہے اور سال بھرگذر گیا ہے تواس کی زکو ہ بعدوصول کے اداکرنا واجب ہوتی ہے،جس قدروصول ہوتا جاوے اس کی زکوۃ اداکی جائے گی ،جوروبیٹ ماراجادے گااس کی زکوۃ بھی ساقط

#### قرضه كي زكوة بعدوصول

(سوال ١٢٣٧) قرضہ جو قابل وصول ہے اس پرزگو ة دى جاوے يا قرضہ كے وصول پر؟ اور جوقرضه في الحال قابل وصول ہے کیکن شاید بچھومسے بعد غیر قابل وصول ہوجاوے ، پابعض قرضدا قساط کے ساتھ وصول ہواس کے واسطے کیاار شادے۔ (جواب) بعدوصول قرضه کے ذکو ة دیناوا جب ہوتا ہے نیکن اگر قبل از وصول دے دی جاوے توریجی جائز ہے۔ جو قرضه ابقابل وصول ہےاور بعد میں شاید قابل وصول ندرہاس میں بھی یمی تھم ہے جو گذرا۔

(٣) ولوكان المدين على مقر ملتي (الي قوله) فوصل الي ملكه لزم زكاة مامضي (الدر المختار علي هامش رد المحتار ج ٢ ص ۲ ا.ط.س. ج۲ ص ۲۲ ۳س۲۹ ) ظفير.

<sup>(</sup> ا )تجب في كل مالتي درهم خمسة دراهم الخ (عالمكيري كتاب الزكاة باب ثالث ج ١ ص ١٦٠ ا.ط.س. ج٢ ص ١٥١) ظُفير ٢) ولا في مال مُفقود (ألى قوله) ومد فون ببرية نسى مكانه ثم تذكره ..... بخلاف المدفو ن في (الدر المختار على هامش رد المحتارج ٢ ص ١٢. ط.س. ج٢ ص ٢ ٢) ظفير صديقي.

### قرض رویے کی زکوہ کب ادا کی جائے

(سوال ۱۲۵) خالدنے عابدکوروزگار کے واسطے قرض روپیدویا، عابد نے روزگار میں نقصان پایا، روپیدخاند کا صرف ہوگیا اینامکان عابد نے خالدکور ہن لکھ دیا۔ اب خالداس روپے کی زکو قریموں کرا داکرے۔

(جواب) قرض میں جورہ پیہے اِس کی زکو ۃ بعد صول کے اداء کرنا واجب ہوتی ہے، پس جورہ پیدو صول نہ ہوا اس کی زکو ۃ ادا کرنالازم نہ ہوئی۔

صدقه كاثواب مالك خانه كوسطے گاياسب گھروالوں كو

(سوال ۱۲۲۷) اگرکسی گھر میں نودی آ دی ہیں اور ایک شخص کا اختیار تمام چیز پر ہے اور مختار سب کی خوش سے بنا گیا ہے، اگروہ صدقہ دیے گاتو اس کو ہی اثواب ملے گایا تمام گھروالوں کو۔

(جواب) جب كمدقد خيرات بب كمال شركهان كى اجازت سے بقوسب كوثواب ملكا۔

براويذنك فنذكى زكؤة اوراس كيسود كالحكم

(سوال ۱۲۷۲) میں گورنمنٹ اگریزی میں دل روپے ماہوار کا ملازم ہوں دل آنے میری تخواہ اور پانچ آنے عطیہ گورنمنٹ جملہ پندرہ آنے ماہوارمیرے نام سے سونگ بنک میں جمع ہوتے ہیں، پجھ سود بھی ماہوارال مجموعہ پرلگتا ہے،
میں جمع کرنا اور سود لین نہیں چاہتا ، مگر بہ قاعدہ مقررہ قبول نہیں کیا جاتا ، حسب قاعدہ معینہ وہ مجموعہ بحالت ملازمت مل المحت نہیں سکتا۔ عدم ملازمت کی صورت میں وہ کل مجموعہ مع سود یکجا وصول ہوگا۔ اصل وسود کی پچھ تشریح نہ ہوگ ۔ اس صورت میں مجموعہ مود یکجا وصول ہوگا۔ اصل وسود کی پچھ تشریح نہ ہوگ ۔ اس صورت میں میر کو قادا کرنی چاہئے یا نہیں ۔ اب شرع شریف کا اس بارہ میں میرے واسطے کیا تھم ہے؟
میں مجموعہ موجودہ بنگ کی زکو قادا کرنی چاہئے یا نہیں ۔ اب شرع شریف کا اس بارہ میں میرے واسطے کیا تھم ہے؟
(جو اب) جو پچھ وصول ہواس میں سے بقدر سود صدقہ کردیا چاہ سے کیونکہ روپیر (میں تمیز (اسمونہ کردہ تم کی مقدار نصاب کو تاجادے گا جس وقت اس وضع کردہ تم کی مقدار نصاب کو بی جاد ۔ ۔ کے لازم ہوگی۔ اس وقت اس وضع کردہ تم کی مقدار نصاب کو بی جاد ۔ ۔ فقط واللہ اعلی کتب عزیز الرحمٰن عنہ مفتی مدرسہ تربید ہو بہد۔

براويثهنث فنذكى زكوة اوراس كي حقيقت

نسوال ۱۲۸) بعض ملازمت ہائے انگلیٹ میں ایک طرز پراویڈٹ فنڈ کا جاری ہے۔ پراویڈٹ فنڈ بیہ ہے کہ تخواہ ملاز مین میں سے ایک مقدار ہر ماہ کئتی رہتی ہوہ رو پیدر تم جمع ہوکر بوقت علیحہ گی خود ملازم یا درصورت فوت اس کے مرشہ کو ملتا ہے اس سوال میں خاص بر کی کا لیج کی بحث ہے جس کے قواعد میں ابتداءً میتھا کہ اگر ملازم چا ہے تو پانچ فی صدی اپنی تخواہ میں سے براویڈٹ فنڈ میں جمع کرتا رہے ، لیکن جب کہ بعض ملاز مین نے اس قاعدے پراعتراض کر کے بوری شخواہ لینی چاہی ہو تھی منظمہ کا لیے نے قاعدہ فدکورہ کے بجائے اجبار کردیا جس سے ہر ملازم کی شخواہ میں سے مرملازم کی شخواہ میں سے مرملازم کی شخواہ میں سے مرملازم کی شخواہ میں ایک بھی وہ حالت ملازمت میں بجرصورت علیحہ گی یا فوت ہونے کے قم بجرا کر میں مان فع دوئی خانہ میں ہرملازم کے نام کے آگے تعدا درقم مجرا شدہ ششاہی اور سالان کا صورت کئی اور اس میں منافع دوئی خانہ میں لکھا جانے نگا۔ اور تیسرے خانہ میں رقم مجرا شدہ کے برابر رقم

اور لکھی جانے لگی میں منتظمہ ملکہ گورنمنٹ کاعطیہ خاص اپنی طرف سے بیرتم ملازم کا لجے کے لئے تھی اور ہے۔ یعنی وقت علیحد گی ملازم کے مجموعہ تینوں رقم کے ملنے کا قاعدہ ہوا لیکن رقم مجراشدہ از شخہ او کے ملنے کا وقت علیجد گی ہر حال میں وعدہ تھا اور ہے۔ براپنی رقم عطیہ کے ملنے کو کمینٹی نے اس بات کے ساتھ مشروط کیا کہ وفت علیجد گی ملازم کے اول کمینٹی کی طرف ہے رزیلوشن تجویز ہوگی۔آیا اس ملازم کی قم عظیہ ملے یانہیں۔تھلم ہونے پر قم مذکورہ عطیہ ملازم کو دی جاوے گی ورنہیں۔ یہ طريقة پنش كے ساتھ مشاہبت ركھتا ہے جو بوقت بيري ياعليجدگي ملازم كوامداددے سكے أور ساتھ ميں أيك نوع دباؤيالا بج دلانے کی صورت میں بھی ہے، اور ترغیب پروفیسران اور معلمان کالج کے لئے وفاداری گورنمنٹ کی کہان کارو پید جز و تخواہ جوجمع ہوکرزائدرتوم ہوکر ہزاروں تک ہوکر تمینی کے اختیار و قبضہ میں رہتا ہے، اگر وہ وفادار نہ بنیں تو ان رقوم ہے ہاتھ اٹھاویں بالجملہ دوم اگست من ۱۹۱۵ء کوایک پروفیسر کورقم مبلغ ایک ہزارسات سوچون روپے چودہ آنے ایک یائی۔مجموعہ ہرسہ مدات مذکورہ لیعنی رقم مجراشدہ از سخواہ سلغ چے سونوے رویے با منافع ندکورہ تعدادی دوسواٹھائیس رویے دس آئے آٹھ یائی رقم عطیہ از جانب تمینی مسادی قم اول تعدادی چھ مونو ے رویے بحدہ تعالی عطاء ہوا ، اور روپیہ پروفیسر کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب سوال بہ ہے کہ آیار قم پر بعد حولان حول زکو ہ اس کے ذمہ لازم دواجب ہوگی یاسر دست زکو ہ سنین ماضیہ کی واجب ہے؟ (جنواب) ہرسد قم کے وصول ہونے کے بعد حولان حول ہونے پرز کو ۃ دینا داجب ہوگا ہنین ماضیہ کی ز کو ہ کسی رقم کی بھی فا زم نہ ہوگی۔ قم منافع ورقم عطیہ پر توعدم وجوب زکو ۃ ظاہر ہے کہ ابھی ملک مزکی میں نہیں آئی اور رقم مجراشدہ کا بھی یمی تھم ہے کیونکہ شان مصادرہ موجود ہےا دراجباراس کی دلیل ہےادرمعروض مقوط میں ہونااس کامتبعد نہیں۔ و الا صل فيه حديث على لا زكوة في مال الضمار .درمختار قوله حديث على رضي الله تعالىٰ عنه كذا عزاه في الهداية الى على وليس بمعروف وانما ذكره سبط ابن الجوزي في اثار لا نصاف عن عثمان وابن عمر كذافي شرح النقاية الملاعلي قارى رحمة الله عليه. شامي . (١) فقط

ایصال تواب کے لئے صدقہ جاربیکی بہترصورت کیا ہے

(سوال ۱۲۹) ایک شخص دوصدروبیداین والدین مرحوم کے مکافات گناہ کے لئے دوامی سلسلہ کی صورت میں قائم کر کے اللہ کی راہ میں دینا جا ہتا ہے،احسن صورت صرف کی کون ہی۔

(جواب)ایسال او اب کے لئے صدقہ جاریہ کی صورت بہتر ہے تا کہ ہمیشہ ہمیشہ کو اب پہنچارہے۔اس کی صورت یہ ہے کہ روبیہ فرورہ کتب ریدے مدیث وفقہ وتفیر کی خرید کر کے مدرسہ دیدیہ میں داخل کردی جاویں کہ اس کا نفع عظیم ہے یا روپیہ فرکورہ سے کوئی جائیدادخرید کراس کو وقف کردیا جائے اور آمدنی اس کی کی مدرسہ دیدیہ کے طلبہ ساکین اور اقرباء غرباء پر تقسیم کردی جائی کہ اس قدر فلال کو اور اس قدر فلال کودی جاوے سے سے کہ درسول الله الله الله من صدفة جاریة او علم ینتفع به او ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلثة الا من صدفة جاریة او علم ینتفع به او ولد صالح ید عوله رواہ مسلم ۔(۱)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہان کی اعانت میں جو پچھ سرف کیا جاوے گاوہ بھی صدقہ جاریہ ہے اور ثواب اس کا ہمیشہ متوفی کو پہنچ آرہے گا۔فقط۔

<sup>(</sup>١) برد المحتار كتاب المؤكولة ج ٢ ص ١٢. ط.س. ج٢ص ٢٤. ١٢ ظفير (٢)مشكولة كتاب العلم فصل أول ص ١٢.٣٢ ظفير.

# كتاب الصوم

بہلاباب

## روزه كى نيت،روزه كى شميس اوراس كى حيثيت الحمد لله و كفي وسلام على عباده اللين اصطفى

روزه کی نبیت

(سوال ۱) زیدش کوسوگیا۔ قریب ۱۱ بے کے آئکھ کی تووہ روزہ رکھ سکتا ہے یائیں۔ (جو اب) رمضان شریف کے روزہ کی نبیت یانفل روزہ کی نبیت دن میں نصف نہار شرکی سے پہلے تھے ہے یعنی ۱۱ بجے تک تقریباً شیخ ہے۔ (۱) فقط۔

رمضان میں بلاعذرشری کھانے والے کی مثال

(سوال ۲) مولوی صاحب نے آبک شخص کورمضان میں بلا عذر شرعی کھاتے پیتے دیکھ کرکہا کہ خنزیرخور ہے اور رمضان میں کھانا حرام ہے اور جس کو کھاتے ویکھتے ہیں ، یہ کہتے ہیں کہ سور کھار ہاہے۔ یہ کہاں تک درست ہے۔ رمضان میں بلا عذر شرعی کھانا حرام ہے یا گناہ کبیرہ۔

(جواب) بلاعذر دمفان شریف میں دن کو کھانا پینا بے شک قطعاً حرام ہے اور کھانے والامر تکب حرام فعل کا ہے اور گناہ کبیرہ کا ہے اور تشییباً اس کوخنز سرخور کہنا سیحے ہوسکتا ہے بعنی جیسا کہ خنز سرخور حرام خور اور مرتکب حرام فعل اور گناہ کبیرہ کا ہے، ای طرح رمضان شریف میں بلاعذر کھانے والاحرام خور اور مرتکب فعل حرام اور گناہ کبیرہ کا ہے اور شل خنز سرخور کے ہے۔
دی فات

> مسافرمریض رمضان میں نفل کی نیت سے روز ہ رکھے تو فرض ہوگا یافل (سوال ۳)مسافریامریض اگر رمضان میں بذیب نقل روزہ رکھے تونفل ہوگا یافرض۔

(جواب) شامی میں ہے و حاصله ان المریض والمسافر لو نویا واجباً اخر وقع عنه ولو نو یا نفلاً او اطلقا فعن رمضان النع . ( (٣) اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ مریض اور مسافراً گرنفل کی نیت کریں تو رمضال کا روزہ ہوگا اوراً گرواجب آخر کی نیت کریں تو واجب آخر ہوگا .) وفیه تفصیل واختلاف ۔ (٣) فقط۔

اوقات سحری کے بعد کھانا جائز ہیں

(سوال ا/م)زيد كميتا بكريناوا تف لوك جوادقات محرى ي خبرنيس ركفته جب تك اذان نه مين كها في سكت بيل واكر

(١) فيضح اداء صوم رمضان النح من الليل النح الى الضحرة الكبرى لا بعد ها (در مختار) قوله الى الضحوة الكبرى المواد بها نصف المنهار الشرعى وهو من استطارة الضوء في الحق المعشوق الى غووب الشمس والغاية غير داخلة في المغيا (دد المحتار كتاب المصوم ج ٢ ص ٢ ١ ١ .ط.س. ج٢ ص ٢ ٢ من ٢ مراددل كااراده بدنيان سيادا سي فرري شروري بين ب-اسكَ اگراراده رات من كركمويا تما يو تيم كوئي مزيد ضرورت كن دوالتواعم الطفير -

(٢) اعلم أن صوم رمضان فريضة لقوله تعالى كتب عليكم الصيام وعلى فرضته العقد الا جماع ولهذا يكفر جاحده (هدايه

کتاب الصوم ج ۱ ص ۱۹۳) ظفیر. (۳)رد المحتار للشامی کتاب الصوم ج ۲ ص ۱۱۵.ط.س. ج۲ص۳۵۸. ۲۱ ظفیر (۴)دیکھنے رد المحتار ایضا ج ۲ ص ۱۱۵.ط.س. ج۲ص۳۵۸. ۱۲ ظفیر.

مئوذن نے اذان میں دیر کی تومئوذن کاقصور ہے۔

صبح صادق کے بعد کھانے کی اجازت نہیں

(سوال ۱۱/۵)زیدکہتا ہے کہتے بخاری کی مدیث میں ہے کہ ایک مخص کے ہاتھ میں پچھ کھانے پینے کوموجود ہے، مجمع صادق ہوگئی،وہ اس ہاتھ کی خوراک کھائی سکتاہے،اس کا کیامطلب ہے۔

(جواب)(۱) منح صادق کے بعد کھانا ٹینا درست نہیں بخواہ اذان ہوئی ہویا نہ ہوئی ہو،اس بارے میں بہت احتیاط کرنے ماسئر دن

(۲)اس کامطلب بھی یہی ہے کہ صادق کا ہونا یقینی ندہو۔(۲) فقط۔

عرفد کے دن روز ہ رکھنا کیسا ہے

(سوال ٢) بتاريخ ٩٤ى الحجد بروز عرف روز وركهنا كيساب-

(جواب) مستحب ہادراس میں بہت تواب ہے۔ (۳) فقط۔

نفل اورنذر روزے کی نبیت کب کرے

(جواب) نظی روزه میں اور نذر معین اور رمضان شریف کے روزے کی رات سے نیت کرے، یاضیح کو، نصف النہار شرعی تک کرے، درست ہے اور باقی روزوں میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے۔ (۳) ففظ۔

نذر کے روز و میں قضا کی نبیت کرے تو کیا تھم ہے

(مدوال ۸) ایک شخص کے ذمہ کچھ روزے قضاء کے تقے اور کچھ نذر کے۔ پہلے قضاء کے رکھے شروع کئے ، جب وہ ختم ہو گئے تو نذر کے دکھے، مگر رات کونذ رکی نیت یا دندرہی ، قضاء کی نیت کرلی۔ دن کو یا دا آیا تو نذر کا روزہ اوا ہوگا یا نہیں۔ (جو اب) نذر معین میں دن کو دو پہر تک نیت ہو سکتی ہے۔ (۵) اور تذر مطلق میں یعنی جس میں کوئی دن اور تاریخ مقررن ک جائے ، رات سے نیت اس روزہ کی ضروری ہے ہی صورت مسئولہ میں اگر نذر مطلق کا روزہ ہے تو وہ بہ نیت قضاء

١) وشرعاً امساك عن المفطرات الالية حقيقة او حكما الخ في وقت مخصوص وهو اليوم (در مختار) اى اليوم الشرعى
 من طلوع الفجر الى الغروب (ودالمحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ١ ١ .ط.س. ج٢ص ا ٢٣) ظفير

(٣) او تسمور أوا فطر يُظن اليوم النع ليلا والحال ان الفجر طالع والشمش لم تغرب النع قضى في الصور كلها فقط (المدر المختار على هامش باب مايفسد الصوم ج ٢ ص ١٣٣ ا .ط.س. ج٢ص٥٠ ٣) ظفير.

(٣)صيام يوم عوفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده رواه مسلم (مشكوة باب صيام التطوع ص ٩ ١٠) والمندوب كا يام البيض عن كل شهر الخ وعرفة ولو لحاج لم يضعفه (الدو المختار على هامش رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ١١٠ أ.ط.س. ج٢ ص ٣٥) ظفير.

ر م) أيضح اداء صوم رمضان والنفر المعين والنفل بنية من الليل النخ الى الضحوة الكبرى لا بعدها الخ والشرط للباقى من الصيام قرآن النية للفجر ولو حكما وهو تبييت النية الضرورةوتعيينها لعدم تعيين الوقت (النو المختار على هامش رد المحتارج ٢ ص ١ ا ا ا .ط.س. ج٢ ص٢٤) ظفير.

(۵) فيصح اداء صوم رمضان والنفر المعين والنفل نية من الليل فلا تصح قبل الغروب ولا عنده الى الضحوة الكبرئ لا بعد
 ها الخ (اللو المختار على هامش رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ١ ا ١ .ط.س. ج٢ص ١٣٤٤) ظفير.

ادانه ہوگا۔نذر کاروزہ مچھررکھنا ہوگا۔(۱) فقط۔

جمعه كااكيلاروزه دكهنا كيساي

(سوال ۹)جمعه کااکیلاروزه رکھنا درست ہے یانہیں خاص کرجوعرفہ ذی الحجہ جمعہ کوجوتوروزه رکھے یانہیں ،ایک واعظ نے جمعہ کاروز ہ رکھنا حرام فر مایا ہے۔واعظ درست کہنا ہے یا غیر درست؟

(جواب) واعظ کا کہنا درست نہیں ہے۔ جمعہ کاروزہ مستحب ہے۔ بعض فقہاء نے اس خیال ۔ سے کہ روزہ کے ضعف کے باعث فرض نماز میں کچھ خلل واقع ندجوجائے ، منع فرمایا ہے، ورندویسے اس کے استخباب میں کوئی شک نہیں ۔ اور فقہاء احتیاطاً قرماتے ہیں کہا کیک روزہ اس سے اول یااس کے بعدر کھ لے، اگر تنہار کھے تو بچھ حرج نہیں ۔ قال الشامی فی کتاب الصوم فکان الا حتیاط ان یضم البه یوما الحو (الی ان فال)لان فیه و ظائف فلعله اذا صام ضعف عن فعلها۔ (۲) فقط۔

عرفه كاروزه حاجی لوگ كيون نہيں رکھتے

(سوال ۱۰) ماہ ذی الحبہ میں عرفہ کے دن تعین نویں تاریخ کو جوروز ہ رکھنے کا بہت نُواب ہے تو اس روز حاجی لوگ خاص \* عرفات میں روز ہ کیول نہیں رکھتے ،اس کی وجہ کیا ہے۔

(جواب) سفر کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ دوزہ رکھنے کے سبب سے کہیں افعال جے کے اواکر نے میں ضعف کے باعث خلل واقع نہ ہونے گئے۔ (۲) واللہ اعلم (یوں اگر حاجی کوعرفات کے فرائض کی اوائیگی میں خلل نہ ہواوروہ کمزوری محسوں نہرے تو وہ بھی عرفہ کاروزہ رکھ سکتا ہے۔ جیسا کہ حاشیہ کی عبارت سے ظاہر ہے۔ ظفیر )

(١) والشرط للباقي من الصيام اى من انواعه الخ وهو قضاء ومضان ولنذر المطلق الخ قرآن النية للهجرو لو حكما
 وهوتبيبت النية الخ (ايضا).ط.س. ج٢ص ٣٨٠. ظفير.

<sup>(</sup>٢) رد المحتار للشامي كتاب الصوم ج ٢ ص ١١٠٠ . پورى عبارت په هم والمندوب كايام البيض عن كل شهر ويوم الجمعة ولو منفرداً وعرفة ولو لحاج لم يضعفه (در مختار) قوله يوم الجمعة ولمو منفرداً . صرح به في النهر وكذا في البحر فقال ان صومه بانفراده مستحب عند العامة كالا ثنين والخمس الخ ولا باس بصوم ، يوم الجمعة عند ابى حنيفة و محمد لماروى عن ابن عباس انه كان يصومه ولا يفطر الخ (رد المحتار ايضاً. ط.س. ج٢ص٣) ظفير.

<sup>(</sup>٣)و المندوب كا يام البيض الخ وعرفة ولو لحاج لم يضعفه ردر مختار) صفة لحاج اى ان كان لا يضعفه عن الوقوف بعرفات ولا يحل بالداعوة محيط فلو اضعفه كره ررد المحتار كتاب ج ٢ ص ١١٣. ط.س. ج٢ ص٣٤٥) ظفير.

دوسراباب

# رديت بلال،اختلاف مطالع اور قول مجمين وغيره

رمضان کے جاند کی شہادا کی مرداور تین عور تیں دیں تو کیا تھم ہے

(سوال ا/۱۱) ماہ رمضان ۲۹ کوشبر خیر پور میں گردوغبار کے باعث عوام نے جاندند دیکھا۔ بعد نماز مغرب کے حافظ اللہ بخش اور تین عور تین شہادت وی بیل کہ ہم نے یقینا جاندویکھا ہے اللہ بخش کہتا ہے کہ میں اور وں کو پکارتا مگر کو تی نہیں پہنچا، حتیٰ کہ جاند باول میں آگیا ان کا حال محلّہ والوں ہے دریا فت کیا گیا۔ سب نے بیکہا، ہم کوان کوکوئی شکایت نہیں۔ دریں صورت اس شہادت کومعتر سمجھ کرافطار کا حکم وینا جائز ہے یا نہیں۔

عدالت كي تعريف موجوده دورمين

(سوال ۱۲/۲)عدالت کی تفسیر جوفی زماننامعتبرومعمول به ہوتحر رفر مائے۔

عدالت كي تعريف فقه ميں

(میبوال ۱۳/۳) کتب فقه میں عدالت کی تفسیر میکھی ہے:

ملکتحل علی ملازمة التقوی والروة والشرط ادناها ،ترک الکبار الخلیکن اس زمانے میں اگراییا کوئی ندسطے توجن معاملات میں میشرط کی گئی ہے اس کا فیصلہ کیونکر کیا جائے۔

اختلاف زمانه میں سے عدالت کی تفسیر میں فرق آئے گایا نہیں

(سوال ١١/١١) اختلاف عصر عدالت كي تفيرين فرق آسكتا بيانين ـ

(جو اب)(۱)اگروه دو مخص حیاند دیکھنے والے نمازی پر ہیز گار ہیں بستی و فجو ران کا ظاہر نہیں ہے تو ان کی گواہی پر افطار

(٣٢٠٢) عدل كى وبى تفييراب بهى بجوفقها عن المعى به وبى معتبر باختلاف عصر عدالت كى تعريف ميل كوئى فرق بين برئ كا بس باور جهال مستورك كوابى فرق بين برئ كا بس باور جهال مستورك كوابى به وبال اليي بى عدالت كى ضرورت به اور جهال مستورك كوابى به بحى كافى به بيس دوزه ركف مين اورا ثبات رمضائيت مين وبال تبوت عدالت كى ضرورت نبين بمرفس بحى طام رنه بول في المستور اما مع تبين الفسق فلا قائل به عندنا الغ رد) فقط -

چار بادوآ دمی آ کرکہیں کہ ہم نے فلال شہر میں سنا کہ چا ند ہوگیا ہے تو کیا تھم ہے (سوال ۱۵) تاری خبر ہلال عیدورمضان کے بارے میں معتبر ہے یا نہیں ، یا آ دمی معتبر ہیں گے آگر کہیں کہ فلال شہر میں چا ند ۲۹ کود یکھا گیا، ہم نے وہال کے باشندوں سے سنا ہے، اور آگردوآ دمی جو یا بندصوم وصلوٰ قانبیں ہیں ، چا ند کی گوائی ویں قرمعتبر ہوتی ہے یا نہیں۔

<sup>(</sup>١)رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ١٢٣. ط.س. ج ٢ ص ٢٠١٠ فلير

<sup>(</sup>٢) وشرط للفطر مع العلة والعد الة نصاب الشهادة ولفظ اشهد وعدم التحدثي قذف الخ ولو كانوا ببلدة لا حاكم فيها صاموا يقول ثقة وافخر واباخبار عدلين مع العلة لضرورة (درمختار) قوله نصاب الشهادة اى على الا موال وهو رجلان اور جل وامر اتان (رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ١٣ أ ١ .ط.س. ج٢ص٣٨) ظفير.

<sup>(</sup>٣)رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ٣٠ ١ .ط.س ج٢ ص ٢٠٨٦ ا ظفير.

(جو اب) تار کی خبرشرعا قابل اعتبار کے نبیس ہے،اس پرروزہ رکھنا اور عبد کرنا درست نبیس ہے،اور دوآ دمیوں کا یہ کہنا کہ فلاں شہر میں جاند ہوا ہے۔لیکن دیکھنے والے سے انہوں نے نبیس سنایہ بھی معتبرنبیں ہے(۱) اور بے نمازی کی شہادت رمضان وعید کے بارہ میں معتبرنبیں ہے۔(۱) فقط۔

جا ندو مکھنےوالے پرجرح کرنا کیساہے

(میوال ۱۱) چاند و یکھنے والے کی خبر ، نیز اس کی شہادت دینے والوں کی شہادت کے لئے فجر اور مشاہدین کی صرف عقیدی اور عملی حالت کی جائے لینا کہ وہ غیر سلم اور فاسق نہ جوں ، کافی رہا کہ ان کوالی با نیں کہنی جسے ان کو ذلت اور شکستگی دل حاصل ہو ، مثلاً میہ کہنا ، کیا تمہاری بینائی بڑی تیزی ، کیا تمہاری چار آ تکھیں تھیں ، اور کیفیت روایت دریافت کرئی کہ چاند موٹا تھا یا باریک اور اونچا یا نیچا ، اور دونوں گوشے برابر نے یا ایک کھڑ ااور ایک پڑا۔ اور کون سا گوشہ کھڑ ا تھا۔ بیضروری ہے یا نہ دیکہنا جائز سے یا نہیں ؟

(جواب) جاندد کیھنےوالے کی خبراور شہادت معتبر ہونے کے لئے بینی کافی ہے کدوہ عادل وثقہ ہویا فاسق بین الفسق نہو، ہو، باتی امور کی تحقیق کی ضرور بیں ہے۔(م)اور مسلمان کوذلیل وول شکستہ کرنا ،الی باتیں کہہ کردرست نہیں ہے۔

فسأق وفجار كى شهادت قبول كرنا كيساب

(سوال ۱۷) ۲۹ رمضان المبارک کا چاندیبال نہیں ویکھا گیا، صرف دو چار آدمیول فساق و فجار کہ جونہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ دوز ورکھتے ہیں، انہوں نے شہادت دی کہ ہم نے چاند ویکھا ہے، چونکہ وازروئے شرع شریف قابل شہادت دینے کے نہ تھے، اس لئے ان کی شہادت مقبول نہ ہوئی۔ لہذاروزہ تاریخ ۴۰۰ کا بھی رکھنا پڑا۔ بعد میں خبرل گئی کہ چاند ۲۹ کا ہواتھا اب وہ لوگ اور بعض لکھے پڑھے بھی ہے کہتے ہیں کہ عمید کے روز شیطان روزہ رکھتا ہے۔ لہذا جس نے روزہ رکھاوہ بھی شیطان ہوگئے اور گنہگار ہوئے۔ اب دریا فت طلب سے امور ہیں کہ آیا ایسے خصول کی شہادت معتبر ہے، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھاان کو کیا تو اب ملا، اور کیا جنہوں نے روزہ رکھاوہ واقعی شیطان کے گروہ میں ہیں۔

(جواب) بوجہ غیرمعتبر ہونے شہادت کے جن لوگوں نے تمیں رمضان کاروز ہرکھا،انہوں نے حق کیااورسنت کی پیروی کی معتبر موج ہے قابل اعتبار نہیں ،اورا سے کھلے فساق و فجار کی شہادت کسی معتبر ضرح ہال صلال ہیں جب تک ججت شرعیہ یوری نہ ہوجائے قابل اعتبار نہیں ،اورا سے کھلے فجار و نساق کی جمعی نہ نئی جائے ۔روز ہر کھنے والے تبعین سنت ہیں ،اور بلا جست معتبرہ ، جنہوں نے روز ہ نہ رکھاوہ عاصی ہوئے ،اگر چہ بعد میں بوجہ ٹابت ہوجائے رویت ۲۹ کے ان پر قضا و کفارہ نہ آ دے گا۔۔ (۴) فقط۔۔

الصوم ج ٢ ص ١٩ ا و ج ٢ ص ٢٠ ا.ط.س. ج ٢ ص ١٨٩) ظفير.

<sup>(</sup>١)فيلزم اهل المشرق بروية اهل المغرب اذا ثبت بطريق موجب كما مر (در مختار) قوله بطريق موجب كان يتحمل اثنان الشهادة او يشهداعلي حكم القاضي او يستفيض الخبر بخلاف اذا اخبران اهل بلدة كذاراء وه لانه حكاية (رد المحتار كتاب الصوم قبيل باب ما يفسدالصوم ج ٢ ص ١٣٢ .ط.س. ج ٢ ص ٣٩٣) ظفير.

<sup>(</sup>٢) لا فاسق أنفاقاً (اللبر المختار على هامش رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص١٢٠ الله على سرج ٢ ص٣٨٥) ظفير. (٣) خبر عدل او مستود الخ لا فاسق اتفاقاً (درمختار) لايالمراد بالعدل من ثبتت عداللهولا ثبوت في المستور اما مع تبين الفسق فلا قائل به عند نا (رد المحتاركتاب الصوم ج ٢ ص ١٢٣ الطرس ج٢ ص٣٨٥) ظفير. (٣) ولا يصام يوم الشك هويوم الثلاثين من شعبان النح والا بان ظهرت (رمضاليته) فعنه اى عن رمضان (رد المحتار كتاب

لاعبرة لاختلاف المطالع كامطلب

(سوال ۱۸) لاعبرة لاختلاف المطالع كاكيامطلب ب-

(جواب) بیمطلب ہے کہ جب طریق موجب یعنی شہادت معتبرہ سے دوسرے شہر کی رویت ثابت ہوجائے تو وہاں والوں پر بھی تھم اس کا ہوجائے گا۔

رويت بلال كيسلسله مين صرف خط كافى بيانيين

(سوال ١٩) نقل خط حضرت مولاناعبد الرحيم صاحب راسة يورى

المخدوم المكرم جناب حصرت مولانامولوى عزيز الرحمن صاحب مدفيوسهم

ازاحقر عبدالرجيم السلام عليكم درحمة الندوبركانة

اس وقت باعث تقدیق بیام ہے کہ یہاں پراب تک کوئی خبررویت ہلال ماہ مبارک بجز علیم جمیل الدین صاحب کے خط کامشمون بیہ ہے کہ یہاں الدین صاحب کے خط کامشمون بیہ ہے کہ یہاں الدین ایک مسلمان پابندصوم وصلوٰۃ مستورالحال نے میرے سامنے اس مضمون کی شہادت دی کہ شنبہ ۲۹ شعبان کو میں نے خود رمضان کا جاند دیکھا ہے اور میرے یہاں ایک عورت نے بھی۔

مولا ناعبدالغفارصاحب کاخط جوشا گردهنرت مولانا گنگوی ہیں، اور عالم باعمل ہیں گورکھپورسے آیا اور بیقین ہے کہ دہ ان ہی کاخط تھا، اس ہیں جاند کے متعلق بیضمون تھا ..... گورکھپور میں ایک مسلمان نمازی نے شنہ کورو بہت ہلال کی شہادت دی، بقاعدہ شرع شہادت تسلیم ہوکر اعلان ہوا۔ اکثر لوگوں نے یکشنبہ سے روزہ شروع کر دیا میرے نزدیک دونوں شہاد تیں معتبر ہیں۔ یہ عیم صاحب کامضمون ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی خبر نہیں۔ اب ہمیں کیا کرتا چاہئے۔ جواب جلدم حمت ہو۔

(جو اب)از بنده احتر غزیز الرحمٰن عفی عنه،۔

بعالی خدمت، قیض در جت، بخد وم محترم عالم حضرت مولانا عبدالرجیم صاحب مدفیصد، بعد جربیسلام مسنون عرض ہوالا نامه کل بروز شنبہ ارمضان المبارک کووصول ہوکر باعث عزت ہوا۔ رویت ہلال ماہ مبارک کے متعلق جو خبر جناب مولوی تھیم جمیل اللہ بین صاحب کے ذریعہ معلوم ہوئی ہوہ جناب کے لئے موجب عجب نہیں ہے۔ بیتو ہمارے فقہائے کرام کوسلم ہے کہ اہل مشرق کی رویت اہل مغرب کے لئے لازم وابت ہوجاتی ہے کیکن بشرطیکہ اہل مشرق کی ویت اہل مغرب کے لئے لازم وابت ہوجاتی ہے کیکن بشرطیکہ اہل مشرق کی ویت اہل مغرب کوسلم میں موجودہ میں کوئی طریق موجب عمل کو تین طرق کے ساتھ مفسرو اہل مغرب کوسلم میں موجودہ میں کوئی طریق موجب عمل کو تین طرق کے ساتھ مفسرو مشرح فرمایا ہے، ان ہر سرطرق میں ہے صورت موجودہ میں کوئی طریق محتونہ بیں ہے۔عبارت درالحقار وردالحقار وردالحقار ویہ دورالحقار وردالحقار وردالحقار وردالحقار ویہ دورالحقار وردالحقار ویہ دورالحقار ویہ دورالحقار وردالحقار ویہ دورالحقار وی دورالحقار ویہ دورالحقار ویا دورالحقار ویہ دور

فيلزم اهل المشرق بروية اهل المغرب اذا ثبت عندهم روية اولئك بطريق موجب در مختار، قوله بطريق موجب در مختار، قوله بطريق موجب كان يتحمل اثنان الشهادة اويشهد على حكم القاضى اويستفيض الخبر بخلاف ما اذااخبرا ان اهل كذا راوه لانه حكاية الخرن) روائتار.

<sup>(1)</sup>رد المحتار كتاب الصوم مطلب في اختلاف العطالع ج ٢ ص ١٣٢. ط.س. ج٢ ص ١٣٠ ا ظفير-

اول اور ثانی کی نمی اس صورت میں ظاہر ہے اور اس طرح طریق ثالث کامنی ہونا بھی اظہر ہے۔ کیونکہ بطریق استفاضہ وتو انر جناب تک اور ہم تک وہ خبر رویت نہیں پیچی ہیں اب صرف اخباراس امرکا ہے کہ فلاں شہر میں رویت کے گوائی گذری جس کوعلامہ موصوف نے موجب عمل نہیں قرار دیا۔ اور جب کہ طریق موجب بیوت رویت کانہیں پایا گیا تو اس پر عجب کرنا درست نہیں ہے۔ الحاصل اب تک یہاں بھی کوئی خبر ایسی نہیں پیچی جوشر عامفید تھم صوم ہمارے لئے ہوجائے۔ بی خبر جو تھیم صاحب کی ہے اس سے بہتریا اس کے مساوی بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ آئندہ جو تھم حضرت کے موجائے۔ بی خبر جو تھیم صاحب کی ہے اس سے بہتریا اس کے مساوی بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ آئندہ جو تھم حضرت کے نود کے رائح قرار پاوے اس سے مطلع فرماویں۔ جناب تک میں صاحب کی میں ارتح قرار پاوے اس سے مطلع فرماویں۔ جناب تک میں احتراج نیز الرحمٰن عنی عنہ۔

خط کی اطلاع پررویت ہلال مانا جائے یانہیں

(سوال ٢٠) نقل خط ثاني مولاناعبدالرجيم صاحب رائ بوري ـ

المخدوم المكرم جناب حضرت مولانامولوى عزيز الرحمن صاحب مدفيوضهم \_

ازحفر عبدالرحيم السلام عليكم ورحمة الله-

ایک عریف ملفوف اس سے قبل اس مضمون کے متعلق جناب کی خدمت میں ارسال کیا تھا۔ غالباً پہنچا ہوگا، گر

اس میں فقط مولوی جمیل الدین صاحب کے خطاکا مضمون تھا، آج یہ دومراع یفند مع خطاعیم جمیل الدین صاحب ووالانامہ
حضرت مولا نااشرف علی صاحب ارسال خدمت ہیں۔ جناب ان دونوں کو ملاحظ فرما کر بواپسی ڈاک جواب سے مطلع فرما
ویں اور ان دونوں خطوں کو واپس کردیں۔ مقصودان کے ارسال سے بیہ کہ یہ دونوں شہادتیں جناب کو تسلیم ہیں یانہیں۔
بنابر تسلیم اگر مسار مضان کورویت بلال نہ ہوتو اس کے حساب سے عید کو لیوے یانہیں۔ رمضان کا ہونا تو اس سے مسالم ہے، اس
میں تو کسی کو کلام نہیں، باقی کلام عید میں ہے کہ کیا کرنا جا ہے۔ لہذا جناب اس عریف کو ملاحظ فرمادیں ، بخت انتظار ہے۔ جمعرات سے قبل یا جمعرات تک اس کا جواب یہاں پہنچ جاوے تا کہ جورائے ہوائی
قراریا و سے اس سے جمعہ کے دونو ام لوگوں کو مطلع کردیا جاوے۔

(جواب) بحضر ت مخدوم العالم كرم ومحترم حضرت مولا ناعبدالرجيم صاحب مدفيونهم ـ

بہ بدید سام مسنون عرض ہے پہلے والا نامہ کا جواب ارسال خدمت باہر کت ہو چکا ہے۔کل دوسرا والا نامہ مع خط حکیم جمیل الدین صاحب سلمہ، و والا نامہ حضرت مولا نااثر ف علی صاحب سلمہ، پہنچا، بندہ نے اور دیگر حضرات موجودین نے بغور و یکھا۔ رائے وہی قرار پائی جو پائے طاہر کی گئی ہے۔ ہمارے لئے یہ خطوط جست ملزم نہیں ہیں، اور وجوہ اس کی تنفی نہیں ہیں۔ شہادت غازی پور دیم گور کھبور با قاعدہ نہیں ہوئی، پھراس کوسب جبوت رمضانیت ہمارے حق میں کیے تسلیم کیا جاوے اور پھرعید کا حکم اس پر مرتب کرنا اور بھی کل بحث ہے بہر حال اگر صدق قرائن وغیرہ کا خیال کیا جاوے و غایة آسکی میں دورو کی میں کیا جاوے و غایة آسکی میں دورو کی میں اور میں دوروں میں اور کی میں اور کی میں کیا ہمارے کی اور کی میں اور کی کی جواز میں اعلان عیداس صاب پر کرنا مناسب نہیں ۔ خدا تعالی کرے کہ اختلاف مرتفع رہے اور ہلال فطریرا تفاق ہوجاوے آ کندہ جو

<sup>(</sup>۱)اس کی مراد غالبًا مولا ناحکیم محمد حسن صاحب برادر معنرت شخ البیند ہیں۔ (۲)مفتی علام رحمۃ اللّذے بھائی مولا نا حبیب الرحمن صاحب عثانی سالِق نا ئب مہتم دارالعلوم دیو بند۔

ارشادعالى اوررائے مبارك ہومطلع فرماویں ۔ والسلام ۔ راقم عزیز الرحمٰن علی عنه،

رویت ہلال کے بارے میں تاربر قی کی خبر معتبر ہے یانہیں

(سوال ۲۱) تاربرتی کے دریعدرویت ہلال کی خبرمعتر ہے یانہیں۔

(جواب) تاربرتی کی خبررویت ہلال کے بارے میں شرعاً معتبر نہیں ہے ایسی خبروں میں روز وافطار کرنا درست نہیں۔ (۱)

٢٩كوابركي وجهد جب جإند نظرنه آئة وكياتكم ب

(سوال ۲۲) اگرابر کی وجہ سے ۲۹ شعبان کوچا ندندہ یکھاجائے توروز ہر کھناورست ہے یائیس۔

(۲) اگر بحالت شکوک قصد أروزه رکھا جاوے توعذاب ہے یا تواب۔

(جواب)(۱)ورست ثيل كما في الدر المختار ولا يصام يوم الشك الخ قال عليه السلام من صام يوم الشك فقد عصا ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ـ (٣)

(۲) گناہ ہے۔

ہندوکے یانی ہے روز ہ کھولنا درست ہے یانہیں

(سوال ۲۳)ایک شخص روزه دارنے ایک ہندو ہے پانی کے کرروزه افطار کیا،ایک شخص کہتا ہے کہ روزہ جاتار ہا۔وہ پانی حرام ہے،ہندولوگ کافر ہیں۔

(جو اب) اس روز ہ دار کا ہند و مذکور ہے یانی لے کر وقت پر روز ہ افطار کرتا جائز وحلال ہے۔ جھگڑا کرنے والے کا جھگڑا غلط ہے،اس کوجھگڑا کرنانہ چاہئے یہاس کی ناوا تفیت ہے اور بے عملی کی بات ہے۔

دو صفحض عادل کی شہادت سے روزہ رکھا گیا تو تمیں پورا کر کے افطار کرے یانہیں

(سوال ۲۴۷) دو شخص عادل کی شہادت پر روزہ ماہ رمضان کا رکھا گیا، بعد تمیں روز کے افطار واجب ہے یا کہ جائز اور بی عبارت درمخنار بعدصوم ثلاثین بقول عدلین حل الفطر حل القطر کا مفاد وجوب ہے یا کہ جواز ۔

(جواب) جب كرمضان شريف كاروزه عادلين كى شهادت پركها گيااورتين تاريخ كوابروغبار بي افطار بعدتين ون كه واجب برامها كال الفطر كال صورت مين وجوب به قال في الشاهى والحاصل انه اذا غم شوال افطر وا اتفاقا اذا ثبت رمضان بشهادة عد لين في الغيم اوا لصحو الخد (٣) اورور مخاركى اس عبارت ت كه يهل به جاز لهذا القاضى ان يحكم بشهادتهما (٣) واقع به الس پرردا مخار في الوجوب تامل دوب د المنافي نبيل به كما قوله جاز الظاهران المراد بالجواز الصحة فلاينا في الوجوب تامل ده)

<sup>(</sup>١) فيلزم أهل المشرق بزوية أهل المغرب أذا ثبت عندهم روية أولئك بطريق موجب (الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الصوم مطلب في اختلاف المطالع ج ٢ ص ١٣٢ .ط.س. ج٢ ص٣٩٣) ظفير

<sup>(</sup>٢) الدُّر ٱلمَختار كَتَابِ الصُّومُ مُبحث في صوم يُومُ الشُّكُّ ج ٢ ص ٩ ا آ .ط.س. ج٢ ص ا ٣٨. ٢٠ ظفير .

<sup>(</sup>٣)رد الختار كتاب الصوم ج ٢ ص ٢٩ أ.ط.س. ج٢ص ١ ٣٨. ٢ أ (٣)الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ٢٨ اطسس- ٢٥ ص ٣٩٠

<sup>(</sup>۵) رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ١٢٨. ط.س. ج ٢ ص ١٣٩٠ ١٢ ظفير.

ثقة لوگوں نے جاند و مجھااور کچھالوگوں نے روز ہر کھااور کچھ نے ہیں تو کیا تھم ہے

(سوال ۲۵) فرقه قلیله لیکن تقدروز پنجشنبه بلال دیده ،روزهٔ نستین داشت سپس بعد تمامی ساروز به یکشنبه عید نمود ، فرقه اثنیه به شنبه روزه اول داشت وروز دوشنبه عید کرده تخطیه فرقه اولی که جردووقت برویت بلال کارورزیده است میکند که روزه و شنبه به شنبه بست ؟ و برخطا کیست؟ و تکم روزه یکشنبه بسیس چیست ؟ و برمفطر ال جمیداول قضاء است یاند؟

(جواب) برگاه رویت بلال رمضان بروز پنجشنبه برویت تقات البت شدی ۴ روز تمام کرده بروز یکشنبه عید کرده شد تخطیه فرقه اولی روانیست وروز ه یکشنبه پسین کیسانے را که رویت پنجشنبه تر داوشان البت شده وانیست وافطار جعداولی بخ اوشان جائز نیست مشلاً اگر بروز جعه بلال ویده اوشان جائز نیست مشلاً اگر بروز جعه بلال ویده شدان بلال شب آئنده است نه شب گذشته - (۱) در بی صورت روزه جعداولی درست نیست بلکه بروز شنبه کم رمضان خوابه شده بود که در بعض بلاد شهروند که چهارم رجب کم رمضان است مشلاً این حساب جم قابل ممل و قابل اعتبار نیست - چون معلوم شده بود که در بعض بلاد کشمیرای امر جم کل نزاع شده است - از بی وجه چند کلم متعلق آن تحریر کرده شد - والسلام علی من انتج الهدی -

شهادت برافطار كاحكم

(سوال ۲۷) ایک مولوی صاحب کے روبر و جارشہادتوں سے ثابت ہوا کہ پنجشنبہ کوتیسویں رمضان ہے، بناء علیہ مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی سے بنجشنبہ سے ابتداء صوم کی ہا کہ روز جمعہ عید فطر کریں اور جن لوگوں نے پنجشنبہ سے ابتداء صوم کی ہا کیک روز و قضاء رکھیں، زید نے اس محل کی اس صورت میں کیا تھم ہے؟

(جواب)ولو كانوا ببلدة لا حاكم فيها صاموا بقول ثقة وافطروا باخبار عدلين مع العلة للضرورة الى ان قال و قبل بلا علة جمع عظيم يقع العلم الشرعى وهو غلبة الظن بخبرهم وهو مغوض الى رائى الامام من غير تقدير بعد د على المذهب وعن الا مام انه يكتفى بشا هدين واختاره فى البحر وصحح فى الا قضية الا كتفاء بواحد ان جاء من خارج البلدا وكان على مكان مر تفع و اختاره ، ظهير الدين(٢)الخ وقال فى الشامى واعتمده فى الفتاوى الصغرى ايضاً وهو قول الطحاوى الخرس الخرص المناع ألم وقول الطحاوى الخرس الخرص المناع الغرض المناع والمناء بها صوحوابه شامى (٣)وقال قبله والظاهر انه يلزم اهل القرى الصوم وغلبة الظن حجة موجبة للعمل كما صوحوابه شامى (٣)وقال قبله والظاهر انه يلزم اهل القرى الصوم بسماع المدافع اوروية القنا ديل من المصر لانه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن الخره) فقط-

<sup>(</sup>١)روبيّه بالنهار لليه الأتية مطلقا (الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الصوم مطلب في روية الهلال نهاراً ج ٢ ص ١٣٠. ط.س. ج٢ ص٢ ص٣٩ علي ظفير

<sup>(</sup>٢) ايضاً ، كتاب الصوم ج ٢ ص ١٢٥ ا.ط.س. ج٢ ص ٢٨١

<sup>(</sup>س)رد المحتار أيضاً ص ٢٦ ا .ط.س. ج٢ ص ٣٨٨. ١ ا ظفير .

رُسُ رُد المحتار كتاب الصوم تحت قوله ولو كانو اببلدة لا حاكم ج ٢ ص ١٢٥ .ط.س. ج ٢ ص ٢٠ ١ ا ظفير.

<sup>(</sup>۵) ایضا ۲۰ اظفیر.

روبيت ہلال

(مدوال ۱۷۷)رویت بلال رمضان س ۱۳۳۱ و در مندوستان وکشمیر بروز جعد شب شنبه واقع است مفتیان شرع برال فتوی داده است الا فرقه ايست كوبستاني كدرويت بلال مذكور بروز پنجشنبهشب جعد ثابت ميكند، باخبار غير ثقد ميكويند كه تول حضرت على كرم الله وجه چنال است كه جعه قرض است برمسائل فقهل نه كنند، چول بطنوى صدر ٢٩ صيام مطلع صاف بود اكثرمرد مان رويت بلال نكرده اند ،البنة •٣٠ صيام روز يكشنبه چونكه مطلع صاف بودعمو مأرويت كرده دوشنبه عيزتموده اندان فرقه كه جمعه قرار داده اندبلجاظ آل بلا رويت بلال عام مسلمان بروز يكشنبه از جماعتی سيكے ثنتی شده فتو کی افطار داد وعيدنموده اندچنانچه بک کس ملفوف بذاارسال است کهی گویندقیل از زوال رویت بلال بروز بکشنبه کرده بهال وفتت عیدنمودیم دریس باب انهارا قضاءروز يكشنباست يا كفاره مع القصاء؟ فتوى جيحواي مفتى درين باب نا فذاست يانه؟ فقط ال تحض كابيان بيه ہے، ہم نے بروز یکشنبہل از زوال بوقت جاشت جا ندو یکھا، ای برعید کیا اور ہم جا ندو یکھنے والے تقریباً ہیں آ دی تھے۔ (جو اب) بإخبارغيرمعتبره بإروبيت ملال درنهار وروبيت ملال شب گذشته ثابت نمي شوديس اعتاد كردن برين دلائل ضعيفه و عيدكردن بروز يكشنبه بلاروبيت بلال درشب آل حرام ومعصيت است و برمفطرال قضاء آل روزه لازم است-واما الكفارة فلا لا ختلاف الا مام ابي يوسف رحمه الله فيما قبل الزوال وكيكن اكر بعدازال رويت باللشود بروز شنيه بعد الغروب لعنى درشب يكشنبه ازجائ ثابت شوديس بسبب آئكه اختلاف مطالع معترنيست قضاء روزه يكشنبه ساقط شود چنانجه در پنجا جمیل قصه پیش آیده است که موافق رویت این بلاد بروز دوشنبه عید کرده شدیعنی بعد صیام سی تاروز بعدازال محقق شدكه دربعض بلا درويت ملال شوال بروز شنبه شده است وبروز يكشنبه عيدكروه شده ءويبند گان ملال ثفة ومعتبر انداز بنده نيز ملاقي شده انديبان كرده اندودر چند جانهميں قصبه پيش آيه ،لېذاعيد يكشنبه تابت شدوآ نا نكه بلا حجت شرعيه بردز يكشنبه افطارصيام كرده بعيدكرده بودند نضاء صوم ازاييتال ساقط شدوحساب تقويم وياحساب "اهجز وبود" وبااول رمضان الماضي خامس رمضان للآتي وبإرابع رجب غرة رمضان ونحوآل بيجيك قابل اعتبار نيست وبار بااي حسب را درعمرخو دغلط يافيتم وعلى مذاهركس كهبروز يكشنبه برين بناءعيد كرده سعيدنموده الاآ نكه حسب اتفاق دربعض بلا ومهند حسب رويت عيد بردزر يكشنبه ثابت شده فطربرال ازشخص ندكور قضاسا قط است نه بوجه يحج بودن خيالة تكس حسب اتفاق بميس عام او دويته بالنهار لليلة الآتية مطلقا على المذهب()در مختار قوله وروية بالنهار الخ اي سواء روي قبل الزوال او بعده وقوله على الملهب اي الذي هو قول ابي حنيفة و محمد رحمهما الله تعالىٰ (الي ان قال) والمعنار قولهما شامى - (٢) پى بوقت جاشت جاندو كيف سال روزعيدكرنا جائز بيس -

 <sup>(</sup>۱) اللو المختار على هامش رد المحتار ج ۲ ص ۱۳۰ .ط.س. ج ۲ ص ۳۹۲ مطلب في روية الهلال نهارا.
 (۲) رد المحتار ايضاً .ط.س. ج ۲ ص ۱۴.۳۹۲ ظفير ـ

### رویت ہلال میں کن لوگوں کا اعتبار ہے

(سوال ۲۹ شعبان کو ہلال رمضان دی مسلمانوں اور گیارہ ہنود نے دیکھا مجملہ مسلمانوں کے ایک شخص متشرع پابندصوم وصلو تھا اور باتی فاسق مقطوع اللحیہ سے بعیدداڑھی نہ ہونے کے زید نے شہادت قبول نہیں کی ،ایسے شخصوں کی شہاوت مفید ثبوت ہلال رمضان ہے باہیں؟ اور روزہ نوڑ نے والوں اور روزہ ندر کھنے والوں بر کفارہ آوے گا یا تضاء؟ (جو اب) اگر ۲۹ شعبان کو ابر تھا تو آیک عادل یا مستورالحال کی شہاوت سے بھی ہلال رمضان ثابت ہوجا تا ہے۔ (۱) پس اگرایک شخص بھی این و کیمنے والوں میں متشرع پابندصوم صلاق مجتنب عن المنہیات تھا تو اس کے بیان بر حکم روزہ کر نالا زم تھا ۔ اگرایک شخص بھی ایسانہ تھا تو بھر زید نے جو اس کے قول کو قبول نہ کیا حق کیا۔ روزہ تو ڑنے والوں اور نہ دیکھے والوں پر کفارہ نہیں ہے، اب صرف قضاء اس روزہ کی لازم ہے جب کے تھق ہوگیا ہے کہ ۲۹ شعبان کوچا ند ہوا ہے۔ فقط۔

فاسق کی شہادت برروز کے کا تھم

(سوال ٢٩) ولو شهد فاسق و قبلها الا مام وامر الناس بالصوم فافطر هو او واحد من اهل بلده قال عامة المشائخ تلزمه الكفارة كذا في الخلاصة ـ اس عارت من وجوب كفاره ام يركس وجد عهد الراس عمارت من وجوب كفاره ام يركس وجد على المحاورات عمارت كاكيامطلب عبد المسابقة عمارت كاكيامطلب عبد المسابقة المسابقة

(جواب) اس عبارت عالمگیری کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہلال رمضان کی گواہی ایک فاس نے دی اور امام نے اس کو قبول کرکے لوگول کو تکم روزہ کا کر دیا تو اس کے بعد اگر وہ خود افطار کر ہے یا اور کوئی شخص اہل شہر میں سے روزہ تو ڑ دی تو کفارہ لازم ہوگا وجہ اس کفارہ لازم ہونے کی بیہ ہے کہ جب کہ فاسق کی گواہی کو امام نے قبول کر لیا اور روزہ کا تھم کر دیا تو رمضان ثابت ہوجا تا ہے ، ثابت ہو گیا۔ کیونکہ فاسق کی گواہی کو آگر امام در بارہ رمضان شریف قبول کر ہے تو معتبر ہے اور رمضان ثابت ہوجا تا ہے ، اس کے بعد اگر کوئی شخص روزہ تو ٹرے گا تو کفارہ لازم ہوگا تو وجہ کفارہ افطار روزہ رمضان ہے۔ فقط۔

دن میں جا ند کا حکم

(سوال سن الردرنهاررويت شودروزه افطار بايدكرديانه، وبرمغطر ان قضاولازم آيديا كفاره؟

(جواب) رویت ملال درنهارمعترنیست ، آل ملال شب آئنده است نهشب گذشته، پس افطار برال جائز نیست قضا ، برمفطر ال لازم است و کفاره لازم نیست بسبب شبههٔ الاختلاف ۱۰ (۲) فقط به

ر ۱)للصوم مع علمة كغيم و غبار خبر عدل او مستورعلي ماصححه البزازي الخ (الدر المختار على هامش رد المحتار ج ۲ ص ۲۲) كتاب الصوم.ط.س. ج۲ص۳۸، ۱۲ ظفير ـ

ر ۲)ورویة بالنهار لللیه الاتیة مطلقا علی المذهب (در مختار) قوله رویته بالنهار النج ای سواء رونی قبل الزوال او بعده النج (دام محتار) و بعده النج (دام حتار ج ۲ ص ۳ ۳) مطلب فی رویة الهلال نها (۱).ط.س. ج ۲ ص ۳ ۳ ۲ طفیر. (عه)عالمگیری مصری باب ثانی رویت هلال ج ۱ ص ۹۸ ۱ ۳ ۱ ظفیر.

تمیں کے حساب سے روزہ شروع ہونے کے بعد بذر بعیہ خطاشہادت آئی کہ ۲۹ کا جاتد ویکھا گیا ہے اب کیا تھم ہے

(معوال ۱۳) ایک شیراور نیز اس سے قرب وجوار میں ۲۹ شعبان یوم شنبه کونها بیت غلیظ ابر تھا، اس روز اس شیر میں نیز اس کے قرب وجوارمیں جا ندہیں دیکھا گیااور نہ کہیں ہے خبرآئی۔مجبورا شعبان کے بیابیم پورے کرکےا گلے روز یعنی دوشنبہ کوروز ہ رکھا گیا۔رمضان کے ختم سے دو تین یوم بل ایک شہرہے جو کہ ایک مہینہ کے رستہ سے زیادہ دورتھا۔ بینبر بذر بعیہ خط آئی کہ یہاں ۲۹ شعبان کوابرتھا بگر دو شخصوں کی شہادت پر رمضان کی پہلی میشنبہ کو قرار دی گئی ،جس کے باس خطر آیاوہ بھی عالم تنے۔ چنانچه مکتوب الیداس خط کو لے کر قاضی شہر کے باس جو کہ عالم ودیندار ہیں ،آئے اور کہا کہ میں اس محض کوخوب جانتا اور • يجيانا مول كه بينط الي مخض كاب،علاوه برين ايك ادر جكه عا وي آيا،اس نے كہاكدوبال ك مفتى صاحب نے اپني جكه منگل کی عید کا اعلان کردیا ہے، لہذا ہارے زدیک میشنبہ کو پہلی رمضان قراردیے میں کوئی شک نہیں ہے اس حساب سے آج يوم دوشنبه كومتلامضان ب-لهذا آج بياعلان كردينا حياسية كه آج حيا ندبويات بوكل عيد كادن باورروز وحرام ب-قاضى صاحب نے بل اس سے كدائى رائے كا اظهار كريس شهر كے ايك بردے مشہور عالم سے جووہاں كے مفتى بھی ہیں اورشہر کےلوگ اوران کواپنا پیشوا جائے ہیں مشورہ لیا انہوں نے فرمایا میرے نز ویک پیخبر قابل اعتبار نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے بناءً علیہ کہاول توعلائے حنفیہ کااس میں بڑااختلاف ہے چنانچہ بعض کے بزد یک اختلاف مطالع غیر معتبر ہے قطعاً اور بعض کے نز دیک معتبر ہے اور بعض کے نز دیک رہے کہ جن دومقاموں میں ایک مہینہ کی مسافت ہو اليسے مقامول میں ایک جگہ کی رویت دوسری جگہ کے لئے ملتزم نہ ہوگی ،اوراس ہے کم میں تھم ایک مقام کا دوسرے مقام ك كے الزم موكا چنانچ فرآوى تا تارغانييس ب اهل بلدة اذاراؤ الهلال هل يلزم في حق كل بلدة اختلفوا فيه فبعضهم قالو الا يلزم فانما المعتبر في حق اهل بلدة رويتهم وفي الخانية لا عبرة با ختلاف المطالع قال القدوري ان كان بين البلدتين. لا يختلف به المطالع يلزم و ذكر الحلواني انه صحيح من مذهب اصحابنا انتهى ـ اورجامع الرموز ش باقل ما يختلف به المطالع شهر اور طحطاوي شرح مراقى الفلاح ﷺ ہےقولہ كما ذهب اليه صاحب التجريد و هو الا شبه لان انفصال الهلال من شعاع الشمس يختلف باختلاف المطالع كما في دخول الوقت وخروجه وهذا مثبت في علم الافلاك والهنة و اقل ماتُختِلف فيه المطالع مسيرة شهر كما في الجواهر انتهيُّ " اور صاحب هدايه مختار النوازل ش الصح بين اهل البلدة صاموا لتسعة و عشرين يوما بالروية واهل بلدة اخرى صاموا ثلثين بالروية فعلى الا ول قضاء يوم اذا لم يختلف المطالع بينهما اما اذا اختلف لا يجب القضاء اورجن علائے نے مطلقا اختلاف مطالع کومعتر سمجھا ہے انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ روی کریب ان ام الفضل بعثه الى معاوية رضى الله تعالىٰ عنه بالشام قال فقدمت الشام وقضيت حاجتها واستقبل على رمضان وانا بالشام فرايت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في اخر الشهر

<sup>(</sup>١) الطحطاوي على مراقى الفلاح كتاب الصوم ص ٣٥٩ ، ١٢ ظفير

فسا لنى عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنه ، متى رايتم الهلال فقلت رايناه ليلة المجمعة فقال انت رايته فقلت نعم وراه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رايناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى تكمل ثلثين اونراه فقلت او لا يكتفى روية معاوية وصيامه فقال لا هكذا امر نا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه المجماعة الا المبحارى وابن ماجه (منتقى) اورثاه ولى الدصاحب محدث ويلوي محقى شرق موطامطبوء فاروقى كص ٢٢٧ پرتم رفرها تي بين (مسكه) اگر بال وريك شهرديده شدودرديكر شهر محص كردندونديدند، اگر آن شهر قريب است الازم است محم روية ايشان واكر بعيد است الازم نيست بحسب حديث ابن عباس واقعياس برمسك فطروج كدر صديث منعوص شده وطاهم آن است كه بعد مسافت قصراست وايرادندكرده شدكه مسافت قصر ما الله يحقى فطروج كدر صديث المشروعية اكتفاء جرناحيد بروية خوداز جهته حرج است در تكليف بابلاغ اخبار نداز جهت اختلاف مطالع و تعبل مناسب بلوغ اخبار درمواضع قريبه، پس اگراز آخر شهر يكه دران رويت مقل شد بردوم طد باشد حكم آن لازم است \_ پس ال الزم خرج يكه دران رويت مقل شد بردوم طد باشد حكم آن لازم است \_ پس ال مقل به يس الهار تم الله و معبل بالله على معارف و معبل و معبل عادة قاضيد است \_ پس الهار مقل عرب كه لكر رويت ثابت بوجاتى هو معمى خط اور تاركا اعتبار نيس قائل بحى جي كونك الخط حيد الخط - قائل بحى جي كونك الخط - قائل بحى جي كونك الخط - قائل بعن المناسبة على معرب كه لكر رويت ثابت بوجاتى هو معمى خط اور تاركا اعتبار نيس كرتي يونك الخط حيد الخط -

مفتی صاحب نے ان تمام علماء کے اقوال کو پیش نظر رکھ کرنہایت غور خوش کے بعد بدرائے دی کہ بیہ چیزیں طریق موجب میں داخل نہیں ہیں۔ چنانچہ قاضی صاحب نے اعلان عیدسے انکار کر دیا جس پرقاضی کی مخالفت کی گئی اور بعض لوگوں نے ان کواعلان عید کے لئے مجبور کرنا جا ہا، لیکن قاضی صاحب اعلان سے متفق نہ ہوئے۔ شرعاً ان لوگوں کا قاضی صاحب اعلان سے متفق نہ ہوئے۔ شرعاً ان لوگوں کا قاضی صاحب کے خلاف بیرو یہ کیسا ہے۔

(۲) کیارمضان وعید میں خط کا بالکل اعتبار نہیں ہے اور اگر ہے تو وہ کون می صور تیں اور طریقے ہیں کہ جن سے خط کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔

جن حضرات نے اس خط کومعتبر مان کراس برحکم کیاوہ بھی سیجے ہے کیونکہ جن مواقع میں تزوید کا گمان نہ ہووہاں فقہاءنے خط كومعتر مانا باوريظا برب كه بالهمى خط وكمابت من احمال تزور بهت بعيد وضعيف ب، شاى (جلدرالع كماب القاضى الى القاضى مين جهم ١٩٩٠) مين اس كي تصريح بقال في الفتح من الشهادات ان خط السمسار والصراف حجة للعرف الجاري به قال البيري هذا اللني في غالب الكتب حتى المجتبي فقال في الا قرار و اما خط البياع والصراف و السمسار فهو حجة وان لم يكن مصدراً معنو نا يعرف ظاهرا بين الناس وكذا مایکتب الناس فیما بینھم پیجب ان یکون حجه ٔ للعوفاهاوران سے پہلے شامی میں بیجی ہے کہ خطاکا غیر معمول بديا غيرمعتد بونا قضاء كاعتباري باليني قاضى السيرتكم ندكر كابوقت منازعت اليكن بيبيس كرمطلقا خط غيرمغترب وفي الاشباه لا يعمل بالخط (در مختار) قال الشامي عبارة الاشباه لا يعتمد على الخط ولا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين الخ قال البيري المراد من قوله لا يعتمداي لا يقضي القاضي بذالك عند المنازعة لان الخط مما يزور ويفتعل الخ وذكر العلامة البعلي في شرحه على الا شباه ان للشارح العلامة الشيخ علاؤ الدين رسالة حاصلها بعد نقله مافي الا شباه وان ابن شحنة وابن وهبان جزما بالعمل بدفتر الصراف ونحوة لعلة امن التزوير كما جزم به البزازي والسرخسي وقاضي خان (شامي) تحت قول الماتن ويلحق به المبر ات باب كتاب القاضي الى القاضي) () الحاصل جس جگه تزویر سے امن ہو، وہاں فقہاء نے خط بر عمل کرنے کولکھا ہے۔ پس جس کے نزد بک خط معروف ہواور تزویر سے مامون ہودہ اس پر عمل کرسکتا ہے الہذاان لوگوں پر بھی اعتراض ہیں ہے جنہوں نے بوقت مذکور خط پر عمل کیا۔ (٢) جب كه بيام تحقق مواكه بصورت امن عن التزوير خط كاعتباراوروه معمول به بياتوا أكركوني عالم يا قاضي بيلكه كرجيج كه

(۲) جب کہ بیام محقق ہوا کہ بصورت امن عن التز ویر خط کا اعتبارا وروہ عمول بہ ہے تو اگر کوئی عالم یا قاضی بیلکھ کر بھیجے کہ میر ہے سامنے شہادت معتبرہ رویۃ ہلال کے متعلق گذری اور بیس نے اس کو تبول کر لیا اور اس پڑھم کر دیا ، تو جولوگ اس کو پہچا نے بیں یا قرائن سے معلوم ہو کہ اس کو خط ہے کوئی وجہز ویر کی اور دھو کہ دبی کی نہیں ہے تو ان لوگوں کو اس پڑھل کرنا جائز ہے، گویا اس عالم نے ان کے سامنے یہ بیان کردیا کہ میں نے ایسا تھم کردیا۔

عید کے جا ند کے لئے کتنے آ دمیوں کی گوائی ضروری ہے

(سوال ۳۲)عید کے جاند کے ثبوت کے لئے کتنے آ دمیوں کی شہادت ضروری ہے؟

(جواب) مطلع اگرصاف بوفطر من بخمع كثير كى شهادت كى ضرورت بادرا گرغبار وابر بوتو دومرد تقد يا ايك مرداور دو عورتول كى شهادت كى ضرورت بادرا گرغبار وابر بوتو دومرد تقد يا ايك مرداور دو عورتول كى شهادت كى ضرورت بال شهادة رجلين اور جل و امرأ تين وينسرط فيه الحرية و لفظ الشهادة النح و ان كانت مصحية لا يقبل الا قول الجماعة كما فى هلال رمضان . جميل الرحمن)

حساب ہیئت کی بنیاد پر دورہ شروع کردینا کیساہے

(موال ۱۳۳ ) قصبه بگرام بین مفته کوم رجب تفی جس کے خساب سے ہفتہ بی کو بھم رمضان شریف ہوتی ہے۔ نیز تواعد ہیئت سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ایک فریق نے بغیر جاند دیکھے روز ورکھااور دوسر سے فریق نے یوم شک

<sup>(</sup>١) ود المحتار مطلب لا يعمل بالخطاج ٣ ص ٣٨٩. ط.س. ج٥ص٣٦٥. ظفير صديقي

میں البیح تک انتظار جاند کی خبر کا کر کے روز وافطار کردیا کانپور وغیرہ سے خبر روبیت باقاعد نہیں آئی تھی۔ فریقین میں سے کون حق پر ہے؟ دومرے فریق نے مولی صاحب کا تھم سے افطار کیا ہے۔

(جواب) ال صورت مين روزه افطاركر في والافريق في به مقاعده شرعيد كمطابق وبى بجوان عالم صاحب في كيا كتمين شعبان جويوم الشك بهاس مين انظاركر كروه افطاركيا اوركرايا فريق اول جنهول في مجرد تواعد علم بيئت و تجرب برروزه ركعا غلطى برب در ومخار مين بهولا عبرة بقول المعتوفتين ولو عدو لا على المذهب فقط (ووجهه ما قلناه ان المشارع لم يعتمد الحساب ، بل الغاه بالكلية بقوله نحن امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا النج (شامى ج ٢ ص ١٢٧ و ج ٢ ص ١٢٥ ا ظفير صديقى) بالل فطر مين نصاب شهادت اورشهادت مين عدل كي شرط

رسوال ۳۴) ہلال فطرکے تبوت میں نصاب شہادت بحالت عنیم وغیرہ کافی ہے یانہیں۔عدل شہادت میں شرط ہے یا کیا۔بعض کتب میں جوعدل کی تفسیر ترک الکبائرا کنے سے منقول ہے فی زماندہ معتبر ہے یانہیں۔

(جواب) المسلمين يقصيل م كم بال فطر كثوت كي لح بحالت ابروغيار نصاب شهادة النح (۱) اورشاى من قبول م العلة والعدالة نصاب الشهادة النح (۱) اورشاى من قبول شهادت مستور درباره صوم كي تشرح من من من الفسق فلا قائل به عند نا النح (۲) و فيه من كتاب القضاء وما في القنية والمجتبئ من قبول ذي المروة الصادق فقول الثاني وضعفه الكمال بانه تعليل في مقابلة النص فلا يقبل واقره المصنف ا ٥ قلت قدمنا الفاً عن البحر ان ظاهر النص انه لا يحل قبول شهادة الفاسق قبل تعرف حالة فاذا ظهر للقاضي من حالة الصدق وقبله يكون موافقا للنص الخ (۳) وقال قبيله وقولهم بوجوب السوال عن الشاهد سراً وعلانية طعن الخصم او لا "في سائر الحقوق على قولهما المفتى به يقتضى الاثم بتركه الخ-(۳)

اورامام ابو بوسف رحمة الله تعالى نے جوفات وى جاه ومروت كومتنى فرمايا ہے باجوداس كى تضعيف كوه محم مقير ہے، اس حالت كرماتك كُفن غالب قاضى كواس كرصد قال فان لم يغلب على ظن القاضى صدقه بان غلب كذبه عنده او تساويا فلا يقبلها اى لا يصح قبولها اصلاً (۵) شامى وفى الدر المختار و استثنى الثانى الفاسق ذا الجاه و المرؤة فانه يجب قبول شها دته بزازيه الى ان قال قلت سيجنى تضعيفه فر اجعة النح قوله و استثنى الثانى) اى ابو يوسف من الفاسق الذى يا شم القاضى بقبول شهادته و الظاهر ان هذا ممايغلب على ظن القاضى صدقه النح شامى (٢) ص من الفاسق كاف مجمئاً القاضى بقبول شهادته و الظاهر ان هذا ممايغلب على ظن القاضى صدقه النح شامى (٢) ص من الفاسق كاف مجمئاً القاضى من فالف روايت في شهادت كاف مجمئاً

<sup>(</sup>١)المبر المختار على هامش رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ٢٢ ا .ط.س. ج٢ص ٣٨١. ١ ا ظفير غفر الله ذنوبه. (٢)رد المحار كتاب الصوم ج ٢ ص ٢٣٠ ا .ط.س. ج٢ص ١٢٣٨ ا ظفير .

<sup>(</sup>٣)رد المحتار كتاب القضاء قبيل مطلب فر قضاء العدو على عدوه ص ٣ ص ٢ ١٣. ط.س. ج٥ص ٢ ٢ ٢ ا اظفير. (٣) يضاً, ط.س. ج٥ص ٣٥٦. ١٢ ظفير (٥)رد المحتار كتاب القضا قبيل مطلب في قضاء العدو على عدوه ج ٣ ص ١ ١٣.ط.س. ج٥ص ٣٥٦. ١٢ ظفير (٢) ايضا.ط.س. ج٥ص ٣٥٦. ١٢ ظفير.

رمضان ماعيد كے جاند كى خبر

(معوال ۳۵)رمضان یا عید کے جاند کی خبر بذر بعد تارمعتر ہے یانہیں۔

(جواب) تاری خبرشرعامعترمیس ہے۔(۱) فقط۔

جنترى يا تار براعتراض درست ہے يانہيں

(سوال ۱۳۹) ۱۹ شعبان کوابر کے باعث کی نے جاند نہیں و یکھااور جنتری وغیرہ میں ۲۹ کا چاند لکھا ہے اور سب لوگوں کا
یک خیال ہے کہ جاند ۲۹ کا ہوگا۔ اس صورت میں جنتری اور تار پراعتبار کر کے پہلی رمضان مان لیدا درست ہے یا نہیں۔
(جواب) اس صورت میں میں دن شعبان کے پور کر کے اس کے بعد پہلی رمضان کو قائم کرنا جائے۔ کما وروثی انحدیث اور جنتری اور تار پر اعتبار نہ کرنا جائے۔ (۱) قال علیه الصلونة و السلام صوحوا لرو بته و افظر و الرو بته .
الحدیث (۲) فقط۔

باعتبار ہیئت جا ند کا اعتبار درست ہے یانہیں

(سوال ٢٧) ايك مضمون مولوى نظام الدين حن صاحب كا اخبار مين جهيا ہے جس كا خلاصه يہ ہے كه مسلمان اگر علم بيئت سيكھيں توان كومعلوم ہوكه الشهمس و القهر به حسبان كى كس قدر تقديق ہوتى ہے۔ پنجشنبه جولائى سن ١٩١١ ء كو دقيقة تمن گھنشه پر قبل ظهر خسوف يعنى چاندگر بن ہوا۔ اس وقت عمر قمر كى چوده روز سے ذائد تقى اوراس روز ١٥ رمضان المبارك ميں بوجه عدم رویت كے فرضیت صوم نہيں ہوسكتی تقى كيكن ہلال اور بدر كے مشاہده سے كوئى شبنيس رہتا ہے كہ جمعه ٢٠٠ جولائى كو ١٩٠ رمضان المبارك ہے اوراس روز اگر مطلع صاف نہ بوتو رویت كى حاجمت نہيں ہو بلا خاطم بيئت اور مشاہده شنبا ٢٠ جولائى من ١٩١٤ ء كوغره شوال من ١٩١٥ مونالازم ہواوراس روزت كى حاجمت كى حاجمت بيل ہے۔ بلحاظ علم بيئت اور مشاہده شنبا ٢٠ جولائى من ١٩١٤ ء كوغره شوال من ١٩١٥ مونالازم ہواوراس روزت كى حاجمت نہيں ہے۔ بلحاظ علم بيئت اور مشاہدہ شنبا ٢٠ جولائى من ١٩١٤ ء كوغره شوال من ١٩١٥ مونالازم ہواوراس روزت كى حاجمت بيل حاجمت كى حاجمت نہيں ہے۔ بلحاظ علم بيئت اور مشاہدہ شنبا ٢٠ جولائى من ١٩١٤ ء كوغره شوال من ١٩١٥ مونالازم ہواوراس روزت كى حاجمت نہيں ہے۔

(جواب)قال في اللر المختار ولا عبرة بقول الموقتين ولو عدو لاعلى المذهب قال في الوهبا نية وقول اولى التوقيت ليس بموجب وقيل نعم الخوفي الشامي عن المعراج لا يعتبر قولهم بالا جماع ولا يجوز للمنجم ان يعمل بحساب نفسه وفي النهر فلا يلزم بقول الموقتين انه اى الهلال يكون في السماء ليلة كذا الخ(٣) ٢٥ م ٢٠٠٢ ال

پر معلوم ہوا کہ عندالحنفیہ تحریر ندکور فی السوال میجے نہیں ہے اور بدون رویت وشہادت معتبرہ کے جمعہ کو

(۱) فيلزم اهل المشرق بروية اهل المغرب اذا ثبت عندهم روية اولئك بطريق موجب (در مختار) كان يتحمل اثنان الشهادة اويشهدا على حكم القاضى اويستفيض الخبر بخلاف مااذا اخبر ۱ ان اهل بلذة كذاراوه لانه حكاية (رد المحتار قبيل باب مابف د الصوم وما لا يفسده ج ٢ ص ١٣٢، ط.س. ج ٢ ص ٣ ٢٠٠) ظفير.

(٣)رد المحتار الصوم مطلب لا عبرة بقول الموقتين (ج ٢ ص ٢٥ ا و ج ٢ ص ٢٦ ا) ظفير عفي عنه .

جوکہ ۲۹رمضان ہے جاند شلیم نہ ہوگا اور شنبہ کوعید نہ ہوگی البت آگر جمعہ کوحسب قاعدہ گواہی رویت کی گذرگی تو شنبہ کوعید ہوگی ور نہیں۔(۱) غرض میہ ہے کہ جمعہ کو ۲۹رمضان شریف ہے، جو قاعدہ ۲۹ تاریخ کا ہے وہی یہاں بھی جاری ہوگا۔ فقط۔ بذر بعیہ تجریر رویت ہلال کی خبر آئے تو کیا تھم ہے

(سوال ۱۳۸) ایک تحریر قصبہ سکندرآ بادے جس میں رویت ہال عیدی شہادت معتبر ہتی بدست ایک شخص معتبر کے قصبہ جہاجر پنجی اور شخص مذکور قصبہ بذا کار ہنے والا ہے اور تاریخ ۲۸ و ۲۹ رمضان کو سکندرآ بادموجود تھا اور تمام واقعات ساعت رویت کے اس نے اپنے کان ہے نی اوروبی شخص تحریر مذکور لے کرآیا، اپنا کی فطاہر کیا اور تحریر بذا پیش کی اس صورت میں عید بروز شنبہ کی گئی اور دوز سے افطار کئے گئے اور قصبہ والوں نے شخص مذکور کو و نیز تحریر بذا کو معتبر سمجھ کریفین کیا ، اس صورت میں قصبہ والوں نے تعین نہیں کیا، با وجود مید کشنبہ کی شخص دالوں نے بھین نہیں کیا، با وجود مید کہ شنبہ کی شام تک متواتر خبریں رویت کی دہلی وغیرہ سے پنجی ۔ اس کا جواب مرحمت فرمائے۔

(جو اب) اس صورت میں روز ہ افطار کرنا اور عبد کرنا سیح ومعتبر ہوا ، اور تحریر ندکور معتبر ہے اس کے موافق عمل کرنا جا ہے۔ جن لوگوں نے روز ہ افطار نہ کیا اور عبد نہ کی وہ نظمی پر ہیں ، ان کاروز ہ بھی نہیں ہوا ، کیونکہ وہ دن عبد کا تھا ، آئندہ ایسا نہ کریں''

## بلال عيد مين مستورالحال كي شهادت معتبر ب يأنبيس

(مدوال ۳۹) آج یوم شنبه برویت ہلال یہاں عید ہوئی۔ رویت ہلال رمضان اور عید میں مستورالحال کی شہادت معتبر ہے یانہیں۔ مثلاً بے نمازی ہو، روز وقصد آندر کھتا ہو ہودخوار ہو۔ جھوٹی شہادت عدالت میں دینے والا ہو۔ اگر مستورالحال ہوتو کیا اس کے احوال کی تفتیش کی جاوے۔

(جو اب) رویت بلال رمضان وعید میں مستورالحال کی گواہی معتبر ہے۔لیکن اس کا مطلب یہ ہے کفت گواہ کا ظاہر نہ ہو، لیعن بندہ وہ اس کی گواہی معتبر ہے۔لیکن اس کا مطلب یہ ہے کفت گواہ کا ظاہر نہ ہو، لیعن بندہ وہ خلاف شرع کہ اس میں کوئی امر خلاف شرع کہیں ہے تو گواہ کا ایہ ہو کہ اس میں کوئی امر خلاف شرع کہیں ہے تو گواہی اس کی بلاتحقیق حال تبول کر لینا درست ہے۔ (۳) فقط۔

تار کی خبر برجن لوگوں نے روز ہ تو اڑد یا اس کا کیا تھم ہے

(مسوال ۲۰ م) تارى خبر بربعض لوگوں نے روز واقو ژدیا یعل ان كاكيسا ہے؟

(٢) واختلاف المطالع النع غير معتبر النع فيلزم اهل المشرق بروية اهل المغرب اذا ثبت عندهم روية اولئك بطريق موجب (درمختار) كان يتحمل اثنان الشهادة او يشهد اعلى حكم القاضى او يستفيض الخبر (رد المحتار قبيل باب مايفسد الصوم ج ٢ ص ٢٣٢ و ج ٢ ص ٢٣٢. ط.س. ج ٢ ص ٣٩٢ و ج ٢ ص ٢٣٢. ط.س. ج ٢ ص ٣٩٢ و ج ٢ ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>١)وشرط للفطر مع العلة والعدالة نصاب الشهادة الخ (در مختار) اى على الا موال وهو رجلان او رجل وامرأتان (رد المحتار) وقبل بلا علم جمع عظيم يقع العلم الشرعي الخ ( المو المختار على هامش رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ١٢٢ و ج ٢ ص ١٢٢ و ج ٢ ص

<sup>(</sup>٣) للصوم مع علمة كغيم وغبار خبر عدل او مستور على ماصححه البزازى على خلاف ظاهر الرواية لا فاسق اتفاقا (در مختال لا قوله في الديانات غير مقبول النح وقول الطحاوى او غير عدل محمول على المستور كما هو رواية الحسن لا ن المراد بالعدل من ثبتت عدالته ولا ثبوت في المستوراما مع تبين الفسق فلا قائل به عندنا (دد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ١٢٣ و ج ٢ ص ١٢٣ ملى ١٢٠ ملى ٢٠٠٠ عندنا وج ٢ ص ١٢٣ و ج ٢ ص

(جواب) بلا تحقیق و بدون شہادت شرعیہ کے تھن تاری خبر پر روز ہ تو ڈ نا اور عید کرنا جا کزنہ تھا ، (۱) کیکن چونکہ جمعہ کی رویت اور شنبہ کی عید محقق ہوگئی ہے اور بہت جگہ سے رویت کی خبرین آئیں۔ ویو بند میں بھی رویت ہوئی ، اس لئے اب ان لوگوں پر جنہوں نے شنبہ کوروز ہ ندر کھا اور عید کی پچھموا خذہ نہیں ہے۔ تار کی خبر تنہا معتبر نہیں ہے۔ کیکن اگر قر ائن سے صد ق اس کا محقق ہوتو محمل کرنا اس پر درست ہے۔ ایک جگہ کی رویت سب جگہ معتبر ہے اگر ثابت ہوجا و ہے جیسا کہ کتب فقہ میں تھر تے کہ اہل مشرق کی رویت اہل مغرب کے لئے لازم ہوجاتی ہے، اگر ان کو ثبوت اس کا پہنچ جائے۔ (۲) فقط۔

كياجماعت كے كئے رويت ہلال ميں عدالت شرط يہ

(سوال ۱۲) فقهاء نے تحریرفر مایا ہے کہ واسطے ثبوت ہلال عید فطر و عیدانھی کے بحالت تکدر مطلع نصاب شہادت کے ساتھ عدالت شرط ہے۔اگر نصاب پر دویا نین مروز اید ہوجاد ہے قوشر طعدالت ساقط ہوجاد ہے گی یانہیں۔

(جواب) جماعت كے لئے عدالت اس وقت شرط بيس به كه جماعت عظيمه موكد جن كى فير پر بوجد تو اتر غلب طن حاصل موجاوے در المحتار ، الجمع العظيم جمع يقع العلم بلحبر هم ويحكم العقل بعدم تواطئهم على الكذب (٣) فقط د

شهادت بسلسله جيانداور فيصله

(سوال ۳۳) کیا فرماتے ہیں علائے دین دریں صورت کہ ایک شہر میں ہلال عید الفطر کے متعلق مختلف شہادتیں اہل اسلام کی قاضی شہر کے پاس گذریں ، لیکن قاضی صاحب نے ان سے ایک ایک کو علیجد ہ بلا کر کہ دوسرا گواہ نہ ہے ، دقیق بحرح کی کہ چاندتی نے کس جگد دیکھا، اس کے دونوں کنارے کس جانب سے ، اس کے پاس کوئی تارہ تھا پائیس، اوپر نیج بال کھی دوشاہدوں نے درمیان بادل تھا یا نہیں اور تھا تو کئے فصل پر تھا اور کس رنگ کا تھا وغیرہ و وغیرہ - ان سوالات میں جہال بھی دوشاہدوں نے درمیان ذرا اختلا ف ہواان کی شہادت رد کر دی ۔ آخری بلنے وکا کو چند شہادتین ہر طرح سالم اور جرح میں بے عیب مضبوط قائم رہیں اور شبح کے بیج قاضی صاحب نے ان شہادتوں کو معتبر قرار دے کر افظار صیام کا فتو کی دیا اور ساتھ ہی اس کے بیفر مایا کہ چونکہ و بہات میں عام اطلاع کا ہونا اس وقت مشکل ہے لہذا دوگا نہ عیدالفطر کل کو ادا کیا جائے گا۔ ہر چند کہ یعض اہل اسلام و رہیات میں عام اطلاع کا ہونا اس وقت مشکل ہے لہذا دوگا نہ عیدالفطر کل کو ادا کیا جائے گا۔ ہر چند کہ یعض اہل اسلام و بہات میں ما ماطلاع کا ہونا اس وقت مشکل ہے لہذا دوگا نہ ورادا ہونا چاہئے گر وہا کو روگا نہ مورت کے اس کے عذر سے ہے لہذا کل کو دوگا نہ عید بلا کر اہت مسلم نہیں کیا اور فر مایا کہ بید تاخیر بلا عذر نہیں ہے بلکہ اطلاع عام کے عذر سے ہے لہذا کل کو دوگا نہ عید بلا کر اہت مسلم علیا دریا ہونا ہے اس کے اس کے عذر سے ہے لہذا کل کو دوگا نہ عید بلا کر اہت مسلم عام اسلام اسلام نے بیم آئندہ حسب اعلان قاضی صاحب کی افتد ایس صوا سوسلمان اس میں شرکے بھی ہوئے ۔ عام اہل اسلام نے بیم آئندہ حسب اعلان قاضی صاحب کی افتد ایس موسوا سوسلمان اس میں شرکے بھی ہوئے ۔ عام اہل اسلام نے بیم آئندہ حسب اعلان قاضی صاحب کی افتد ایس دوگا نہ داکیا۔ دریا فت طلب بیا مور ہیں ۔

<sup>(</sup>١)وشرط للفطر مع العلة والعلدالة نصاب الشهادة (در مختار) اى على الا موال و هو رجلان او رجل و امرا تان (رد المحتار الصوم ج ٢ ص ١٢٣ .ط.س.ج٢ص٣٨)

<sup>(</sup>٣)فيلزُم اهلُ المشرقُ بروية اهل المغرب آذا ثبتُ عندهم روية اولئك بطريق موجب (الدرا لمختار على هامش رد المحتار.

قبيل باب مايفسد الصوم ج ٢ ص ١٢٥ ا.ط.س. ج ٢ ص ٣٩ ) ظفير. (٣)وشرط للفطر مع العلة والعدالة نصاب الشهادة الخ وبلا علة جمع عظيم (در مختار) اى ان شرط القبول عند عدم علة فى السماء لهلال الصوم اوا لفطر او غيرهما الخ اخبار جمع عظيم الخ قال ح ولا يشترط فيهم الا سلام والعدالة الخ وعدم اشتراط الا سلام له لا بدله من نقل صريح (رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ٢١ ا.ط.س. ج ٢ ص ٣٩٢) ظفير. (٣)ود المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ٢٦ ا.ط.س. ج ٢ ص ٣٨٧-٣٨٨ ٢ ا ظفير.

قاضى كوجرح كاحق ہے يانبيس

(سوال ا/۱۳۴) قاضی صاحب کو گواہان رویت ہلال ہے اس قتم کی باریک جرح کرنے کا نثرِعاً کہاں تک حق حاصل ہے تاخیر درست ہے یانہیں

(سوال ۲۲/۲۲) صورت مذکورہ میں جوتا خیر ہوئی وہ شرعاً بعدّر ہوئی یا بلا عذرخصوصاً جب کہ ۵ گھنٹہ کا وقت ملا اورشہر و متعلقات شہر کی اطلاع کے لئے وہی ہدایت جوافظار صوم کے لئے مل میں آئی ،اطلاع دوگانہ عید کے لئے بھی کافی تھی یا کم از کم بذریعہ منادی دوگھنٹہ میں پورااعلان کیاجا سکتا تھا۔

ابل قربیکی رعابیت میں نمازعید موخر کرنا کیساہے

(سوال ۱۳۵/۳) اہل دیہات کواطلاع دینایاان کی رعابت میں صلوق عیدکو یوم الغدیر مئوخر کرنا کہاں تک صحیح ہے۔ قاضی کی مخالفت میں جودوگا نہادا کی گئی اس کا تھکم

بوم الغد كى نماز كاكياتكم ب

(مسوال ۵/۷۷) یوم الغد میں قاضی صاحب نے اور مسلمانان نے جونماز پڑھی ، وہ بچے ہوئی یا باطل اورادا ہوئی یا قضاءاور مکر وہ ہوئی یا بے عیب۔امید کہ بدلاک فقہیہ شرعیہ مفصل بیان فر ماکر ماجور عندالناس ہوں۔

(جواب) اس سم کی تحقیق و تدقیق شهود سے می نہیں ہے۔ قال فی الشامی و لا یکلف الشاهد الی بیان لو ن الدابة لا ن سنل عما لا یکلف الی بیانه۔(۱) پس جب کے حقوق عباد میں ایس تدقیق می نہیں ہے تو حقوق اللہ میں بدرجه اولی درست نہیں ہے۔ الا بوجه وجید۔

(۳٬۲) بیتاخیر بلاعذر ہوئی جوجی نہیں ہے، کیونکہ اہل شہر کی اطلاع کے لئے وفت کافی تھا، (۲)اوراہل دیہات جن پرنماز عیدواجب نہیں ہے،ان کواطلاع نہ ہوناعذرتا خیر کانہیں ہوسکتا کہان کی شرکت ضروری نہیں ہے۔ (۲)

(٣) انبول نے حقّ كيا اوران كوابيا بى كرنا چاہئے تھا، كيونكه بلاعذرتا خير ميں عيدالفطر كى نماز نبيس بوتى۔ كما في اللو المختار فالعذر ههنا اى في الا ضحى لنفي الكراهة وفي الفطر للصحه النح (٣)۔

(1)

<sup>(</sup>٢) وتئو خو بعذر كمطوا لى الزوال من الغد فقط (در مختا) قوله يعذر كمطرالخ دخل فيه ما اذا لم يخوج الا مام واما اذا غم الهلال فشهدوا به بعد الزوال او قبله بحيث لا يمكن جمع الناس، قوله فقط راجع الى قوله بعذر فلا تؤخر من غير عذر (رد المحتار باب العيدين ج ١ ص ٢٨٣.ط.س. ج٢ ص ٢٦ ال

<sup>(</sup>٣)تجب صلاتهما في الاصح على من تجب عليه الجمعة بشرائطها المتقَّدعة (الدر المختار على هامش رد المحتار باب العيدين ج 1 ص 444.ط.س. ج 1 ص ٢٢١) ظفير.

<sup>(</sup>٣) الدر المختار على هامش رد المحتار باب العيدين ج ١ ص ٤٨٣ .ط.س. ج٢ص ٢١ ١٢ ١ ظفير

(۵) وهنماز جوا گلے دن بلاعذر مئوخر کی گئی تی نہیں ہوئی ،اگر بعذر ہوتی تو سیحے ہوتی لیکن وہ بھی قضاء ہوتی نہاداء. کما فی الدر المعنتار ، و تکون قضاء لا اداءًا۔ (۱) فقط۔

خطاورتار کی خبر برروزه رکھا جائے یانہیں

(سوال ۴۸)۲۹!گررمفیان بیاشوال کاچاندنظرنهآ و بهاوردومعتبرشهادتین بھی حسب تصریح فقهاءنهل سکیس تو کیا تاراور خط کی خبر براعتاد کرکےروز در کھ سکتے ہیں میانمازعید بردھ سکتے ہیں یانہیں۔

ٔ (جواب) محض خبرتار یا خط پراعتاد کر کے روز ہ رکھنے یا افطار کرنے کا شرعاً حکم نہیں ہے۔البتۃ اگر وہ خبرتاریا خط مصدق ہوجاد ہے یاموید ہوجادے، دوسرے قرائن صدق کے ساتھ تواس پڑل کرنا درست ہے۔(۲) فقط۔

تنمیں رمضان کوجا ندنظرنہ آئے تو کیا کرے

(سوال ۱۲۹) فيمن تم ثلثين يوما من رمضان ولم يرهلال شوال فصام بعده يوما حثى راى الهلال فى الصبح قبل الزوال ايضاً اتى التلغراف من بمبئى فى يوم الجمعة وقت غروب الشمس فافطر بعضهم (جواب) قال فى المدر المختار وبعد صوم ثلثين يقول عدلين حل الفطر المخ ولو صاموا بقول عدل حيث يجوز وغم هلال الفطر لا يحل على المذهب خلافاً لمحمد لكن نقل ابن الكمال عن المذيرة انه ان غم هلال الفطر حل اتفاقاً وفى الزيلعى الا شبه ان غم حل والا لا (٣) وفيه ايضا ورويته بالنهار لليلة الا ته مطلقاً على المذهب ذكره الحدادى (٣) والتلعراف ليس بحجة شرعية (٥) فقط

متواتر خطوتار يسرويت ملال ثابت بهوگى يأنبيس

(مسوال ا/۵۰) بحالت ابروغبار بالمطلع صاف نه ہونے کے اگر متواتر خطوط یا تارآ ویں لیکن الفاظ طریق موجب کے نہ ہوں ،مثلاً میکھا ہوکہ یہاں فلاں دن جا ند ہواتو ان خطوط و تار کا اعتبار صوم واقطار وعیدین میں ہوگا یانہیں۔

كياخطوط وتاريجيج والكاعادل بهوناشرط ب

(مدوال ۱/۲) جبیها کرمتواتر شهادت کے لئے عادل ہوناشرطنبیں ہے،ای طرح متواتر خطوط د تاریس بھی کا تب کا عادل ہوناشرط ہے پانبیں۔

کیامتوار خطوط میں شناخت ضروری ہے

(منوال ۵۲/۳) تاریس کوئی شناست نبیس ہونی لیکن خطوط میں دستخط یا طرز تحریریا قرائن مضامین ہے شناخت ہوجاتی ہے۔آیا متواتر خطوط میں بھی شناخت کی ضرورت ہے یانہیں۔

(۱) المو المختار على هامش رد المحتار باب العيديز. ج اص ۱۸۳، ط.س. ج ۲ ص ۱۸۳، ط.س. ج ۲ طفير. (۲) فيلزم اهل المشرق بروية اهل المغرب اذائبت عندهم بطريق موجب (در مختان) كان يتحمل اثنان الشهادة اويشهد اعلى حكم القاضى اوليستفيض الخبر بخلاف ما اذا اخبرا ان اهل بلدة كذا راء ه لانه حكاية (رد المحتار قبيل بب مايفسد الصوم وما لا يفسده ج ۲ ص ۱۳۲. ط.س ج ۲ ص ۳۹۳) ظفير.

<sup>(</sup>٣) الله المختار على هامش رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ١٢٩. ط.س. ج٢ص ١٣٩١ ا ظفير (٣) الله المحتار باب ايضا ط.س. ج٢ص ١٣٩٠) (٣) ايضا ج٢ ص ١٣٠٠ وفي الشامي اى سواء روى قبل الزوال او بعده (رد المحتار باب ايضا ط.س. ج٢ص ١٣٩) (۵) فيلزم اهل المشرق بروية اهل المغرب اذا ثبت عندهم روية اولتك بطريق موجب (در مختار) كان يتحمل اثنان الشهادة اويشهد اعلى حكم القاضي اويستفيض الخبر بخلاف ما اذا خبران اهل بلدة كذا راوه لانه حكاية (رد المحتار قبيل باب مايفسد الصوم ج٢ ص ١٣٢ ط.س. ج٢ص ٢٩٣) ظفير.

مستوركا تارياخط كافى بيانهيس

(مدو الی ۱۳/۱۳)رمضان میں بحالت ابر جیسا کہ ایک مستور کی شہادت کافی ہے ایسا ہی ایک کا تب مستور کا خطریا تاریخی کافی ہے یانہیں۔

· خبر متوارز کی شہرت پرخبرا ئے تو کیا کرے

(مدوال ۱۵۴/۵) اگر بحالت ابر متواتر خبر مشہور ہوئی کہ فلال فلال شہر میں فلال دن عید ہے یا متواتر خطوط سے معلوم ہوا کہ فلال دن عید ہے، یاصرف دومقام سے ایک ایک خطآیا ، لیکن بیبیں معلوم کہ جاند ہوایا دہال بھی محض شہرت کی وجہ سے عید ہے تو ہم اس خبر پڑمل کریں یانہیں۔

(جواب) لقظ ردامختار جو بذیل طریق موجب لکھا ہے ہیہ ہے او یستفیض المنعبر (۱) پس جب کہ خبر مستفیض ومتواتر ہوجاوے کی لائق قبول ہوگی اور ممل کرنااس پرواجب ہوگا۔

(۲) تواتر میں عدالت کالحاظ نہیں ہے۔(۲)۔

(m) تواتر جھی ہوگا کہ خطوط میں شناخت پائی جادے۔

(۴) کافی نہیں۔

(۵) جب كخبر مستفيض مو گامل اس پر داجب بــــــ فقظه (۳)

یا نج مسلمان شهادت دین تو عید ہوگی یانہیں

ر سوال) ۲۹رمضان کو پانچ آ دی مسلمان روزه دارنے جاندد یکھااورامام سے آ کرکہاتواس صورت میں کیا تھم ہے۔

(جواب)اس صورت من جاندانابت بوكياعيدكرني جائيد-(٣)

ایک شخص کی شہادت ہے رویت ہلال ثابت ہوگی یانہیں

ر سوال ۵۵) ایک شخص مسلمان نے جوشر بعت کا پابند نہیں ہے،اور دو شخص چماروں نے ۲۹ شعبان کو جاند دیکھنا بیان کیا ہے،اس صورت میں رویت کلل ٹابت نے یانہیں ۔اور روز ہ رکھنا جا ہے یانہیں۔

ا جو اب) مطلع صاف ہونے کی صورت میں ایک شخص مسلمان کی گواہی ہے رویت ہلال ثابت نہ ہوگی اور ہندو جماروں کی گواہی ہے رویت ہلال ثابت نہ ہوگی اور ہندو جماروں کی گواہی ہے رویت ہلال ثابت نہ ہوگی اور ہندو جماروں کی گواہی بھی اس بارہ میں معتبر نہ ہوگی ۔ بہر حال صورت مذکورہ میں جاند کا دیکھنا شرعاً ثابت نہیں ہوااوروہ روز ولازم نہیں ہوا۔ (۵)

(١) رد المحتار قبيل باب مايفسد الصوم ج ٣ ص ١٣٢ . ط. س. ج ٢ ص ١٢٠ اظفير.
(٢) لكن لما كانت بمنزلة النحير المتواتر وقد ثبت بها ان اهل تلك البلدة صاموا يوم كذا لزم العمل بها النح (رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ١٢٨ . ط. س. ج ٢ ص ٣٩٠) ظفير (٣) نعم لو استفاض النحير في البلدة الاخرى لزمهم على الصحيح من المنهب (در مختار) قال الرحمتي معنى لا ستفاضة ان تافي من تلك البلدة انهم صاموا عن رؤية لا مجرد الشيوع من غير علم بمن اشاعه النح (رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ١٢٨ و ج ٢ ص ١٢٩ . ط. س. ج ٢ ص ٣٩٠) وشرط نفيط مع العلة والعدالة نصاب الشهادة النح ولو كانوا ببلدة لا حاكم فيها صاموا بقول ثقة وافطر وا باخبار عدلين مع العلة للضرورة (الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ١٢٣ و ج ٢ ص ١٢٥ . ط. س. ج ٢ ص ٢٨٠) ظفير (۵) وقبل بلا علة جمع عظيم يقع العلم الشرعي وهو غلبة الظن بخبر هم وهو مفوض الي راى الا مام من غير تقدير بعد د على المذهب وعن الامام انه يكتفي بشاهدين واختاره في البحر الخ (در مختار) اى ان شرط القبول عند عدم علة في السماء الهلال الصوم الفطر او بغير هما الخ فلا يقبل خبر الواحد الخ (رد المحتار كتاب الصوم ح ٢ ص ٢٨٠) طفير.

### رويت بلال برشهادت

(سوال ۵۲) کی مولوی عادل معتبر نے بیتی ریکیا کہ ہمارے گاؤں میں رویت ہلال عیدالفطر ہوئی ہے، بہت اوگوں نے دیکھا ہے گرسات آدی جومیر بزد کیے معتبر تھے حلف اٹھا کربیان کیا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے اور یوم ابر کا تھا۔ ایک شخص کے ہاتھ بیتی رروانہ کی اورو ہم برگا تھا۔ ایک شخص کے ہاتھ بیتی رروانہ کی اورو ہم بریجی دے دی۔ ان وونوں نے مولوی کا تب کو تر دکھا کر یوچھا کہ واقعی تمہارے گاؤں میں رویت ہوئی ہا وریہ ہمارا خط ہے۔ اس نے کہا کہ واقعی بی خط میرا ہے اور سات معتبر گواہوں نے حلفا گوائی دی ہے اور دوبارہ تحریک کے دوآ دی میرے پاس آئے اورابیا کہا۔ ان دونوں نے دوبارہ مولوی کم توب الیہ کے پاس آکر بیان کیا کہ مولوی کا تب نے ابیا کہا ہے۔ گر خط اول و اورابیا کہا۔ ان دونوں نے دوبارہ مولوی کم توب الیہ کے پاس آکر بیان کیا کہ مولوی کا تب نے ابیا کہا ہے۔ گر خط اول و ثانی میں اپنا کوئی تھم تحریر نہ کیا صرف نقل شہاوت کر دی۔ مولوی مکتوب الیہ نے اس خط ٹانی کو د کھے کر اور ان دونوں سے دریا فت کر کے تھم عیرفطر کا دے دیا۔ یکھ دیتا تھے جو ایانہیں۔

(جو اب) مولوی مکتوب البه کاتھکم افطار کردینا اس صورت میں درست ہے۔اور حضرت مولا نارشیداحمد گنگوہی قدس سرہ کے فتوی کے تحت میں بیصورت واقعہ کی داخل ہے۔(۱) فقط۔

بلاعلت دوكي شهادت معتبر بي يأنبيس

(سوال ۵۵) بر بوت شهادت دومرد با وجود باعلت بو في مطلع كم بال شوال كى اگرشهادت دير تو معتر به يانيس - اجواب) اگرابرادر گردد غبارا آمان پر پخون به بوتو جمع عظيم كى شهادت ضرورى ب جس سے غلب طن صاصل بوجاد كما فى الدر المختار وقبل بلا علمة جمع عظيم يقع العلم الشرعى وهو غلبة الظن بخبر هم وهو مفوض الى راى الامام من غير تقدير بعد د على المنهب وعن الامام انه يكتفى بشاهدين و اختاره فى البحر النح النح النام من غير تقدير بعد د على المنهب وعن الامام انه يكتفى بشاهدين و اختاره فى البحر النح النام النه يكتفى بشاهدين و اختاره

تار کی خبر برعید درست ہے یا ہیں

(سوال ۵۸) بمبئ، کراچی سکھروغیرہ کی شہادت پر پانی بت کرنال اور متصل والے دیہات نے شنبہ کوعید کرلی ہے، آیا تار کی خبر پرعید کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں۔اگر نہیں تو روزہ کی قضاء لازم ہے یا نہیں۔

(جواب) حنفیکا فد بہ مفتی بدومعتر بیہ کداگر کی جگہ بھی رویت ثابت ہوجاوے، اگر چدوہ کتنی ہی دورجگہ ہو، اگر چہ رارول کوس پر بہوتو یا یہاں والوں پر بھی تھم روزہ افطار کا اس کے موافق ہوجاوے گا، جیسا کہ فقد کی معتبر کتاب درمختار میں ہے واختلاف المطالع غیر معتبر علی ظاہر المذهب وعلیه اکثر المشائخ وعلیه الفتوی

ر ! )ولو كانوا ببلدة لا حاكم فيها صا موا بقول ثقة وافطوا باخبار عد لين مع العلة للضرورة (الدرالمختار على هامش رد · المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ١٢٥ . ط.س. ج٢ ص٣٨٧) ظفير ·

 <sup>(</sup>٣) اللر المنحتار على هامش رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ٢٦ ا .ط.س. ج٢ص٣٨٨.٣٨٤. ٢ ا ظفير.
 (٣) الدر المنحتار على هامش رد المحتار كتاب الصوم قبيل باب مايفسد الصوم ج ٢ ص ١٣١ .ط.س. ج٢ص٣٩٣ ا ظف. .
 ظف. .

فیلزم اهل المشرق برویهٔ اهل المغرب اذا ثبت عندهم رویهٔ اولنک بطریق موجب النے۔ (۳) اور جب کہ خبررہ یت مستقیض ہوجاوے۔ یعنی ہرطرف سے ایسی خبری آویں کہ چاند ہوگیا اور ظن غالب اس کے صدق کا ہوجاوے تواس پڑمل کرناسب کولازم ہے ہوتا ہے۔ کذافی روائحتار (۱) پس اس ماہ دمضان المبارک میں پنجشنہ کو پہلا روزہ ہونے کی خبری الی متواتر ہوگئ ہیں کہ ان پڑمل کرنا ضروری ہوگیا اور جن لوگول نے جمعہ کو پہلا روزہ رکھا ان پرایک روزہ کی قضاء لازم ہے اور عید کرنا شنبہ کوضروری تھا، کیونکہ جمعہ کو تمیس رمضان کی تھی ، اور اس میں پھیشبہ ندر ہا، لہذا بھی فاذا غم علیکم فاک العدہ ثلثین (۲) شنبہ کوعید کرنا شروری ہوگیا۔ فقط۔

متعدد تارہے مفتی کو یقین ہوجاد ہے تو کیا کرنا جائے

(سوال ۵۹) اگرمتعدد تارجمع بوجا ئيں اور مفتی کو يقين بھی بوجائے توشر عارويت ہلال ثابت ہوگی يانبيں۔

(جواب)الی حالت میں کہ فتی کوظن غالب جا ندہونے کا ہوجادے اس پڑھم کرنا جائز ہے۔ (۳)

تارخط کی بنیاد پرعیدجائزے یائبیں

(سوال ۱۰) تاراور خط کی خبرے عید کرنا جائز ہے یانہیں۔

(جو اب) تنہا تاریا خط کی خبر بوری معتبر نہیں ہے لیکن اگر خبریں بہت می ہو کرمفید علم طنی ہو جاویں تو ان پڑمل کرنا جائز ہے۔(۲)

شیلیفون کی خبر معتبر ہے یا نہیں

(سوال ۲۱) چندمسلمان ایک شہرے جو ۴۹میل کے فاصلہ پر ہے بذر بعد شیلیفون رمضان مبارک کے جاند کی خبر دیے ہیں اوران کی آ واز بھی پہچانی جاتی ہے۔شرعاً پینرمعتبر ہوگی یانہیں۔

(جواب) محض تاراور ٹیلیفون کی خبر شرعاً جحت نہیں ہے البتہ اگراس کے ساتھ دیگر قرائن اور خبریں بھی موجود ہوں تواس پر عمل کرنا جا کڑتے ، چنانچیاس دفعہ آگر چہا کثر جگہ بدھ کورمنمان شریف کا چاند نہیں دیکھا گیالیکن کثرت ہے خبریں رویت کی اور پنجشنبہ کا پہلا روزہ ہو تاتسکیم ہوگیا اوشنبہ کوعید کرنا ضروری ہوگیا۔ادر خبن لوگوں نے پہلا روزہ ہو تاتسکیم ہوگیا اوشنبہ کوعید کرنا ضروری ہوگیا۔ادر خبن لوگوں نے پہلا روزہ جمعہ کورکھاان پرایک روزہ کی قضالازم ہے۔(ہ) فقط۔

باوجود مطلع صاف ہونے تے میں جالیس کی گواہی معتبر ہے مانہیں

المختار على هامش رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ١٢٨. ط.س. ج٢ ص ٩٠) ظفير.

(سوال ۱۹۲/) دوہزار آ دمیوں ہے صرف تیمیں جالیس آ دمی باوجود مطلع صاف ہونے کے رویت ہلال کی شہادت دیں تو عندالشرع معتبر ہے یانہیں۔

(۱) قوله بطريق موجب كان يتحمل اثنان الشهادة اويشهدا على حكم القاضى اويستفيض الخبر (رد المحتار باب ايضا ج ص ١٣٢ . ط.س. ج ٢ ص ٣٩٣) نعم لو استفاض الخبر في البلدة الا خرى لزمهم على الصحيح من المذهب (در مختار) في المذخيرة قال شمس الا تمة الحلواني الصحيح من مذهب اصحابنا ان الخبر اذا استفاض وتحقق فيما بين اهل البلدة الا خرى يلزمهم حكم هذه البلدة الخ (رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ١٢٨ . ط.س. ج ٢ ص ٣٩٠) ظفير . (٢) مشكوة ياب روية الهلال فصل اول ص ١٤٠ . ١ ا ظفير . (٣٠١٣) نعم لو استفاض الخبر في البلدة الا خرى لزمهم على الصحيح من المذهب مجتبى وغيره (درمختار) معنى الا ستفاضة ان تاتي من تلك البلدة جماعات متعد دون كل منهم على الصحيح من المذهب البلدة انهم صامو ١ عن روية لا مجرد لشيوع الخ (ردالمحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ١٢٩ يخبر عن اهل تلك البلدة انهم صامو ١ عن روية لا مجرد لشيوع الخ (ردالمحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ١٢٩ يخبر عن اهل تلك البلدة انهم لو استفاض الخبر في البلدة الا خرى لزمهم في الصحيح من الذهب مجنبي وغيره (الدر

بيس آ دميول كي شهادت براعلان اور پهرانحراف

(سوال ۱۳/۲)جو محض بین آدمیوں کی شہادت مان کررویت ہلال سے متفق ہوکراعلان کرائے اور پھراپنے قول ہے منحرف ہوجائے اس کا کیا تھم ہے۔

مطلع جب صاف ہوتو کتنے آ دی کی شہادت ضروری ہے

(سوال ۱۳/۳) مطلع صاف ہونے کی حالت میں شہادت کی انتہا کہاں تک ہے۔

(جواب) (۱۲۱۲) اس شرکاعالم یا قاضی اگراس کوسنیم کرے اور ظن غالب ان لوگول کے صدق کا ہوجاوے تو ان کی شہادت پرتھم کرنا سیح ہے اور جب کہ بیس آ ومیول کی شہادت سے غلبظن حاصل ہوگیا اور اس کا اعلان کردیا تو پھراس کے خلاف تھم کرنا چاہئے بغلطی ہے کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ سے دو کی شہادت بھی مطلع صاف ہونے کی صورت میں قبول ہونا مروی ہے، بلکہ اگراو ٹی جگہ سے اور شہرسے باہر ایک معتبر خص بھی گوائی دے باوجود مطلع صاف ہونے کتو اس کی گوائی دے باوجود مطلع صاف ہونے کتو اس کی گوائی کا بھی اعتبار ہوجاتا ہو قبل بلا علم جمع عظیم یقع العلم الشرعی و ھو غلبة الظن بنجبر ھم و ھو گوائی کا بھی اعتبار ہوجاتا ہے وقبل بلا علمة جمع عظیم یقع العلم الشرعی و ھو غلبة الظن بنجبر ھم و ھو مفوض المی رای الا مام من غیر تقدیر بعد د علی المذھب و عن الا مام انه یکتفی بشاھدین و احتار ہ فی الب موصوح فی الا قضیة الا کتفاء ہو احد ان جاء من خارج البلد او کان علی مکان مرتفع النے در مختار۔(۱)

متعدداً دمی کسی بستی میں روبیت بیان کریں توباہر سے آنے والے اسے مانیں یانہیں (سوال ۱۲۴)بندہ بضر ورت مدرسہ بہاں آیا میرے سامنے چندا دمیوں نے روبیت ہلال رمضان شریف بیان کی۔

رسون میں ہوں ہے۔ ہوں ہے۔ ہوں ہے میرے اور شنبہ کا پہلا روزہ ہوا۔اب مجھ کووطن پہنچ کراس پرمل کرنا جائے یا یہاں اکثر لوگوں نے ۲۹ شعبان یوم جمعہ کو جاند دیکھااور شنبہ کا پہلا روزہ ہوا۔اب مجھ کووطن پہنچ کراس پرمل کرنا جائے یا نہیں ۔۔

﴿جواب)اس صورت ہیں رویت بلال جمعہ ثابت ہاور شنبہ کا روزہ ہونا تحقق ہے۔آپ کو وطن بینج کراس کے موافق البگول کو قطم کرنا چاہئے کراس کے موافق البگول کو قطم کرنا چاہئے۔ (۲) فقط در البار مضان قرار دے کر بہر حال دوشنبہ کو تکم عید کرنا چاہئے۔ (۲) فقط دوکی شہادت پر جوافط ارکر ہے اس بر قضا و کفارہ ہوگا یا نہیں

(سوال ۲۵)۲۹ شعبان بروز کیشنبه بعض اشخاص نے جاند دیکھا تھا، اکثر اشخاص نے روز ہرکھااور چنداشخاص نے نہیں رکھا آج بروزمنگل چنداشخاص نے عیدالفطر کا جاند دیکھا جس میں دوشہات معتبر ہیں، اس پر بہت ہے اشخاص نے روز ہ افطار کیا اور چنداشخاص نے افطار نہیں کیا افطار کرنے والوں پرکوئی کفارہ واجب ہے پانہیں۔

رجواب) جب کہ شہادت معتبرہ ہے رویت ہلال ثابت ہوگئ تو افطار کرنا ضروری تھا۔ پس افطار کرنے والوں پر کوئی مئواغذہ اور کفارہ کین ہے۔(۲) فقط۔

<sup>(</sup>۱)الدرا لمختار على هامش رد المحتار كتاب الصوم ج ۲ ص ۲۲ ا.ط.م. ج ۲ ص ۱۲۳۸ ۱۲۳۸ ففير. (۲)واما في السواد ازا راى احدهم هلال رمضان يشهد في مسجد قرية وعلى الناس ان يصو موا يقوله بعد ان يكون عد لا اذا لم يكن هناك حاكم يشهد عنده الخ (عالمگيري مصري كتاب الصوم باب ثاني ج ۱ ص ۱۸۵ ل.ط.س. ج ۲ ص ۱۹۸ مرال و مو رجلان اورجل و امر اتان (رد (۳)و شرط للفطر مع العلة و العدالة نصاب الشهادة الخ (در مختار) اى على الا موال وهو رجلان اورجل و امر اتان (رد المحتار كتاب الصوم ج ۲ ص ۱۲۳ م. ۲۳ ص ۳۸ م. ۳

دو صلی شہادت اورمختلف تاروں کی اطلاع پر افطار کا حکم درست ہے یانہیں

(سوال ۲۲) دو شامدول کی شهادت اورخبر مستفیض یعنی منعده عدد تارمتفرق مقامات مثلاً کلکته عکم کرمه به جده به به بیک کوئند سکھروغیره باا دمختلفه سے تاروں اورخبروں کی بناپرفتو کی دیا گیاا فطار صوم کا اس صورت میں افطار کرناروزہ کا جائز ہے یا نہیں ۔ (جو اب) افطار روزہ در میں صورت واجب نیست بلکہ ورجواز افطار ہم بمجر دخبر تاریز دواست کہ خبر تار ظاہر است کہ حسب قواعد شرعیہ اعتبار سے ندار دالبتہ بوجہ تعارف باا داگر خبر تار رامئویہ شمر دہ شود میا بوجہ تعدد تاریخن غالب پیدا شود مفید جواز افطار فی تواند شد، پس ہرگہ روزہ افطار نہ کردوروز قائم واشت گنهگار نمی شود۔ (۱) فقط۔

جس کا جاند دیکھنامعتبر قرار نہ دیا گیا اور اس نے روزہ رکھا ہمیں روزے بورے کرنے کے بعد بھی جا دیا گیا اور اس نے روزہ رکھا ہمیں روزے بورے کرنے کے بعد بھی جا ندنہ ہونے کی صورت میں اکتیبوال روزہ رکھنا ہوگا

رسوال ۱۷) ایک مخص نے رمضان کا جاند دیکھا کسی وجہ ہے گواہی اس کی مقبول ندہوئی گراس نے قاعدہ شرعیہ کے موافق روز ہ رکھ لیا اور سب لوگوں کا رمضان ایک روزہ بعد شروع ہوا۔ جب اس کے تمیں روزے ہوگئے اور سب کے انتیس ہوئے اور سب کے انتیس ہوئے اور جا ندنظر ندآیا تو اب اس کوا گلے روز روزہ رکھتا یعنی اکتیب وال روزہ رکھنا واجب ہے یا نہیں، اگر ندر کھے گا تو گنہ گارہ وگایا نہیں اور اگر تو ترفیا واجب ہوگی یا کفارہ۔

(جواب)اس پراکتیسوال روز ورکھناواجب ہے، کیکن توڑدے گاتو صرف قضاواجب ہوگی۔(۲) فقط۔

٢٩رمضان كوبعدز وال جإندنظرة ئے تو كياكرے

(مسوال ۲۸)رمضان کی ۲۶ تاریخ کو بعدزوال جاند شوال دیکھا گیا۔اب باقی ماندہ دن روزہ رکھے یاد کیھتے ہی توڑدے (جو اب)روزہ رکھے۔کذافی الدرالمخار۔ (۳)فقط۔

جا ند کے سلسلہ میں دور دراز شہر کا اعتبار ہوگا یا نہیں

(سوال ۲۹) امرت سروغیرہ میں بابت رویت بطال رمضان وعیدالفطروغیرہ کے اختلاف رہا ہے تو ہم ساکنان منڈلہ سی پی کودوسر سے شہروالوں کی جن کا حدفاصل وردراز ہے متابعت کر کے مل کرتا چاہئے یا نہیں۔
(جواب) عند الحفیہ اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہے ، اہل مشرق کی رویت اہل مغرب کے لئے لازم ہوجاتی ہے و بیکس ۔ اگر بطریق معتبر ثابت ہوجاوے کذافی الشاحی و فی اللو المختار واختلاف المطالع المنے غیرہ معتبر علی ظاهر الملهب فیلزم اهل المشرق برویة اهل المغرب اذا ثبت

(١) فيلزم اهل المشرق بروية اهل المغرب اذا اثبت عندهم روية اولئك بطريق موجب (در مختار) كان يتحمل اثنان الشهادة اويشهد اعلى حكم القاضى او يستفيض الخبر بخلاف ، ماذا اخبران اهل بلدة كذا را وه لانه حكاية (رد المحتار قبيل باب مايفسد الصوم ج ٢ ص ١٣٢ . ط.س ج٢ص ٣٩٣) ظفير.

را)راء ى مكلف هلال رمضان او الفطر و رد قوله بدليل شرعى صام مطلقا وجوبا وقيل ند بافان افطر قضى فقط فيهما لشبهة الرد (المدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ٢ ١ ٢) ج ٢ ص ١ ٢ ا .ط.س. ج٢ ص ٣٨٠) (٣) ورويته بالنهار لليلة مطلقا على المذهب (در مختار اى سواء روى قبل الزوال او بعده (رد المحتار كتاب الصوم مطلب في روية الهلال نهارا ج ٢ ص ١٣٠ ا .ط.س. ج٢ ص ٣٩٠) ظفير.

رم)الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الصوم قبيل باب ما يفسد الصوم ج ٢ ص ١٣١ و ج ٢ ص ١٣٢.ط.س.ج٢ص١٢٩٣ اظفير.

(۵) بطريق موجب ، كان كان يتحمل الشهادة اثنان اويشهدا على حكم القاضى او يستفيض الخبر (رد المحتار ايضا ك.ط.س. ج٢ص٣٩٣. (٢) مشكوة باب روية الهلال ص ٢٠١٢ ا ظفير صديقي. عندهم روية اولنک بطريق موجب (م) وفصل الشامی ذلک الطريق الموجب فلينظر فيه (٥) اور حديث صحيح صوموا لرويته و افطر و الرويته (١) كامتنفل بحى بي بيكونكه خطاب صوموا، اور افطر واكاعام بي بيكونكه خطاب صوموا، اور افطر واكاعام بي بيك حاصل بيب كرج سروقت رويت بالل بوجاوے اگر چه كي بي بوء سب كوروز ه و افطار اس كيموافن كرنا جائج ، ليني جب كردويت نابت بوجاوے كما بوطام رفقار

ایک چاندآج شیخ کوشرق مین نظرآئے تو کل شام کودوسر ے ماہ کا چاندد یکھا جانامکن ہے بانہیں اسوال ۲۰) ایک چاند آج سی کوجانب شرق نظرآ وے تو کل شام کودوسر ے مبینہ کادیکھا جانامکن ہے بانہیں۔ (جواب) در مختار میں ہے والا عبر قبقول الموقتین (در مختار) ای فی وجوب الصوم علی الناس بل فی المعواج لا یعتبر قولهم بالا جماع ولا یجوز للمنجم ان یعمل بحاسب نفسه المخددن کی جب کہ اہل توقیت واہل نجوم واہل حماب کا بھی شرح میں اعتبار نہیں قوام کاطعن کرنا بربناء مذکور کس طرح .... میکی ہوسکتا ہے اور بقاعدہ حساب بھی اگر آج سی کی کوچا ند شرق میں نظر آ و سے تو ایکے دن شام کورویت بلال ہو گئی ہے۔ کما ہو مشاہد فقط۔ خیر معتبر کی شہادت قابل قبول نہیں

(سوال ۱۷) اگر کسی شهر میں مطلع صاف نه جو اور دوخض ضعیف البصر غیر عادل جن کوعوام الناس غیر معتبر سمجھیں شہادت دیں اور امام جامع مسجد ان کی شہادت پرفتو ٹی دے کر پنجشنبہ کوعید الاضحیٰ کی نماز ہوگی ۔عوام الناس دونوں شاہدوں کا غیر عادل اور غیر معتبر ہوتا بیان کریں اور امام صاحب کہیں کہ شہادت میں عدالت کی شرط نہیں محض دوکلمہ گوکلمہ پڑھ کر حلف سے شہادت دیں گئے تو ہم مان لیں گے۔شہادت دوفاستوں کی بھی مقبول ہوتی ہے اور دوسراعالم جمعہ کی عید کا فتو کی دے ، اس صورت میں پنجشنبہ کی نماز عید الضحیٰ اور قربانیاں جائز ہوئیں یا نہیں۔

(جو اب) عدالت گواہان کی بہوت رویت ہلال کے لئے ضروری ہے غیر معتبر اور غیر عادل گواہوں کی گواہی سے عیدالفتی ثابت نہیں ہوتی ۔ (۲) اس صورت میں جو پنجشنہ کوعید ہوئی وہ سے نہیں ہوئی اور قربانی بھی درست نہیں ہوئی ۔ جمعہ کوعید کرنے والے اور قربانی کرنے والے ق پر ہیں۔فقط۔

#### شهادت على القصنا

(سوال 27) في رد المحتار . بخلاف الشهادة على الشهادة في سائر الاحكام حيث لا تقبل مالم يشهد على شهادة كل رجل رجلان او رجل و امراتان الخ وفي اللر المختار احكام هلال الفطر مع العلة والعدالة نصاب الشهادة ولفظ ا شهد وعدم الحد في قذف لتعلق نفع العبدل لكن لا تشترط المدعوى (٣) وان سقط لفظ الشهادة للضرورة لكن يبقى بقية الاحكام كما مرمن رد المحتار بخلاف الشهادة على الشهادة في سائر الاحكام اى في غير احكام هلال رمضان.

ان روایات برنظر کرے حسب ذیل مسئلہ کا کیا جواب ہوگا۔ زید نے رویت شوال کی با قاعدہ شہاوت لے کر

<sup>(</sup>۱) رد المحار كتاب الصوم ص ۱۲۵ مطلب لا عبرة بقول الموقتين. ط.س. ج٢ص١٢٨ اظفير. (٢) للصوم مع علمة كغيم و غبار خبر عدل او مستور النح لا فاسق اتفاقا (در مختار) اما مع تبين الفسق فحلا قائل به عند نا (رد المحتار كتاب الصوم ج ٣ ص ١٢٣ و ج ص ١٢٣ لهل الله و ٣٨٥ ظفير وهلال الإضحى وبقية الاشهرا النسعة كالمقطر على المغتار على هامش رد المحتار كتاب الصوم ص ١٣٠ لهل. ط.س. ج٢ص ١٩١ ظفير. (٣) إيضاً ج٢ ص ١٢٢ لهل.س. ج٢ص ١٩١ ظفير.

(جواب) شہادت علی الشہادت میں دو گواہ دونوں شاہدوں کے گواہ ہوسکتے ہیں جیسا کہ عبارت ہدا بیشمولہ ہے داشتے ہے اور شہادت علی تھم القاضی میں بھی دو گواہ کافی ہیں جیسا کہ عبارت شامی منقولہ میں تصریح ہے۔

اِثبات ہلال رمضان میں لفظ اشہد کی ضرورت نہیں ہے اور فطر میں ضرورت ہے۔ کما صرح بہ فی الدرالمخار وحققہ الشامی یعبارات متعلقہ جواب ہذا۔

وقبل بلا دعوى وبلا لفظ الخ للصوم مع علة الخ خبر عدل الخ() ويجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين. وقال الشافعي لا يجوز الا الا ربع على كل اصل اثنان الى ان قال ولنا قول على شهادة رجل الا شهادة رجليان ولان نقل شهادة الا صل من الحقوق فهما شهدا بحق ثم شهدا بحق اخر \_(1) وقال في الدر المختار فيلزم اهل المشرق بروية اهل المغرب اذا ثبت عندهم روية اولئك بطريق موجب الخوفي رد المحتار قوله بطريق موجب كان يتحمل اثنان الشهادة او يشهدا على حكم القاضى او يستفيض الخبر الخر(1) ج ٢ ص ٢ ٩ وفي الدر المختار وقبل بلا لفظ اشهد وبلا حكم و مجلس قضاء الخلاصوم مع علة كغيم و غبار خبر عدل الخ(1) وفيه وشرط للفطر مع العلة و العدالة نصاب الشهادة و لفظ اشهد الخر(6) فقط

<sup>(1)</sup>الدر المختار على هامش رد المحتار ، كتاب الصوم ج ٢ ص ١٢٣. ط.س. ج ٢ ص ٣٨٩. ٢ ا ظفير.

رُم) هداً به باب الشهادة على الشهادة ج ٣ ص ١٥٠ . ١٦ ظفير (٣) رد المحتار قبيل باب مايفسد الصوم ج ٢ ص ١٣٢ .ط.س ج٢ص ١٣٣ . ١ ظفير غفر الله ذنوبه الجلى والنحفى (٣) اللر المختار على هامش رد المحتار كتاب الصوه ج ٢ ص ١٣٣ .ط.س ج٢ص ١٣٣ . اظفير ، (٥) الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ٢ ص ١٢٠ .ط.س ج٢ص ١٣٨ . ١ ظفير ، (٥) الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص

دومعتمد کی شہادت برافطار درست ہے یانبیں

(سوال ۲۳) میمال سے بروزمنگل چنداشخاص نے بیشهادت دی کہ ہم نے چاندد یکھاہاوران میں دوخض ایسے ہیں جو کہ صوم وصلو ہ کے پابند ہیں،ان کی شہادت پرروزہ افظار کر لیا اور عید کی بیجائز ہوایا نہ،اوراس روزہ کی قضا کی جائے یا نہیں۔

(جو اب) اس صورت میں گواہی دو گواہوں کی جنہوں نے جاند دیکھنا بیان کیااور وہ نمازی ہیں معتبر ہے، بحالت ابران کی گواہی سے افطار کرنااور عید کرنا درست ہوااس روز ہ کی قضالا زم نہیں ہے۔ ہکذافی کتب الفقد۔(۱) فقط۔

ثبوت ہلال کی اطلاع بذر بعد ڈاک

(سوال ۷۳) ایک شہر کے اندر ثبوت رویت ہلال کا بہم پہنچ گیا اوراس ستی کے علماء نے رویت ہلال کوشائع کر دیا اوراس تحکم کو بذر بعید ڈاک دوسر سے شہر کے مفتی کے پاس بھیج دیا وہ اس فتو سے کی بناء پراس تھم کو جاری کرسکتا ہے جو ڈاک کے وربعہ سے پہنچا ہے۔ یا موافق قانون کتاب القاضی الی القاضی خاص شاہد لے کرتہ ویں۔

(جواب) ایسے امور میں خط کا اعتبار ہوتا ہے جب کے قرائن اس کے صدق کے موجود ہوں اور بناوٹ کاشہنہ ہو۔ (r) فقط۔

تمیں شعبان سے تمیں روزے پورے کرکے افطار کرنا کیماہے

(سوال ۵۵) تیسویں شعبان کوزید نے فرض نیت سے روزہ رکھا اور پھڑمیں روزے پورے رکھنے کے بعد لینی تیسویں رمضان کو بدون رویت وشہادت شرقی کے محض جنتری کے حساب سے یا اپنی رائے سے اس نے فرض روزہ تو ڑوالا اور سب کو برملافتوی دیا کہ آئ عید کرنا جائز ہے۔ کیونکہ تیس روزے کامل ہوگئے ہیں اور جنتری میں بھی لکھا ہے۔ چاند تو ہوا ہے صرف ابر کی وجہ سے رویت کا شوت نہیں پایا گیا۔ یہ بات من کراکٹر لوگوں نے بدھڑک روزہ تر گرعید کرلی۔ اس صورت اور عرف اور کی اس صورت میں دونے دویت رمضان کے بعد فرض روزہ رکھا اور کامل تیس روزے درکھنے کے بعد شوال کا چاند و کھے کرعید کی ۔ اس صورت میں کون خطی ہے اور کون مصیب ہے، اور جوفطی ہے اس پر روزہ کی قضاء واجب ہے یا نہیں۔

(جو اب) اس صورت میں زید خطا پر ہے اور مصیب عمر ہے اور روز ہ کی قضا کے بارے میں بیفصیل ہے کہا گر بعد میں دوسری جگہ کی ادویت زید کے کمان کے مطابق ہوگئی اور اس کا ثبوت با قاعدہ ہو گیا تو قضاء لازم نہیں ورنہ لازم ہے۔ (۲)

( ا )وشرط للفطر مع العلة والعدالة نصاب الشهادة(در مختار) اى على الا موال وهو رجلان او رجل و امر اتان (رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ٢٢ ا . ط.س. ج٢ ص ٢٨ علي ٢٨ ص ٢٨) ظفير

(٢) فيلزم اهل المشرق بروية اهل المغرب اذا ثبت عندهم روية اولتك بطريق موجب (در مختار كان كان يتحمل اثنان الشهادة او يشهد اعلى حكم القاضى او يستفيض الخبر بخلاف اذا اخبران اهل بلدة كذا راوه لانه حكاية (رد المحتار كتاب الصوم قبيل باب ما يفسد الصوم ج ٢ ص ١٣٢ .ط.ص. ج٢ص٣٩)

نعم لو استفاض المخبو في البلدة الا خرى لزمهم على الصحيح من المذهب (الدرالمختار على هامش ود المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ٢٨ الطرس. ج٢ص ٩٠٠) ظفير.

(٣) بعد صوم ثلاثين بقول عدلين حل الفطر النح ولو صاموا بقول عدل حيث يجوز و غم هلال الفطر لا يحل على الملهب (در مختار) والحاصل انه اذا غم شوال افطر والنفاقا اذا ثبت رمضان بشهادة عدلين في الغيم اوا لمصحوا ، وان لم يغم فقيل يفطرون مطلقا وقيل لا ، وقيل يفطرون ان غم رمضان ايضا والا لا (رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص يفطرون مطلقا وقيل لا ، وقيل يفطرون ان غم رمضان ايضا والا لا (رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ٢٩ ا. ط.س ج ٢ ص ١٠٠٠) ورصورت مستول شي آواس نے الكل يجوركها تقاال لئے تقاوا جب سے الظفير

تنميں روز بے پورے کئے

(سوال ۲۱) یبال رائے پوریس نمازعیدالفطر بعجہ ابر ۲۹ رمضان المبارک کو چاندنہ ہونے کی وجہ سے با تفاق رائے مسلمانوں نے میں روز نے پورے کر کے پنجشنہ کو پڑھی گئی اس کے بعد ۲۹ شوال بروز پنجشنہ فلقعدہ کا چاند بھی بوجہ ابرنظر نہیں آیا جلی بذالفیاس ذی الحجہ کا چاند بھی ۲۹ ذیفعدہ کو ابر کی وجہ نظر نہیں آیا۔ اس وجہ سے عید الفتی میں اختلاف ہوا، لیعنی ایک گروہ نے ایک مہینہ ۲۹ اور ایک مہینہ ۳۰ کا شار کر کے بغیر شہاوت رویت ہلال بیدائے قرار دی کے سرشنہ کوعیدالفتی ہوئی چاہئے غرض سے شنہ کو نمازعید الفتی پڑھی گئی، دوسر کروہ نے ابر کی وجہ سے چاند نظر نہ آنے اور شہاوت رویت نہ ملنے کے باعث دونوں مہینے شوال و ذیفعدہ میں تیس دن کے شار کر کے چہار شنہ کوعیدالا تھی پڑھی، دونوں گروہ میں کس کا فعل شریعت کے موافق ہے۔

(جواب) قاعدہ شرعیہ یہ ہے کہ اگر ۲۹ کو چاند نظر نہ آوے اور کی دوسرے جگہ سے بھی معتبر ذریعہ سے خبر رویت کی نہ آوے تو تمیں دن پورے کر کے دوسرام بینہ شروع کیا جائے ، لہذا شریعت کے موافق ان لوگوں کا ہے جنہوں نے بصورت نہ کورہ تمیں تمیں دن پورے کئے ۔ جنہوں نے بلاکسی ثبوت کے ایک چاند ۲۹ کا اور ایک تمیں کا فرض کر کے بقر عمید کی وہ خطا پر بیں ،اگر چہ سر شعنہ کو بقر عمید ہوتا رویت کے موافق محقق ہوگیا ہے۔ چنانچہ دیو بند اور اس کے اطراف بیس بھی شغنہ کورویت ہلال ذی الحجہ کی ہوئی اور بیشنہ کو بقر آرپائی اور سہ شغنہ کو بقر عمید ہوئی ، اور نص اس بارہ بیں حدیث معروف صومو الرویت و افسطر و المرویت المحدیث () ہے فقط۔

تار کی خبر برعید کرنا کیساہے

(سوال ۷۷)اگرکوئی رئیس مسلم اینے حکام مسلم کویہ تار دے کہ چاند ہوگیا ،اس تار پرروز ہ افطار کرنا ادرعبد کرنا درست سرانہیں

رجواب، بیخبرشرعاً معتبرنبیں ہے اور محض ایسے تار پر افطار کرنا درست نبیں ہے اور محقق اس کی کتب فقہ میں ہے۔ شامی میں طریق موجب جس سے دوسروں پر رویت لازم ہوجاوے۔ بیٹجریر فرمایا ہے کہ دومعتبر مردشہاد ت کے تخمل ہوں یا تھم قاضی کی گواہی دیں یا خبر متواتر ہوجاوے بسوطا ہرہے کہ تارمیں ان وجوہ میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ (۲) فقط۔ خط بر افطار درست ہے یا نہیں

رسوال ۷۸) کسی عالم سے خط کے ذریعہ ہے معلوم ہوا کہ رویت ۲۹ کوہوئی توبیہ ججت ہے انہیں۔ (جواب) خط ججت نہیں ہے کیکن اگر قرائن سے صدق اس کامعلوم ہوتو عمل اس پر درست ہے۔(۳) فقط۔

بعد میں ۲۹ کا جاند ثابت ہوجائے تو کیا کرے

(سوال 24)۲۹شعبان کوجادرہ ہےرویت ہلال کا بہال تارآ یا تھا مگرہم نے اس بھل درآ مرہیں کیا ، بعدہ اخباری

ر 1)مشكولة باب رويت هلال ص ١٤٣٠. ٢ ا ظفير

رم) اذا ثبت عندهم روية اولئك بطويق موجب (در مختار) كان يتحمل اثنان الشهادة او يشهدا على حكم القاضى الله ثبت عندهم روية اولئك بطويق موجب (در مختار) كان يتحمل اثنان الشهادة او يشهدا على حكم القاضى اوليستغيض الخير (رد المحتار كتاب الصوم قبيل باب ما يفسد الصوم ج ٢ ص ١٣٢. ط.س. ج ٢ ص ٣٩٣) ظفير. (١٠) إذا ثبت عندهم روية اولئك بطريق موجب (در مختار) كان يتحمل اثنان الشهادة او يشهد ا على حكم القاضى او يستفيض الخبر (رد المحتار كتاب الصوم قبيل باب مايفسد الصوم ج ٢ ص ١٣٢. ط.س. ج ٢ ص ٢٣٣ ا ظفير

خبروں سے بعض جگد ۲۹ شعبان کی ردیت کا حال معلوم ہوا۔ سوال ہے ہے کہاب ۲۴ جون کو کیم شوال ہمارے واسطے بھی ضرور ہوگی یانہیں۔

(جواب) ۲۹ شعبان یوم جمعه کی رویت بلال رمضان المبارک عام شیادات اوراخبار متواتره سے ثابت اور مخفق ہوگئی ہے اور شغبہ کو پہلاروزہ ہونا مسلم ہوگیا ہے۔ اور عید کا اور شغبہ کو پہلاروزہ ہونا مسلم ہوگیا ہے۔ ایس جن لوگوں نے شغبہ کوروزہ بیس رکھاان پر قضاءاس روزہ کی لازم ہے۔ اور عید کا جاندا گر شغبہ کو نظر ندا گیا تھا۔ جاندا گر شغبہ کو نظر ندا کہ فقط۔ اختلاف مطالع عندالا حناف

(سوال ۸۰) احناف کے زدیک اختلاف مطانع معتبر ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو کتنی دورتک کی خبر ردیت ہلال کی اگر موجب طریقہ سے ثابت ہوتو تبول کی جا ہوا گیا۔ اور اگر اختلاف معتبر ہے تو ایک مطلع کی عدشر عاکیا ہے۔ پھر وہ صورت معتبر ہے تو ایک مطلع کی عدشر عاکمیا ہے۔ پھر وہ صورت لعنی اعتبار اختلاف یا عدم اعتبار تھم رویت کا تمام ملک کے واسطے بکسال ہے یا جدا۔ آیک شہر کے مفتی یا دیند ارعالم کے نزدیک رویت ہلال کا شہوت ہم وجب شرع شریف ہو۔ اور وہ اس رویت کے شہوت کی خبر دوسر سے شہر کے مفتی یا دیند ارکہ دریک رویت ہلال کا شہوت ہم وجب شرع شریف ہو۔ اور وہ اس رویت کے شہوت کی خبر دوسر سے شہر کے مفتی یا دیند اللہ کا خبر دوسر سے ملک کو بذریعہ آلہ مالم کو بذریعہ آلہ کے دریوں کی خبر دوسر سے سالم کو بذریعہ آلہ مالم کو بدریعہ آلہ مالم کو بدریعہ آلہ مالم کو بدریعہ آلہ مالم کو بدریعہ آلہ مالم کو بدریت کے اس کو بدریعہ آلہ مالم کے دوسر سے سالم کو بدریم کے دوسر سے آلہ کی کو بدری کے دوسر سے سو کے دوسر سے سوری کے دوسر سے سوری کے دوسر سے موسور سے سوری کے دوسر سے دوسر س

شیلیفون کے کرے جس میں خروہ مدہ اور مخرالیہ ایک دومرے کی آواز کواچھی طرح سنتے اور پیچا نے ہیں اور تکام کے وقت غیر کا واسط بھی نیس ہوتا اور مخرالیہ کواس خبر کی تھد لی میں کی طرح کا شک نہیں رہتا تو اس خبر پڑل کرنا درست ہے یا نہیں (جو اب) حنفیہ کے زدیک اختلاف مطالع مطلقاً معتر نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر الل مغرب کوچا ندنظر آوے تو وہ اہل مشرق کولازم ہوجاتا ہے۔ بشر طیب بطری معتبر علی ظاهر المملھب النح فیلزم اهل الممشوق ہو ویة اهل المعتبر و اختلاف المعتبر النا فی الله و المحتبر و اختلاف المعشوق ہو ویة اهل المعتبر علی ظاهر المملھب النح فیلزم اهل المعشوق ہو ویة اهل المعتبر کی تشریح اس المحتبر با اور در الحقار میں طریق موجب کی تشریح اس المحتبر بخلاف ما اذا المحتبر با داوہ لانہ حکایة النح (۲) پس اس سے بھی واضح ہوگیا کہ تار اور شیلیفون کے ذریعہ سے اخبر ان اهل بلدة کلا داوہ لانہ حکایة النح (۲) پس اس سے بھی واضح ہوگیا کہ تار اور شیلیفون کے ذریعہ سے جو خبر رویت دوسرے شہر کی معلوم ہوگ وہ معتبر نہیں ہے کیونکہ طریق موجب کی تیوں صورتوں میں سے بیکی میں واضل میں سے میکن میں داخل نہیں ہے۔ فقط۔

اختلاف مطالع اورغلط خبريراعماد

(سوال ۸۱) شہرکنگ میں زیدنے کلکتہ ہے آکرکہا کے کلکتہ ذکریام سجد کے امام نے بمبئی کی خبررویت ہلال ۲۹ ذی قعدہ پر جمعہ کے دن بقرعید مقرد کی ہے ،لہذا آپ لوگ بھی جمعہ کی نماز مقرر سیجئے۔زید کے کہنے پر جامع مسجد کے چندمصلی یو پاری نے جمعہ کی نماز کا اعلان کیا ،اس کے بعد عمر آیا اور ندکور مصلیوں کوجع کرئے کہا کہ آپ لوگوں نے

<sup>(</sup>۱) نعم لو استفاض الخير في البلدة الا خرى لزمهم على الصحيح الخ وبعد صوم للائين بقول عد لين حل الفطر (الدر المختار على هامش رد الممختار كتاب الصوم ج ٢ ص ١٢٨ و ج ٢ ص ١٣٩. ط.س. ج ٢ ص ١٣٩) ظفير. (١) الدر المختار على هامش رد المختار كتاب الصوم . مطلب في اختلاف الطالع ج ٢ ص ١٣١ و ج ٢ ص ١٣٢ .ط.س. ج٢ ص ١٣١ و ج ٢ ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٣)رد المحتار كتاب الصوم مطلب في اختلاف المطالع ج ٢ ص ١٣٢ .ط.س. ج٢ ص ٣٩٣. ٢ ا ظفير.

بغیر کسی عالم کی شہادت کے کس طرح اعلان عیدالاضی کا کردیا۔ اس کے بعد خالد آیا اور موجودہ لوگوں کوختی کے ساتھ کہا کہ پہلے فیصلہ کے خلاف کرنے میں بخت خرابی ہوگی، اگر ہ تاریخ میں مسلمان اتفاق کر کے نماز عیدالاضی پڑھ لیں تو جا کز ہوگا غرض کے خالد کے دباؤں میں اکثر آدمیوں نے نماز عیدالاضی جھے کو پڑھی۔ اب جمد بقی سے تیخفق ہوئی کہ وہاں نماز عید شذبہ کو ہوئی، اس صورت میں شرقی مجرم زید ہے یا مصلی اور خالد کی نسبت کیا تھم ہے، اور اختلاف مطالع معتبر ہے یا نہیں جب کہ کتب فقد سے قابت ہے کہ ارض بلغار میں ۲۳ گھنٹہ ون اور ایک گھنٹہ دات ہے تو اختلاف مطالع معتبر ہونا جا ہے۔ تاری خبر معتبر ہے یا نہیں۔ تاری خبر معتبر ہے یا نہیں۔

(جواب) حنف كاند بسيب كا ختلاف مطالع كاعتباريس بيعنى اختلاف مطالع تودر حقيقت واقع بيكن شرعاً

اس كاعتباريس كيا كيا يس اگرائل مغرب بياندو كي ليس اوران كى رويت كي فيرائل مشرق كوبطريق موجب بيني جاوي و المسرق بحى اس يمل كري كه كما قال في المدر المختار اختلاف المطالع المخ غير معتبر علي ظاهر المذهب المخ فيلزم اهل المشرق بروية اهل المغرب اذا ثبت عندهم روية اولنك بطريق موجب المختر شامى في رواكم المشادة او يشهد اعلى حكم الفاضى أو يستفيض الخبر بخلاف مااذا اخبر اان اهل بلدة كذارا وه لانه حكاية الحص ٢٩ و ص حكم القاضى او يستفيض الخبر بخلاف مااذا اخبر اان اهل بلدة كذارا وه لانه حكاية الحص ٢٩ و ص

اس عبارت سے بی می واضح ہوگیا کے صورت موال بیس فالد خطاء پرتھا اور ذید کے کہنے پرجن اوگوں نے جعد کی بقرع بدکا اعلان کیا وہ بھی خطاء پر تھے کیونکہ اس صورت بیس کوئی شہادت معتبرہ جمبئی کی رویت کی ندھی محض اتی خبر پر کہ ذید نیز عبد کا اعلان ہروز جمعہ ہوا ہے ، اہل کلک کو جمعہ کو بقرع کرنا جائز نہ تھا بلکہ بوجہ جہالت کے لوگوں نے زید کے کہنے پر ایبا کیا اور خالد نے پھراس کی تائیدا پنی جہالت سے کی وکین ہو چھے ہوگیا ، خالد وغیرہ کوانی خلطی کا اقر اراوراس پر ندامت اور تو بہر نالازم ہے اور آئندہ کوالی خبر پر عمل نہ کرنا چاہئے بلکہ جب تک بطرین معجبر شرعارویت کی دوسری جگہ ہے نہ آ و سے اس وقت تک اس پھل نہ کریں اور بعد اس کے کہ معتبر طریق سے دوسری جگہ کی خبر رویت بلال کی آ جاوے تو اس پڑل کرنا چاہئے ۔ کہما حو عن المدر المعتداد ان اھل المعشوق بلزمهم بو وید اٹھل المعنوب نے اس معتبر اور واجب العمل نہیں ہے لیکن آگر دیگر قرائن سے یا تعدادا خبار سے طن غالب اس کے صدق کا ہوجا و ہے آئی پر گئر کرنا درست ہے کیونکہ طن غالب کا بی اس بارہ میں اعتبار ہوتا ہے اس کے معلوم ہوکہ بین خطائی خص کا جو سے تو اس پر بھی عمل کرنا درست ہے اور خطاکا اس بارہ میں اعتبار کیا گئے ہے ، حب کہ معلوم ہوکہ بین خطائی خص کا ہے جس کے نام ہے آ یا ہواؤہ کے اس کے نام ہو اور الحق شبہ الخط اس موقعہ پر خوظ نہ ہوگا کہ ما صوح به الفقھاء من اعتبار المخط فی المعاملات ، جس کے نام ہے آ یا ہو اور الخط شبہ الخط اس موقعہ پر خوظ نہ ہوگا کہ ما صوح به الفقھاء من اعتبار المخط فی المعاملات ، جس کہ فقط .

<sup>(</sup>١) ود المحار كتاب الصوم ج ٢ ص ١٣٢. ط.س. ج٢ ص ١٣٠. ١٢ ظفير.

<sup>(</sup>۲)الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الصوم ج ۲ ص ۱۳۲ . ط.س. ج ۳ ص ۲۹۳. ۲ ا ظفير مسرية الديد الماديد الماليد المعاللة في من المكان الإمان والحقيد المالية التي دفته بهاء وصداف وسمسار وحوذه ا

<sup>(</sup>٣) وفي الاشباء لا يعمل بالخط الا في مسئله كتاب الآمان ويلحق به البرا آت و دفتر بياع وصراف وسمسار وجوزه محد لراو وقاض وشاهدان تيقن به قبل و به يفتي (المدر المختار على هامش رد المحتار باب كتاب القاضي الى القاضي ج ٣ ص ٩ ٨٨. ط.س. ج٥،ص٣٥٥ ظفير صديقي.

تیسراباب یوم الشک بعنی جاندنظرنه آنے کی صورت میں تیسویں شعبان کاروزہ مناب میں آیا در اسکار کاروزہ کا مناب کاروزہ کاروزہ ٢٩ شعبان كوچا ندنظرندا يامكراس اميديركمشايدجا ندكى خبرا جائكونى روزه ركه ليو كياهم ب (سوال ۸۲) انتیوی شعبان کواگر بوجه ابر جاندنظرند آیا تو تمین شعبان کواس نیت سے روز ورکھنا که اگر جا تدکی خبر آگئی تو ىيەرەز ەرمضان ہوجادے گا درنەنىل ہوگا۔ جائز ہوگا يانېيى \_اور اگر جاند كى خبر آگئى توبيەروز ورمضان كاہوجادے گايا

(جواب) ال تردد کے ساتھ روزہ رکھنا فقہاء نے مکروہ لکھا ہے اور صحابہ رضی اللہ نغالیٰ عنہ نے اس مخص پر عاصی کا اطلاق فرماياب كما ورد من صام يوم الشك فقد عصى اباالقاسم صلى الله عليه وسلم (١)اوريممول الشخض ير ہے جو بہنیت فرض اس ون روز ہ رکھے یا اس طرح جوسوال میں درج ہے اور آگر بھنیت نفل رکھے تو درست ہے۔ بہر عال اكرجا عمري خرا كن تووه روزه رمضان شريف كابوجاوے كاء الا بان ظهرت فعنه اى عن رمضان ـ درمخار ـ (١) ٣٩،٢٩ چاند میں اختلاف کی وجد سی کے روز تے میں ہوئے اور کسی کے ٢٩کس کا اعتبار کیا جائے (سوال ۸۳) رویت ہلال رمضان میں اختلاف ہوا ،بعض جگہ انتیبویں کے حساب سے روزہ رکھا گیا بعض جگہ تمیں کے حساب ہے۔جن لوگول نے ۲۹ کے حساب ہے روزہ رکھاان کے نزدیک تو تمیں روزے مضان شریف کے ہوگئے ، منج کوعید ہے، کیونکہان کے نمیں روزے بورے ہو گئے اور جنہوں نے معاون شعبان کے بورے کر کے روز ہ رکھا ہے ان کے نزویک انتيس تاريخ رمضان كى بهاوران تاريخول مين ابربها س صورت مين كياكرنا جا بيئا اختلاف مطالع معتبر بها نبيس \_ (جواب)اختلاف مطالع كاعندالحنفيه اعتبارنبين \_اگرايك جگهانتيس كاچاند بهوااور ده شرعاً ثابت بهوگيا تو دومري جگه بھي اس حساب سے روز ولازم ہوگا۔ جن نوگوں کو بعد میں اطلاع ہوئی اور انہوں نے تیں کے حساب سے روز ورکھا تھا تو وہ بھی انتیس والوں کے موافق عید کریں اور ایک روزہ پہلے قضاء کریں۔اورا گرانتیس والوں نے بلا شومت شری روزہ رکھ لیا تو ان كا يبلاروزه معتبرنبين مواءان كوچائي كتيس والول كالتاع كرين اوران كيموافق عيدكرين \_

الغرض جبيها كدابك جكه ثابت بوگا اور شرعاً معتبر مانا جاوے گا ، دومری جگه لازم بوجاوے گا۔مثلاً اگر ثابت ہوگیا کہ بدھ کو میم رمضان ہوئی تو جمعرات ہے روز ہر کھنے والوں کو ایک روز ہ کی قضاء لازم ہوگی۔ اور جمعہ کوسب کوعید کرنا ضروري باوربيد خيال كرنا كه جمعه كوجوجا ند نظراً ياوه ال شب كالبيش عامعتر نبيس باوربي خيال غلط ب،قال في الله المختار واختلاف المطالع الخ غير معتبر على ظاهر الملهب وعليه اكثر المشائخ وعليه الفتوى الخ فيلزم اهل المشرق بروية اهل المغرب اذا ثبت عندهم روية اولئك بطريق

<sup>(</sup>١) ديكهنے رد المحتار كتاب الصوم مبحث في يوم الشك ج ٢ ص ١٢١. ط.س. ج٢ص ١٢.٣٨١ ظفير\_ (٢)الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الصوم مبحث في يوم الشك ج ٢ ص ١٢٠. ط.س. ج٢ص ٣٨١ پورل عبارت بيب ولا يصام يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان الخ الانفلا ويكره غيره ولمو صامه لو اجب اخر كره تنزيها ولمو جزم أن يكون عن رمضان كره تحريما ويقع عنه في الاصح أن لم تظهر رمضانيته و الا بأن ظهرت فعنه (أيضاً) ظفير\_

موجب . الخ(١)فقط

79 شعبان کے جاند میں اختلاف ہوا، کسی نے 79 کے حساب سے روز ہ رکھا تو عید کب کرے (سوال ۸۴) ایک عورت پابند صوم وصلوٰ ق نے میرے روبر وشہادت دی کہاں نے شعبان کا جاند معدا پنی بہو کے دوشند کو دوشند کو دوشند کے میاں حساب سے بدرہ کو میں شعبان ہوئی، چونکہ بہت جارئی کے بعد مجھاس کے بیان پریقین ہوااس لئے میں پنجشنب سے بعد تکمیل مثلا ثین ماہ شعبان کے روز ہ رکھا۔ بھو پال میں قاضی صاحب اور مفتی صاحب میں اختلاف ہے ۔ مفتی صاحب دو بیت ماہ رمضان کا اعتبار کرتے ہیں اور قاضی صاحب محمیل مثلا ثین شعبان پرفتو کی دیتے ہیں۔ اب مجھ خریب کو کیا کرنا جائے ،صوم وافطار کے بارے میں

(جواب)قال في الشامي لو صام رائي هلال رمضان واكمل العدة لم يفطوا لا مع الا مام لقوله عليه الصلوة والسلام صومكم يوم تصومون وفطر كم يوم تفطرون . رواه الترمذي وغيره. والناس لم يفطر وائي مثل هذاليوم فوجب ان لا يفطر نهر -(١) العمارت الدائيز ديرعمارات بيواضح موتا بك شخص ذكورسب كما تعصوم وفطريس ثريك رب مجيماسب كرين ويباده بحي كريد فقط

شك كى وجد سے تمیں شعبان كاروز وركھنا كيسا ہے

(سوال ۸۵) شعیان کی ۳۰ تاریخ کواحتیاطااس نیت ہے روزہ رکھنا کہا گرکہیں باہر سے رمضان کا چاند ہونے کی خبر آ جاوے گی تو روزہ فرضی اوا ہوجاوے گاورنے نشل ،آیا ہے صورت جائز ہے بلا بحث مکروہ و نامکروہ کے۔ایک واعظ صحاح ستہ کی حدیث کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ ایساروزہ قطعی ناجائز ہاورایساروزہ رکھنے والا گناہ گارہے، کیا کوئی حدیث امتناع کی صوریت ہیں ہے،اگر ہے تو علما بکواس کے جواز وعدم جواز میں اختلاف کیوں ہے اور بعض فقبہا ءنے حدیث تھے کے موری ہوئے ہوئے اس کو کیونکر جائز قرار دیا۔

(جواب) وه حدیث ممانعت کی بیہ من صام الیوم الذی یشک فیہ فقد عصی ابا القاسم صلی الله علیه وسلم ، رواہ ابو داؤد و الترمذی و النسائی و ابن ماجه والدارمی۔ (۱) اس لئے حنفیہ بید کھتے ہیں کہ یوم الشک میں بعنی موشعیان کوروزہ رکھنا عوام کے لئے کروہ ہاورخواص کودرست ہے، اور جوخص نیت روزہ یوم الشک میں ترووزہ کرے بلک قطعی طور نے ففل کی نیت کرے وہ خواص میں سے ہاور حدیث من صام النح کا جواب درمختار میں بدیا ہے کہ فلا اصل لیعنی مرفوع ہونا اس کا باصل ہے کین موقوفاً ثابت ہے۔ فقط۔

٢٩ شعبان جا ندكسي وجد فظرند آئة وكياكرنا جا بخ

(مسوال ۲۹/۸۲ شعبان کوچاندنید یکھا گیا بوجه ابر کے اور کسی جگہ ہے خبر بھی نہلی اکثر آ دمیوں نے انداز أوعقلا روز ہ رکھائیا ، لیعنی شتبہ کواس صورت میں روز ہ رکھنا جائز ہے یا کیا؟

(جو اب) اس صورت میں بھی مسئلہ ہیہ ہے کہ ۲۹ کو بسبب ابر وغیرہ کے جاند نظر نہ آ وے اور کوئی خبر پختہ ہا قاعدہ جاند دیکھنے کی بھی نہ آ ویے توا گلے دن روز ہ رکھنا نہ جائے کیونکہ وہ بوم الشک ہے اور بوم الشک کے روز ہ کی ممانعت آئی ہے،

<sup>(</sup>۱)الدر المختار على هامش, د المحتار قبيل ما يفسد الصوم ج ۲ ص ۱۳۱ و ج ۲ ص ۱۳۲. ط.س. ج ۲ ص ۱۳۹۳. م ۱۳۹۳ و ۱ ۲ م ۱۲ ظفير . (۲)رد المحتار كتاب الصوم بعد مبحث يوم الشك ج ۲ ص ۱۲۳ . ط.س. ج۲ص ۱۳۸. ۲ ا ظفير . (۲)مشكونة باب رويت الهلال ص ۱۷۳ . ۱۲ ظفير صديقي .

اس روزروزه مکروه ہے۔(۱)البتہ دیل گیارہ بجے دن تک انتظار کرنا چاہئے کیونکہ اگر خبر آگئی توروزہ رکھیں ،ورنہ افطار کردیں ،اگر کسی نے روزہ رکھا بدون کسی گواہی وخبر کے تو اس نے برا کیا لیکن اگر بعد میں ثابت ہوا کہ وہ دن رمضان کا ہے تو روزہ رمضان کا اداب گیا۔اس پر قضالا زم نہ آ وے گی اور جس نے روزہ نیس رکھاوہ قضا کرےگا۔ (۲)

يوم شك كاون اگررمضان كى پېلى تارىخ ثابت بوگئي تو كيافرض ادا بوگا

(سوال ۸۷) یوم شک کاکس نے روزہ رکھابعد میں معلوم ہوا کہ پہلی رمضان تھی توبیروزہ رمضان میں شارہوگایا ہیں۔ (جو اب) رمضان کے فرض روزے میں محسوب ہوگا۔ قضا کی ضرورت نہیں۔(۳) فقط۔

يوم الشك كروزه كاكياتكم ب

(مسوال ۸۸) روزه داشتن بروزشک به نبیت رمضان چه تمکم دارد؟ واگر شخصے به نبیت مذکوره روزه داشت افطارش جائز است یا ناجائز و نیز برمفطر قضاءو کفاره لازم است یانه؟

(جواب)روزه داشتن درروز شک به نبیت رمضان نا جائز و نبی عندو محروه تحریمی است، فی الحدیث ـ

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن ألنبى صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقد موا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوماً فليصم وقال فى المدر المختارلو جزم ان يكون عن رمضان كره تحريماً وفى رد المحتار كره تحريماً للتشبه باهل الكتاب لا نهم زا د وافى صومهم وعليه حمل حديث النهى عن التقديم بصوم يوم اويومين بحر انتهى (م) وفى المجوهرة فان صام يوم الشكب بنية رمضان فلا حلاف بين العلماء انه لا يجوز إنتهى (م) وقال فى البحر واختلفوا فى الصوم قال بعضهم يكره ويا ثم كذافى الفتاوى الظهيرية انتهى (م) وقال فى المستخلص شرح الكنز ولا يصام يوم الشك الا تطوعا لقوله عليه السلام لا يصام اليوم الذى شك فيه انه من رمضان او من شعبان الا تطوعا ثم قال اعلم ان هذه المسئلة على وجوه احلها ان تصوم بنية رمضان وهو مكروه لما روينا ولا نة تشبيه باهل الكتاب لا نهم زادوا فى مدة صو مهم ثم ان ظهر اليوم من رمضان يجزيه لا نه شهد الشهر وصامه وان ظهرانه من شعبان كان تطوعا لكن اساء بارتكاب المتهى عنه وان افطر لم يقضه لا نه المظنون انتهى (-(2)-

شك بيست كرازي عبارت فكوره روش ومبر بمن آنست كدد ين روز روزه واشتن به نية رمضان ناجائز است و روزه وارنده آثم وكنه كار بين بنا برال ورجواز افطار آل شك نيست كما هو ظاهر على من له عقل سليم و راى مستقيم و لا قضاء على المفطر لما قدمناه عن المستخلص وهو المذكور في جميع الكتب و لا كفارة عليه لما في المتون لا كفارة با فساد الصوم غير رمضان الخ

<sup>(</sup>۱) ولا يصام يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان النح الا نفلا ويكره غيره المدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ١٢٠ ظفير (٢) ولا يصام يوم المشك النح الا نفلا النح بان ظهرت فعنه اى عن رمضان (رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ١٢٠ ط.س. ج٢ص ١٢٠) ظفير (٣) ولا يصام يوم المشك النح الا نفلا النح الا نفلا النح والا بان ظهرت فعنه أى عن رمضان (رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ١٢٠ .ط.س. ج٢ص ١٢٠) ظفير (٣) والا يان ظهرت فعنه أى عن رمضان (رد المحتار كتاب الصوم مطلب في صوم يوم المشك ج ٢ ص ١١٠ .ط.س. ج٢ص ١٢٠ طفير (١) المحتار كتاب الصوم ج ٣ ص ٢٠١٠ المشك ج ٢ ص ١١٠ المار المحتار كتاب الصوم ج ٣ ص ٢٠١١ ١٢٠ طفير (١) المحتار كتاب الصوم ج ٣ ص ٢٠١١ ١٢٠ طفير (١) المحتار كتاب الصوم ج ٣ ص ٢٠١١ ١٢٠ طفير (١) المحتار كتاب الصوم ج ٣ ص ٢٠١٥ المفير (١) المحتار كتاب الصوم ج ٣ ص ٢٠١٥ المفير (١) المحتار كتاب الصوم ج ٣ ص ٢٠١٥ الموم ج ١ ص ٢٠١٥ الفير (١) المحتار كتاب الحقائق شرح كنز الدقائق كتاب الصوم ج ١ ص ط.س. ج٢ص ٢٠١٥ الفير .

چوتھاباب

وه چیزیں جن ہے روز ہبیں ٹو شا

روزه کی حالت میں مسواک کرنا درست ہے یانہیں

(سوال ۱/۹۱) آیا بحالت روزه مسواک کرنا جائز ہے یا تہیں۔

روزه میں منجن کا استعال کیساہے

(سو ال ۲/۰۸) جب کهمسوژهوں سےخون اورموادنکاتا ہوتو کسی ایسے بنجن کا جوحابس خون اور دافع مواد ہواستعال جائز ہے ہائمیں۔

منجن کے استعال سے روز ہ ٹوٹنا ہے یا ہیں۔

(مدو ال ۱/۳ منجن کے استعال سے روز وتونہیں اُو نے گا؟

رُجواب)(۱)جائز ہے۔(۱)(۲)جائز ہے۔(۱)( گرمنجن ل کرفوراً منددھولے اور کلی کرلے تا کہاں کااثر پیٹ میں نہ جائے اور نجن ایبا ہو کہ عاد تأہیٹ میں نہ پہنچا ہو، گربچنا انجھا ہے،اس لئے کراہت تنزیبی تو بہر حال ہے۔ظفیر ) (۳)نہیں۔(۲)فقط۔

روزه کی حالت میں سرمیں تیل جذب کرنا کیساہے

(سوال ۸۴) روزه مین سرمین تیل جذب کرنے کا کیا تھم ہے۔

(جو اب) درست ہے باؤکرامت۔ کما فی الشامی وسیاتی ان کلامن الکحل و الدھن غیر مکروہ الخ m.

سحری کے وقت پان منہ میں رکھ کرسو گیا اور اس حالت میں صبح کی تو کیا تھم ہے

رسوال ۸۱۳) ایک شخص نے سحری کے وقت پان کھایا اور کلی نہیں کی ، پان کی سرخی مند میں تھی کہ تھی مذکورسو گیا ، شرح سے ہوشیار ہوا تواسی وقت سرخی فوراً تھوک دی اور کلی کرلی تو روزہ درست ہوایا نہیں۔

(جواب) درست ہوگیا مراحتیاط بیے کہاس روزے کی قضا کرلیوے۔(۵)

کیاروزہ کی حالت میں منجن مکروہ ہے

(سوال ۸۴) روزه می منجن سے دانت صاف کرنا اگر مروه بے تو کیوں؟

رجو اب) احتیاط کے ساتھ اگر نجن ملے اور دانتوں کو صاف کرے کہ طلق کے اندر کیجھ نہ جاوے تو مکر وہ ہیں ہے لینی مکروہ تحریمی نہیں ہے خلاف اولی ضرور ہے جس کا مفاد کراہت تنزیبی ہے جیسا کہ شامی میں ہے قولہ و سحرہ له

(۱) و لا باس بالسواك الرطب بالغداة والعشى للصائم لقوله صلى الله عليه وسلم خير خلال الصائم السواك من غير فصل (هدايه باب مايوجب القضاء والكفارة ج ٢ ص ٣٠٣) ظفير (٢) ومضغ العلك لا يفطر الصائم لائه لا يصل الى جو نه (ايضاً) ظفير (٣) يضاً ٢ أ ظفير (٣) رد المحتار باب ما يفسد الصوم ج ٢ ص ١٢.١٣٣ او ادهن اوا كتحل اوا حتجم وان وجد طعمه في حلقه الى حلقه الحل اوا لمدهن كما في السراج الخقال وجد طعمه في حلقه الكحل اوا لمدهن كما في السراج الخقال في النهر لان الموجود في حلقة الرداخل من المسام الذي هو خلل البلن والمفطر انما هو المحاخل من المنا فذ للاتفاق على ان من اغتسل في ماء فو جد برده في باطنه انه لا يفطر (ايضا م ٢ ص ١٣٣ - و ج ٢ ص ١٣٣ المدس ج ٢ ص ٢٠٩ م ٢٠٩٢).

طعير. (۵) وكره له ذوق شنى وكذا مضغة بلاعذر (درمجتار) الظاهران الكراهة في هذه الاشياء تنزيهيه (ردالمحتار مطلب فيما يكره للصائم ج ٢ ص ١٥٣ . ط.س. ج٢ص٦ ١٣ ظفير ذوق شنى الخ الظاهران الكراهة في هذه الاشياء تنزيهية\_(١) فقط

روزه میں رومال بھگوكرسر برڈ النا كيساہے

(سوال ۸۵) ایک شخص قصد أروزه میں بڑارومال بھگوکراس لئے اوڑھتا اور ہرروزمر پرباندھتا ہے کہ روزہ میں تخفیف ہو، آیا اس کاروزہ کروہ ہوتا ہے یا نہیں۔ مالا بدمنہ کروہ لکھتے ہیں اور بخاری شریف میں بیہ ہے، فی باغتسال الصائم وبل ابن عمر ثوباً فالقی علیه و هو صائمہ.

(جواب) در مخارش ہو كذالاتكرہ حجامة وتلفف بنوب مبتل ومضمضة اواستنشاق اواغتسال للتبروعندالثانی وبه یفتی لان النبی صلی الله علیه وسلم للتبروعندالثانی وبه یفتی (۲) النج اور شامی میں ہے۔ قوله وبه یفتی لان النبی صلی الله علیه وسلم صب علی راسه الماء وهو صائم من العطش اومن الحر رواہ ابوداؤد وكان ابن عمر يبل الثوب ويلفه عليه وهوصائم (۲) الح اس عموم بواكن وفقی به يمی ہے كہ يوكرونيس ہے۔فقط

كياروزه واركاياني ميں گوزكر تا طروه ب

(سوال ٨٩) صائم كايانى كاندرد وكر كوذكرنا مروه ب-عالمكيريدكيا يم معترب

(جواب) عالمگیر به میں معران الدرایہ ہے اس کی کراہت نقل کی ہے اور عدم فساد صوم پراتفاق ہے۔ پس ضرورت میں معذور ہوگا اور بلاضرورت شدید بالاختیار اس ہے بچنا بہتر ہے۔ (م) فقط

بھیکے ہوئے نسوار کامنہ میں ڈالنا کیساہے؟

(سوال ۸۷) نسواردرآب تر درد بان دادن مردم روزه دارراجا نزاست یانه

(جواب)قال في الموالمحتار اوذاق شيئا بفمه وان كره لم يفطر النح قوله وان كره الا لعلو كماياتي (ه)، شامي وايضاً في الموالمحتار، كره له ذوق شئى كلا مضغه بلاعلو (١) الخ يس معلوم شركر نوار ورد بان دادن بدون آ تكد درطن داخل شود كروه است وبعد رجائز است وفي الثامي وذكر الزند ويسبى اذا فتل السلكة وبلها بويقه ثم امرها ثانياً في فمه ثم ابتلع ذلك البزاق فسدصومه (١) الخ الغرض احتياط دري باره خوب است ونشايد نواردر د بان انداختن كرخوف فه ادصوم است فقط

تمباكوكا يبة جلاكراس كى راكه يدمضان مين دانت صاف كرنا كيها ب

(سوال) بعض عورتنس تمبا کوکا به تنجلا کراس کی را کھاور سی منہ بیس رمضان شریف بیس دن کواستعمال کرتی ہیں ، یہ کیما ہے؟ روز و بیس خلل ہے مانہ۔

(جواب) اگردانتول ول كردمويا جاو ساوركلي كرلي جائ كهييث من اس كااثر نهجاو يوروزه من يجهظل نبيس آتا

<sup>(</sup>١) ردالمختار باب مايفسد الصوم ومالا يفسده ج ٢ ص ١٥٣ .ط.س. ج٢ ص ١ ١٣. ظفير

<sup>(</sup>٢) الدرالمختار على هامش ردالمختار باب عايفسد السوم ومالايفسله مطلب فيما يكره للصائم ج ٢ ص ٢١ الدرالمختار على هامش ردالمختار باب ايضاً ج ٢ ص ١٥٦. ط.س. ج٢ص ١٣١٩ اللهير ٣١٩ علير

<sup>(</sup>۳) ولوفسا الصائم اوضوط في الماء لايفسدا لصوم ويكره له ذالك هكذافي معراج الدراية (عالمگيري كشوري الباب الثالث فيما يكره للصائم ج ١ ص ١٩٤ م.س. ج٢ص ٩٩١) ظفير

<sup>(</sup>٥) ردالمختار باب مايفسد الصوم ج ٢ ص ١٣٨ . ط.س. ج ٢ ص ٠ ١ ٢ طفير

<sup>(</sup>٢) اللرالمختار على هامش ردالمختار باب ايضاً ج ٢ ص ٥٣ ١ .ط.س. ج ٢ ص ٢ م ١١ ظفير

<sup>(</sup>٤) ردالمختار باب مايفسد اصلوم ج٢ ص ١٣٨ .ط.س. ج٢ص٠٠٣.

تكسير پھو منے ہے روز ہیں تو كوئى نقص نہيں واقع ہوتا

(مسوال ۹۸) روز هین نکسیر پھوٹ کی جتی کہاس کااٹر تھوک میں بھی پایا گیا مروز همیں تو پھی تھی واقع نہیں ہوا؟

(جواب)اس سے روز ہیں چھلل نہیں آیا۔فقط

رمضان میں آٹھ دیں دفعہ سل کرنا کیسا ہے

(سوال ۹ ۹) روزه مین آنه دن دفعه ساکرنا کیسا ۲۰

(جواب)جائزہے۔(۱)فقط

ختانین کے ملنے سے روز ہ جاتا ہے یانہیں

رسوال ۱۹)زید نے روزہ میں دن کو بیوی کا بوسہ لیا یا بغل گیر ہوا، یا ایک نے دوسرے کی ختا نین کومس کیا جس سے شہوت پیدا ہوگئی بھر دونوں علیحدہ ہوگئے۔

(جو اب)اس صورت میں روز ہ جو گیا ،مگر جوان آ دمی کوابیا کرنا اچھانہیں ہے۔(۲) فقط۔

روزه میں تر کیڑا پہننااور باربار شل کرنا درست ہے یانہیں

(سوال ۹۲) روزه میں ترکیڑے پہننااور تین جارمرتبہ سل کرناجائز ہے یانہیں؟ روزہ میں پچھفرق تونہیں آتا۔

(جواب)اس مروزه میں کچھٹرق نبیں آتا۔(۲) نظ

ٹیکہ لگانے سے روز ہیں ٹوٹنا

رسوال ۹۳) اگرحالت روزه میں ٹیکدلگایا جاوے جو کہ اکثر ملاز مین سرکار کے بازومیں یاکسی اور جگہ بدن برلگایا جاتا ہے اور چونکہ نشتر ٹیکہ لگانے والے میں زہرلگا ہوا ہوتا ہے، بدن میں زہر کا اثر ہوکرتپ ہوتا اور تمام بدن بے کار ہوجاتا ہے، آیا روزہ فاسد ہوگایا نہیں؟

(جو اب) اس کاروزه جو جاتا ہے، فاسر نبیس ہوتا۔ (۴) فقط

أ تكه ميں دواڑا لنے ہے روزہ میں چھنقصان تو نہيں آتا

رسوال سم و اگرروزه کی حالت میں کوئی دواؤ الی جاوے توروزه میں نقصان آتا ہے مانہیں؟

(۱) عن ابى حنيفة انه يكوه للصائم المضمضة ولاستنشاق بغير وضوء وكره اغتسال وصب الماء على الراس والاستنقاع في الماء والتلفف بالشوب المبلول وقال ابويوسف لايكره وهو الاظهر كذافي محيط السرخي (عالمكيري مصري كتاب في الماء والتلفف بالشوب المبلول وقال ابويوسف لايكره وهو الاظهر كذافي محيط السرخي (عالمكيري مصري كتاب الصوم باب ثالث ج اص ١٨١ على سرح ٢ص ١٩٩ في الدين المدينة على المدينة ما المداد مدانه ما الصوم باب ثالث ج اص ١٨١ على المدينة على المدينة على المدينة على المدينة على المداد مدانه ما المداد مدانه مدانه ما المداد مدانه ما المداد مدانه ما المداد مدانه ما المداد مدانه مدانه

(٢) ولاباس بالقبلة اذا من على نفسه النح ويكره اذا لم يامن النح والمباشرة الفاحشة مثل التقبيل في ظاهر الرواية (هدايه باب مايوجب القضاج اص ١٩٥٥) والمباشرة الفاحشة ان يتعانقا وهما متجردان ويمس فرجه فرجها وهو مكروه بالاخلاف هكذافي المحيط (عالمكيري. مصري، كتاب الصوم باب ثالث ج اص ١٨٠٠ ط.س. ج اص ٢٠٠٥) طفير (٣) ولو اكتحل لم يفطر لانه ليس بين العين واللماغ منفذو الدمع يتوشح كالعوق والمداخل من المسام الاينافي كما لواغتسل بالماء البار داهدايه باب مايوجب القضا والكفارة ج اص ١٩٩٩ عن ابي حنيفة الاكره الاغتسال وصب الماء على الراس والاستقاع في الماء والتلفف بالشرب المبلول وقال ابو يوسف الايكرة وهو الاظهر كذا في محيط السرخسي (عالمكبري مصري كتاب الصوم باب ثالث ج اص ١٨٦ على سرج ٢ص ١٩٩١) ظفيره (٣) واقطرتي احليله ماء او دهنا النح لم يفطر (درمختار) لان العلقين الجانبين الوصول الى الجوف وعلمه بناء على وجود المنفذ وعلمه الخ رودالمختار باب مايفسه الصوم ج ٢ ص ١٣٠٤ ط.س. ج ٢ ص ١٣٠٤) وما وصل الى الجوف اوالي اللماغ من المخارق الاصلية كالانف والاذن والمدير فوصل الى الجوف الوالي اللماغ من المخارق الاصلية كالانف والادن والمدير فوصل الى الجوف الوالي اللماغ من المخارق الاصلية كالانف والادن والمدير فوصل الى الجوف الوالي اللماغ من عير المخارق الاصلية والمديرة والما ماؤصل الى الجوف الوالي المعاغ من غير المخارق الاصلية والمديرة والما ماؤصل الى الجوف الوالي المعاغ من غير المخارق الاصلية والمديرة والما ماؤصل الى الجوف الوالي المعاغ من غير المخارق الاصلية والمديرة والمديرة والما ماؤسل الى الجوف الوالي المعاغ من غير المخارق الاصلية والمديرة والمديرة والكفارة والمديرة و

لايفسد (البدائع الصنائع ج ٢ ص ٩٦٠) ظفير

(جواب) ال صورت مين روزه مين كوني نقصال أبين آتار روزه مي () يه فقط

دودھ بلانے سے عورت کاروزہ یااس کاوضو ہیں ٹو شاہے

رسوال ٩٥) أكرز نفرزندخودرادرروزه في وضوشيردادوضوياروز وشكستيشودياند

(جو اب) وضووروزه اش باطل تمي شود (٢) مدفقظ

المجكشن يروزه توشاب يأنبيس

(سوال ۹۲)زیدروزه دارکے بدن کے اندر بذراعد پیکاری ایک دورتی دواج مائی توروزه رمایات

(جواب)اس صورت ميں روز واس كافاس خبيس مواجبيا كرتصر بحات فقهاء يه واضح موتاب-(١) فقط

ريت مندمين گيااية تصوك ديا تواب شبه يدوزه بين توسف گا

(سوال ۱/ع۹) منه میں ریت پہنچا در تھوک دیا بعد میں تھوک نگل گیا اور پھر دانتوں میں ریت معلوم ہوا جس ہے معلوم ہوا کہ ریت اندر بھی گیا ہے تو اس سے روز ہ ٹوٹا یا نہیں۔

دانت كخون يدروز وثوثا يمانبين

(مسوال ۸/۲) رمضان میں دانتوں سے خون لکاتا ہے جھوک نگلنے کے بعد ذا نقد معلوم ہوابعد کو جوتھو کا تو خون غالب تھا اس صورت میں روز وٹوٹا یانہیں۔

(جواب)(۱)اس صورت میں روز وہیں ٹوٹا۔(۷)

(۲) اوخوج الدم من بين اسنانه و دخل حلقه يعنى ولم يصل الى جوفه اما اذا وصل فان غلب الدم اوتساويا وافسد والا لا (۵) الخ در مخار ال برعلامة شامى في المعنون انه لايفطروان كان الدم غالباً على الريق وصححه في الوجيز (۱) الخ الحاصل بعض فقهاء في الريق وصححه في الوجيز (۱) الخ الحاصل بعض فقهاء في الريق وصححه في دوزه كويج كها بادراكثر في الريق وصححه في الوجيز (۱) الخ الحاصل بعض فقهاء في الريق وصححه في الوجيز (۱) الخ الحاصل بعض فقهاء في الريق وصححه في الوجيز (۱) الخ الحاصل بعض فقهاء في الريق وصححه في الوجيز (۱) الخ الحاصل بعض فقهاء في الريق وصححه في الوجيز (۱) الخ الحاصل بعض فقهاء في الريق وصححه في الوجيز (۱) الخ الحاصل بعض فقهاء في الريق وصححه في الوجيز (۱) الخ الحاصل بعض فقهاء في الريق وصححه في الوجيز (۱) الخ الحاصل بعض فقهاء في الريق وصححه في الوجيز (۱) الخ الحاصل بعض فقهاء في الريق وصححه في الوجيز (۱) الخ الحاصل بعض فقهاء في الريق وصححه في الوجيز (۱) الخ الحاصل بعض فقهاء في الريق وصححه في الوجيز (۱) الخ الحاصل بعض فقهاء في الوجيز (۱) الخ الحاصل بعض فقهاء في الوجيز (۱) الخ الحاصل بعض في الوجيز (۱) الخ الحاصل بعض في الوجيز (۱) الخواصل بعض في الوجيز (۱) الخواصل بعض في الوجيز (۱) الخواصل بعض في الوجيز (۱) المراكم بيا المراكم بين المراكم بين الوجيز (۱) الخواصل بين الوجيز (۱) الخواصل بين المراكم بين ا

عورت اپنی شرم گاہ میں خشک دوار کھے تو روز ہ ٹوٹے گایا ہیں (سوال 9 9) اگر عورت بوجہ بیاری بطور فرزجہ دوائے خشک فرج میں رکھے تو مفسد صوم ہے یا نہیں۔

<sup>(</sup>۱) ولواقطر شیئا من الدواء فی عینه لایفسد صومه عندنا الخ (عالمگیری مصری کتاب الصوم باب رابع ج ۱ ص ۱۹۰ ط ماجدیه ج۲ص۳۰۳) ظفیر

ماجدید ج۲ ص ۲۰۱۳) ظفیر (۲)روزونوای کے بیس باطل ہوگا کردود در باہر نکل رہا ہاور وزونام ہے مفطر ات کے روکنے کا۔

وشرعاً امساك من المفطرات الاتية حقيقة او حكما الخ في وقت مخصوص الخ دالدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ١٠ أ . ط.س. ج ٢ ص ١ ٣٠) ظفير .

<sup>(</sup>٣) وما وصل آلى الجوف اوالى الدماغ من المخارق الاصلية كالانف ولا ذن والدبرا لخ فسد عومه الخ اما ماوصل الى الجوف اوالى الدماغ عن غير المخارق الاصلية بان دواى الجائفة والآمة فان داواها بدواء يابس لا يفسد لانه لم يصل الى الجوف ولا الى الدماغ (بدائع الصنائع كتاب الصوم ج ٢ ص ٩٣) ظفير

<sup>(</sup>٣) أو بقى بلل في فيه بعد المضمضة وابتلعه مع المريق كطعم ادوية النع اوا بتلع ما بين اسنانه وهو دون الحمصة لا نه تبع لريقه النع لم يقطر (الدر المختار على هامش رد المحتار. باب مايفسد الصوم ج ٢ ص ١٣٣ .ط س. ج ٢ ص ٢ ٩ ص (۵) الدر المختار على هامش رد المحتار باب ما يفسد الصوم ج ٢ ص ١٣٣ ا .ط.س. ج٢ ص ٢٩ ص) ظفير

رُ ¥) رد المحتار بَابِ أيضاً جُ ٢ ص ٣٣ أ .ط.س. ج٢ ص ٢ أ ا ظُلُير.

(جواب)روزه میساس سے احتیاط کی جائے۔(۱) فقط۔

ہونٹ پرجوتھوک آئے اس کے نگلنے کا کیا تھم ہے۔

(سوال ١٠٠) خارج مونث پرجوبراق تا اس كونگف سےروز وروث جاتا ہے يانبيل۔

تالاب میں سی کواخراج رہے ہوجائے تو کیا تھم ہے

(سوال ۱۰۱) اگرکوئی روزه دار منسل کرنے کے لئے نہریا تالاب میں اترے اور اثنائے منسل میں اس کے پیچھے کی راہ ہے ہوا نکلے تواس کے روز ومیں کچھنل آ وے گایا نہیں۔

(جواب)ال صورت مين مطلقاً روزه ندنو في كامكابوطابر (مكرية كروه ب-ظفير) لان الصوم يفسد من داخل لا من خارج (٣) فقط-

روز ہ دارناک میں نسوارڈ ال سکتا ہے یانہیں

(سوال ۱۰۲) صائم کومندمیں یا ناک میں نسوار ڈالنا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) تہیں جائے۔فقط۔

روز ہ کی حالت میں مقعد کے اندرزخم پر یا بواسیر کے مسول پر مرہم یا تیل لگانے سے روز ہ ہوگا یا نہیں (سوال ۱۰۳) اگرروز ہ دارروز ہ کی حالت میں مقعد ومبرز کے اندرزخم میں اور بواسیر کے مسوں کے زخم میں مرہم یا تیل انگل سے اندرنگاوے یا اندر سے خوب دھووے تو روز ہ مجے ہوگا یا نہیں۔

(جواب)روز واس کامیج ہے۔ گراحتیاط بہتر ہے۔ (۴) فقط۔

غوطه لگانے سے روز ہبیں جاتا اورتم با کوسو نگھنے سے ٹوٹ جاتا ہے

(سوال سو ١) تالاب من فوط لكانے بيروزه جاتار متاب يانبين؟ اورتمباكوسو تكھنے سے روزه توث جاتا ہے يانبين؟

(۲) الدر المختار على هامش رد المحتار باب مايفسد الصوم وما لا يفسده ج ۲ ص ۱۳۸. ط.س، ج ۲ ص ۳۰۰ ۲ ا ظفير. (۲) عالمكيري من السيخرو والمائي المائي المائي المائي المائيري من المائيري من المائيري من المائيري من المائيري كشوري كتاب الصوم باب ثالث ج ٤ ص ٩٤ ا .ط.ماجديهج ا ص ٩٩ ا ) ظفير.

(٣) اواد خل اصبعه اليابسة فيه اي في دبره او فرجها ولو مبتلة فسد الخولو بالغ في الاستنجاء حتى بلغ موضع الحقنة فسد (در مختار) قوله ولو مبتلة فسد لبقاء شنى من البلة في الد اخل وهذا الوادخل الاصبع الى موضع الحقنة (رد المحتار باب مايفسد الصوم وها لا يفسده ج ٢ ص ١٣٥ .ط.س. ٢٢ ص ١٣٩٤ .

اس تفصیل کے مغلوم ہوا کے مسورت مسئولہ میں اگرانداراس صد تک دواء بھنچ جائے یا پانی جہاں سے معدہ اسے جذب کرلیتا ہے یا دوخود معدہ میں بھنچ جاتا سے توروز ہفا سد ہوجائے گااورا کی وجہ سے معنزت مفتی علام نے احتیاط کو بہتر کہا ہے ،اس لئے کہاس کا لحاظ و خیال ہر مفس کے لئے ممکن نہیں۔والٹند اعلم الا ظفیر ۔ رجواب) تالاب میں عسل کرنے ہے ادرغوط لگانے ہے روز وہیں جاتااور تمبا کوسو تکھنے سے روز ہ جاتار ہتا ہے، کیونکہ اجزاءتمبا کو کے د ماغ وطلق میں جاتے ہیں۔

عورت كاروزه دوده بلانے ينبي ٹوشا

(سوال ۵۰۱)مال بحالت صوم الين بي بي كودوده بلاو سية تومف رصوم بي انبيل.

(جواب) مفسد صوم بيس بدا) فقطد

سرمداورتيل لكاني يصروزه بين توشا

(سوال ۲۰۱) روزه کی حالت میں سرمیں تیل اور آئٹھوں میں سرمدلگانا جس کوعادت ہو یا بلاعادت، جائز ہے یا نہیں۔ (جواب) روزه کی حالت میں آئٹھوں میں سرمدلگانا اور سرمیں تیل لگانا جائز اور درست ہے خواہ عادت ہویا نہ ہو۔(۱) فت

روزہ کی حالت میں بوس و کنار کا کیا تھم ہے

(سوال ۱۷۱) كياروزه كى حالت مين زوجه سے يوس وكناركر تاجائز بے يائيس ـ

(جواب) بيامورجائز بين مگرجوان آ دى كوئى ايبانعل روزه كى حالت مين نهكر يرس مين خوف بوكه و فعل مفضى الى المجمع عند موجود عند الفاحشة \_(٣) فقظ\_

رمضان میں سونے والےنے وانت میں خون دیکھا تو کیا تھم ہے

(سوال ۸ م ۱) رمضان میں دو پہرکوا کیٹ مخص سوتا تھا، جب اٹھا تو اس کے دانت میں خون تھا یہ یقین نہیں کہ ویے وقت خون پہیٹ میں گیایا نہیں۔اب روز ہ کا کیا تھم ہے؟

(جواب) ال صورت ميں روز وہيں جاتا۔ (۴) فقط۔

( ا) هو اى الصوم النع امساك عن المفطرات الانية حقيقة او حكما النع فى وقت مخصوص النع (الدر المعندار على هامش ردالمعتدار كتاب الصوم ج ٢ ص ١٠٩ مل من ج٢ص ٢٦١) ال معلوم بواكروز من صادق عن فروب أفاب تك كهاني ين دالمعتدار كتاب الصوم ج ٢ ص ١٠٩ مل ج٢ص ٢٦١) ال معلوم بواكروز من صادق عن فروب أفاب تك كهان ين المعالم المراد ورده بالمائي المائي المائ

<sup>(</sup>٢)اوا دهن او اكتحل الخ لم يفطر (المنز المختار على هامش رد المحتار باب مايفسد الصوم ج ٢ ص ١٣٣.ط.س.ج٢ص٣٩ع)ظفير.

<sup>(</sup>٣)ولا باس بالقبلة اذا امن على نفسه اى الجماع اوالا نزال ويكره اذا لم يامن. (هدايه باب مايوجب القضا الخ ج ١ ص ٩ ا على علمير.

<sup>(</sup>٣)واخرج اللم من بين اسنانه و دخل حلقه يعنى ولم يصل الى جوفه البخ (در مختار) ظاهر اطلاق المتن انه لا يفطر (ردالمحتار باب ما يفسد الصوم ج ٣ ص ١٣٣٠ ـ ط.س. ج٢ص٣٩) ظفير.

يانجوال باب

، ب وہ چیزیں جن سے روز ہٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضاوا جب ہوتی ہے

رمضان میں جنابت کا مسل صبح میں کیاتو کیا تھا ہے

رسوال ۹ · ۱) رمضان میں جنابت کا مسل صبح کوکرنے ہے روزہ میں تو پھھٹ نبیں آتا ،اور ہاتھ ہے نکا کئے ہے روز وٹوٹ جاتا ہے یانہیں؟

(جواب) اس مروزه من مجر خلل اور خرابي لازم نهيس آتى في اللو المنحتار اوا صبح جنباً النح لم يفطر النحد()

مسور وں کاخون اندر جانے سے روز ہ ٹو ٹنا ہے یا نہیں

(موال و ا ١) مسورُ ول كي خون اور مواد كاندر جلي جاند سيروزه قائم رب كايانبيل-

یان کی سرخی نگلنے ہے روز ہ رہایا ختم ہو گیا۔

رسوال ۱۱۱) زید نے بعد سحر پان کھایا ، دن نگلنے پر پان کی سمرخی تھوک میں موجود ہے، ایسے تھوک کونگانا مفسد سوم ہے یانہیں آگر ہے تو ہرصورت میں جا ہے کلی غرارہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، سرخی کم ہو یازیادہ ہو۔اورا گرنہیں تو ہرصورت میں یا خانس اس صورت میں کہ کی غرارہ خوب کر لیا ہواور سرخی خفیف مغلوب باقی رہی ہوجس کا از الدناممکن یا دشوارہو، پھریہ بات بھی قابل سوال ہے کہ پان کی سرخی ایسی ہے بھی کہ جس کا از الدرشواریا ناممکن ہو یانہیں۔

(جواب) باہر سے اگر رنگ کا اثر تھوک میں ہوجاوے اور اس تھوک کونگل جاوے تو وہ مفسد صوم ہے کما بظہر من قولہ الا ان یکون مصبوغاً وظہر لونہ فی ریقہ و ابتلعہ ذاکر اً الغ در مختار۔(۲) لیکن بان جوشے صادق سے پہلے کھایا اور اس کے اجزاء منہ میں ندر ہے اور کی وغیرہ کر کے منہ کوصاف کرلیا تو پھرا گرشے کوتھوک میں سرتی کا اثر باتی ہوا اور اس کونگل جاوے تو اس میں فیاد صوم کا تخم نہ ہوگا جیسا کہ آ کے عبارت سابقہ ہے جس جگدور مختار میں و القطر نین من دعوعہ او عرقہ (۳) ہے، وہاں شامی نے میتحقیق کی ہے اما الواصل الی الحلق من المسلم فالظاهر انه مثل الربق فلا یفطر و ان و جد طعمہ فی جمعیع فمہ تامل۔(۵) پس جیسا کے تھوک مخلوط بملوحۃ الدموع میں فساد صوم کا تم نہیں ہے مخلوط باہون الرز کور میں بھی نہ ہوگا، لیکن احتیاط ضروری ہے اور حتی الوق نہ جھوڑ نا جا ہے ، خوب مذکو سے اور حتی الوق کے کھوا ثر باتی نہ جھوڑ نا جا ہے ، خوب مذکو صاف کر لینا جا ہے اور موقع اشتباہ میں قضاء کرنا اس روزہ مشتبہ کی احوط ہے۔فقط۔

<sup>(</sup>۱)الدر المختار على هامش رد المحتار باب مايفسد الصوم و ما لا يفسله ج ۲ ص ۱۳۸ ط.س. ج ۲ ص م ۱۲۰ م. م ۱۲۰ م. م ۱۲۰ محمد ظفير الدين غفرله.

سهمه سير سين سود. (۲) بورئ عبارت بير او خوج الله من بين اسنانه و دخل حلقه يعنى ولم يصل الى جوفه اما اذا وصل فان غلب الله او تساويا فسد و الالا، الا اذا وجد طعمه (در مختار) قلت ومن هذا يعلم حكم من قلع ضرسه فى رمضان و دخل الذم الى جوفه فى النهار ولو نا نما فيجب عليه القضاء الخ ( رد المحتار باب عايفسد الصوم وما لا بفسده ج م ص

۱۳۳ ط.س. ج۲ص ۳۹ ۲) ظفير. (۳) الدر المنحتار على هامش رد المحتار باب ما يفسد الصوم ج۲ ص ۱۳۸ ط.س. ج۲ص ۲۰۰۰ اظفير.

<sup>(</sup>۴) ایضاً ج ۴ ص اسما. ط. من ج ۴ ص ۴ م ۱۴ ظفیو،

<sup>(</sup>٥) رد المحدار بأب عايفسد الصوم ج ٢ ص ١٣٢ . ط.س - ج٢ص ٢٠٠٠ اظفير،

حقۃ بینے سے روز ہٹو ٹنا ہے ، کیا ثبوت ہے

(سوال ۱۱) حقد پنے سے روزه تو شواتا ہے کیکن اس کا ثبوت قرآن وصدیت وفقہ سے کن طرح ہو سکتا ہے۔ (جواب) حقد پنے سے روزه تو شواتا ہے۔ کما فی الشامی وبه علم حکم شوب الدخان و نظمه شو نبلا لی فی شرحه علی الوهبا نیة . ویمنع من بیع الدخان و شوبه و شاربه فی الصوم لا شک یفطر و بلزمه التکفیر لو ظن نا فعاً کذا دافعاً شهوات بطن فقر روا۔ (۱) فقط۔

ناك ميں دواڈ النے سے روز ہ ٹوٹا ہے یائیس

(سوال ۱۱۳) انداِختن دواء در بینی مبطل صوم است بیاند. و نیزنسوارا نداختن بدندان بدون آ نکه اثرش در جوف وحلق برسد مفطر صوم است بیاند.

(جواب) از استعاط اندانشن دواونيره در بني بطلان صوم وجوب قضاء مصرح است كما في الدر المختار او استعط في انفه شيئاً الخ قضى المغر (ع) اما انداختن نسوار بدندن بدون آنكه اثرش در جوف و حلق رسد مفطر صوم نيست كما في المذوق، وليكن احتياط در ترك آل است كما موظام رفظ .

شرم گاہ کے دخول سے روز ہٹوٹ جاتا ہے

(سوال ۱/۱۱) وخول سےروز وثوث جاتا ہے یانبیں۔

(سوال ۱۱۵/۴) آگردخول كيااورمني بيس آئي تو كيا تهم بــــ

(جواب)(۱) ثوث جاتا ہے اور کفارہ الازم و تاہد خول فرج ہے۔(۱)

(۲) دخول في احد السبيلين بين منى آو يانه آو يدوز وأوث جاتا باور تضاو كفاره لازم بهدام) فقط

(سوال ۱۱۱) اگرکونی شخص روزه مین باتھے۔ منی زائل کریے توروز ہ ہوتا ہے یانہیں۔

(جواب) اذا مستمنی کفه النع قضی ﴿(۱) فقط ﴿ الله سے منی نکا کنے سے روز وٹوٹ جاتا ہے اور قضالازم ہوتی ہے۔ پھر یہ میں واضح رہے کنفس میٹل بہت براہے اس برلعنت بھیجی گئی ہے۔ ظفیر )

بوس وكناركي وجهست انزال موكيا كياظم ب

(سوال ۱۱) ایک شخص نے ماہ رمضان میں دن کوائی زوجہ سے بوس و کنار کیا جس سے انزال ہو گیا ،اس صورت میں اس پر قضاوا جب ہے یا کفارہ بھی۔

(جواب)اس مورت میں صرف قضاءاس روز مے کی لا زم ہوتی ہے کفارہ واجب نہیں ہے۔(۱) فقط۔

كان ميں تيل ڈالنے سے روز ہ كيوں ٹو شاہ

(سوال ۱۱۸) صائم کان میں تیل کیوں نہیں ڈال سکتا جب کہ پانی جانے میں روزہ نہیں ٹو ٹا۔ (جو اب) ہدایہ میں وجہ فرق رہ بیان فر مائی ہے کہ پانی میں وصول مافیہ صلاح البدن الی الجوف نہیں ہے، بخلاف دہن کے، اس کود کیچ لیا جادے۔(۱)۔اور رہمی وجہ فرق کی ہو گئی ہے کہ پانی سے احتر از دشوار ہے اوراس میں ضرورت ہے۔فقط نسوار سو تکھنے اور حقہ بیٹے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے

(سوال ۱۱۹) حقد توشیدن ونسوارشمیدن درانف مفسد صوم است یاند

(جواب) حقرنوش مفسر صوم است ونسوار شميدن ورانف نيز مفسر صوم است قال في الشامي وبه علم حكم شرب الدخان و نظمه في شرح الوهبانية: .

ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه في الصوم لا شك يفطر ـ (٢) فقظـ

وواسونگھنے سے روز ہ ٹوٹا ہے یا جیس۔

(سوال ۱۲۰) ''اٹلوں''ایک دواہے کہ نوسا دراور چونا ملا کرشیشی بھر کرناک سے لگا کرسونگھا جاتا ہے،اس کی تیزی د ماغ تک پہنچتی ہے،اس کے سونگھنے سے روز وٹوٹ جاتا ہے یانہیں۔

(جواب) ال صورت بش روزه اس كاثوث كيا قضاء لازم بــ كما في الدر المختار ومفاده انه لو ادخل حلقه الدخان افطراى دخان كان ولو عوداً او عنبراً لو ذاكراً لا مكان التحرز عنه الغ (٣) وتحقيقه في الشامي (٣) فقظه

روز ہ دارون میں کنگرمی نگلے یا کھاٹا کھائے یا جماع کر رہے تو کیاتھم ہے (سوال ۱۲۱) زیدنے روز ہ رکھا، پھردن کوایک کنگری لگی یا بیوی ہے جماع کیا، یا کھانا کھایا تو کیاتھم ہے۔ (جو اب) اس صورت میں زید کے ذمہ سرف قضاء لازم ہے، کفارہ بیں ہے۔(ہ) (تفصیل حاشیہ میں ویکھئے۔ظفیر)

(١) ومن حتقن الخ اوا قطرني اذا نه فطر لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر مما دخل ولو جود معنى الفطر وهو وصول ما فيه صلاح البدن الى الجوف و الاكفارة عليه الخ ولو الهطر في افليه الماء او دخلهما لا يفسد صومه لا نعدام المعنى (اى اصلاح البدن) والصورة يخلاف ما ذا اد خله الدهن (هدايه باب مايوجب القضاء والكفارة ج ا ص ٢٠٢)

(۲) رد المحتار باب مایفسد الصوم ج ۳ ص ۱۳۳۱) تحت قول آلماتن لوادخل حلقه الد خان افطر
 ط.س. ج۲ ص ۱۲.۳۹۵ ظفیر

(٣) الدر المختار على هامش رد المحتار. باب ما يفسد الصوم ح ٢ ص ١٣٣١. ط.س. ج٢ ص ١٣٠٠ ١ ظفير. (٣) قوله لو ادخل حلقه الدخان اي باي صورة كان الا دخال حتى لو بنجور بنجوره فاواه الى نفسه واشتمه ذاكر الصومة افطر لامكان التحرزه عنه وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس و لا يتوهم انه كشم الور دو مائه والمسك لو ضوح الفرق بين هواء تطب بريح المسك و شبهه و بين جو هر دخان وصل الى جونه بفعله المداد ( رد المحتار باب مايفسد الصوم ح ٣ م ١٩٠٠ مايفسد الصوم ح ٣٠٠ م ١٩٠٥ مايفسد الصوم ح ٣٠٠ م ١٩٠٥ مايفسد الصوم ح ٣٠٠ م ١٩٠٥ مايفسد المحتار باب مايفسد الصوم ح ٣٠٠ م ١٩٠٥ مايفسد الصوم ح ٣٠٠ م ١٩٠٥ مايفسد المحتار باب مايفسد الصوم ح ١٠٠٠ م ١٩٠٥ مايفسد المحتار باب مايفسد محتار باب مايفسد المحتار باب مايفسد المحتار باب مايفسد محتار باب مايفسد محتار باب مايفسد المحتار باب مايفسد محتار باب مايفسد المحتار باب مايفسد محتار باب مايفسد محتار باب مايفسد محتار باب محتار باب محتار باب مايفسد محتار باب مايفسد محتار باب محتار باب مايفسد محتار باب محتار باب مايفسد محتار باب معتار باب محتار باب م

ص ۱۳۳ و ج ۳ ص ۱۳۳ . ط.س. ج ۲ ص ۴ م ۳ م ۱۳۳ . طفیر .

(۵) کر نظنی صورت می تو یمی جواب ب ، اوا بنایع حصاة و نحوها منا یا کله الا نسان او یعافه او یستقده النح قضی فی المصور کلها فقط (الدر المختار علی هامش و المحتار باب مایفسد المصوم ج ۲ ص ۱۳۰ و ج ۴ ص ۱۳۳ م ۱۳ م ۱

روزه میں حقہ پینے سے کفارہ واجب ہوتا ہے یا صرف قضا

(سوال ۱۲۲) روزه میس حقه پینے سے قضالازم ہوتی ہے یا کفارہ بھی۔

(جواب)حقہ۔۔دوز ہانوٹ جاتا ہےاور قضالا زم ہوتی ہے،اور بعض صورتوں میں کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔(۱) فقط (لیعنی اگرا۔ نفع بخش سمجھا تب تو کفارہ وقضادونوں لازم ہوں گےورنہ صرف قضا۔ ظفیر )

بيوى كاكونى بوسه لے اور اس كوانز ال بوجائية كيا تكم ہے

(مسوال ۱۲۳ ا) ایک شخص نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کا یوسہ لیا اور اپنے عضو تناسل کواس کے پیٹ پرر کھ کرمرگڑ ا دیااس وجہ سے انزال ہوگیا، بلاارادہ ایساہوگیا تو اس صورت میں قضاء مع کفارہ ہے، یا بلا کفارہ۔

(جواب)اس صورت مين صرف قضاءاس روزه كى لازم آوے كى كفاره لازم نه ہوگا۔ كذافى الدرالحقارالشامى (١) فقط

صبح کے وقت منہ سے پان وغیرہ نکلے تو کیا تھم ہے

(سوال ۱۲۳ م) ماہ صیام میں صبح کے وقت منہ میں پان یا تمیا کو بیا اور کوئی شے سحری کے وقت کی ڈالی ہوئی نگلی تو روز ہ جوجائے گایا قضالا زم ہے۔

(جواب) احتیاط قضا کرنے میں ہے، کو تم طعی قضا کانہ ہو۔ (م) فقط۔

بیوی کے ساتھ لیٹنے سے انزال ہوگیا تو کیا کرے

(سوال ۱۲۵) ایک مخص نے ماہ رمضان میں روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے لیٹنا شروع کیا اور کچھ دیریتک لیٹنار ہاچند منٹ بعداس کوانزال ہوگیا۔ آیا اس پراس روزہ کا کفارہ لازم ہے یا محض قضا۔

(جواب)ال صورت مين مخض قضاال روزه كى لازم بيكفاره واجب نبيس كذا في الدرالخيار \_ ) فقظ

۲۹ کا جا ندند میکھا گیا بعد میں شخفیق ہوئی تو قضا ضروری ہے

(سوال ۲۶ ۱)۲۹ شعبان یوم جمعه کوشلع بھا گلپور کے قرب وجوار میں جا ندہیں ہوااور انہوں نے روزہ نہیں رکھا تو ان پر شغبہ کے روز وکی قضالا زم ہے پانہیں۔

(جواب) شنبه کاروزه ہونا محقق ہوگیا ہے لیں جن لوگول نے شنبہ کاروز فہیں رکھاان کواس روزه کی قضاء کرنی پڑے گی۔

(۵)فط\_

(۱) انه لوادخل حلقه الدخان افطر (در مختار) ويمنع من بيع الدخان وشوبه وشعار به في الصوم لا شك يفطر وبلزمه التكفير لو ظن نا فعا كذا دا فعا شهوات بطن فقر روا (رد المحتار باب ما يفسد الصوم ج ۲ ص ١٣٣ و ج ٢ ص ١٣٣ م ٢٠٠٠ الله على المس. ج ٢ ص ٣٩٥) ظفير (٢) أو وطنى امراء قميتة النح او فخذا وبطنا او قبل ولو قبلة فاحشة بان يد غدغ او يمص شفيها النح فانول النح قضى في الصور كنها فقط (اى بدون كفارة) الله المختار على هامش رد المحتار كتاب الصوم باب مايفسد الصوم النح ج ٢ ص ١٣٨ و ج ٢ ص ١٣٨ المعد به على هامش رد المحتار باب مايفسد الصوم وما لا يفسد ج ٢ ص ١٣٨ ملى حدم ١٣٠ ما ظفير (١٣) و فاق شيئاً بقمه او بمبا شرة (١٤) الوقبل ولو قبلة فاحشة بان يد غدغ او يمص شفتها او لمس ولو بحائل لا يمنع الحرارة او استمنى بكفه او بمبا شرة فاحشة ولو بين المراتين فانول قبد للكل حتى لو لم ينول لم يفطر الخ قضى في الصور كلها فقط (در مختار) اى بدون فاحشة ولو بين المراتين فانول قبد للكل حتى لو لم ينول لم يفطر الخ قضى في الصور كلها فقط (در مختار) اى بدون كفارة (د المحتار باب مايفسد الصوم ج ٢ ص ١٣٨ و ج ٢ ص ١٣٨ ملى حرد محتار) على مفارة و د المحتار باب مايفسد الصوم ج ٢ ص ١٣٨ و ج ٢ ص ١٣٨ ملى حرد محتار) على مفارة (د المحتار باب مايفسد الصوم ج ٢ ص ١٣٨ و ج ٢ ص ١٣٨ ملى حرد محتار) على مفارة و د المحتار باب مايفسد الصوم ج ٢ ص ١٣٨ و ج ٢ ص ١٣٨ ملى مراحت بوالا بان ظهرت فعنه عرد معتان (دواكن كراكا بالموم ٢٠٠٠ ما ١٣٠)

روز ہی حالت میں احتلام کے بعد افطار کرلیا، کیا حکم ہے

رسوال ۱۲۷) ایک شخص کوروزه میں احتلام ہوگیا۔ بھراس نے بغیر دردیافت کئے خود ہی افطار کرڈ الا اس صورت میں کفار دائیتا سرانہیں۔

(جواب) احتلام \_ الرحد روز فهيس جاتاليكن الركس في الطلاب المي المركد روزه جاتار با افطار كرلياتو كفاره بيس مرف قضالا زم ب كما في الشامي واحترز به عما لو فعل ما يظن الفطر به كما لو اكل او جامع نا سيا او احتلم او انزل بنظر او ذر عه القي فظن انه افطر فاكل عمداً فلا كفارة للشبهة النع شا مي (١) فقط

ایک نوکرنے کام کی شدت کی وجہ سے افطار کرلیا، کیا تھم ہے

رسوال ۱۲۸)زید فورس میں نوکر ہے، حالت روزہ میں اس کے افسر نے ایک ایسانتھم دیا کہ جس کی روسے اس کو بخت وهوپ میں کہ جس ہے اس کی تندرسی کا اندیشہ تھا، دیہات میں دوا دوش کے لئے جانا پڑا۔ زید مسکلہ سے ناوا قف تھا، لہذا اس نے روزہ افطار کرلیا، آیا وہ کفارہ سے نج سکتا ہے یا نہیں۔

(جواب) اگرشدت پیاس وغیره سے اندیشه ملاکت یامرض تھاتو کفاره اس سے ساقط ہے۔(۱) فقط۔

مجبوری میں افطارے کفارہ ہیں آتا

رسوال ۱۳۹) ایک شخص ایماندار حافظ قرآن شریف نے رمضان المبارک میں دودن بخار کے ساتھ روزہ رکھا جیسر سدن بھی اس نے نیت روزہ کر کے روزہ شروع کیا کہتن بوجہ شدت بخار کے اسے تیسراروزہ افطار کرنا پڑا۔ اس کے بعدوہ دن بھی اس نے نیت روزہ کر کے روزہ شروع کیا کہتن بوجہ شدت بخار کے اسے تیسراروزہ افطار کرنا پڑا۔ اس کے بعدوہ دس دن برابر بیارر ہااور دس دن روزہ نہ رکھ سکا۔ شرعاً ایسے خص پر کفارہ آتا ہے یا قضاء اور ایماندار شخص کی رائے روزہ افطار کرنے میں معتبر ہے یا تہدا ہے۔

رجواب) اس مخص پرصرف قضاء اس روزه کی اور نیز ان روزوں کی جواس کے بعد افطار کئے لازم ہے، کفارہ لازم نہیں اس مخص پرصرف قضاء اس روزه کی اور نیز ان روزوں کی جواس کے بعد افطار کئے لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے، کیونکہ اس بارہ میں خودروزہ دارمر بیش کا تلہ طن محتر ہے۔ درمخار میں ہے او مو یص خاف الویادة لموضه النح بغلبة الظن بامارة او تجربة او باخبار طبیب حافق مسلم مستور ۔(س)فقط۔

قضاخودادا كرناضروري ہے

(سوال ۱۳۰) سی عورت سے ماہ صیام کے روز نے قضام وجاویں ،اس کا شوہر رکھ وے تو درست ہے یا نہیں ؟ (جو اب) عورت کو ہی روز نے رکھنے جائمیں ہٹو ہر کے رکھنے سے عورت کے روز نے ادانہ ہوں گے۔ (۴) فقط۔ ایک عبارت کامفہوم

(سوال ۱۳۱)وكذا الاستمناء بالكف وان كره تحريما النع -دومرى عبارت الى بابين بالله المس المسوال ۱۳۱) وكذا الاستمناء بالكف وان كره تحريما النع -دومرى عبارت الى بابين بها والنع النع الحرارة او استمنى بكفه النع فانزل قيد للكل حتى لولم ينزل لم يفطر النع اول عبارت -

(1) رد المحتار للشامى باب ما يفسد الصوم ج ٢ ص ١٢٩ ترت قوله فعل ما لا يظن الفطر به ط.س. ج ٢ ص ١٢٠٢١ ظفير (٦) قد ذكر المصنف منها خمسة وبقى الا كراه رخوف هلاك اونقصان عقل ولو بعطش او جوع شديد ( رد المحتار فصل العوارض ج ٢ ص ١٥٨ .ط.س. ج ٢ ص ٣٢١) ظفير (٣) الله المختار على هامش ود المحتار فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم ج ٢ ص ١٥٩ .ط.س. ج ٢ ص ٣٢ ص ١٣٠ . ٢ ا ظفير (٣) العبادة المالية كزكاة وكفارة تقبل الميابة عن الممكلف مطلقا النح والبدنية كصلاة وصوم لاتقبلها مطلقا (الله المختار على هامش ود المحتار باب الحج عن الغير ج ٢ ص ٩٥ م ٥٩٤) ظفير

شبہ ہوتا ہے کہ استمناء بالکف ہے افطار نہیں ہوتا اور اوسری عبارت سے تفصیل سمجھ میں آ رہی ہے کہ بصورت انزال افطار ہوتا ہے در نہیں ،ان میں تطبیق کی کیاصورت ہے۔

(جواب) پہلی عبارت کا تعلق ما آبل کے ساتھ ہے، وہ یہ ہاو جامع فیما دون الفرج ولم ینزل لین فی غیر السبیلین کسرہ و فخذ و گذا الا ستمناء بالکف وان کوہ تحریما۔ (۱) اوپر کی قید ولم ینزل سے معلوم ہوا کہ و گذا الاستمناء بالکف میں بھی عدم انزال کی قید ہے۔ چنا نچہ علامہ شامی نے اس موقعہ پر لکھا ہے قولہ و گذا الاستمناء بالکف ، ای فی کونہ لا یفسد لکن هذا اذا لم پنزل اما اذا انزل فعلیه القضاء کما سیصر سے انظارہ و ما المختار کما یاتی۔ (۱) اس سے طیق بھی معلوم ہوگیا کہ استمناء میں انزال سے روزہ افطارہ و تا ہود مرف قضاء لازم آئی ہے،

### غيررمضان كاروزه قصدأنو رديو كياتهم ب

(سوال ۱۳۲۱)ان رجلاكان صائما لا جل الحنث في اليمين فتحقق ناقض الصوم بالقصد والاختيارا يجب عليه القضاء والكفارة معاًا م القضاء ـ فقط ـ

(جواب) يجب عليه قضاء الصوم الذي افسده لانه افسد الصوم الواجب وقد قال في الدر المختار، او افسد غير صوم رمضان الخ قضى الخ (٣) و كفارة اليمين ايضا واجبة عليه كذا في الدر المختار (٢) فقط.

بوی کے پاس صرف بیٹنے سے انزال ہوجائے تو کیا تھم ہے

(سوال ۳۳ ا) آیک شخص رمضان المبارک میں دن کے وقت اپنی زوجہ کے پاس جیٹھااور کمزوری کی وجہ ہے اس کوانز ال ہوگیا تواس پرقضا ہے ہے یا کفارہ آئے گا۔

(جو اب) اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں دن کے وقت اپنی زوجہ کے پاس بیٹھے اور کمزوری کی وجہ ہے اس کو انزال ہوجائے تو اس صورت میں نضاءاس روز ہے کی لازم ہے کفارہ واجب نہیں ہے۔ (ہ) فقط۔

روز مدار کے سامنے اگر بنی جلانا کیساہے

(مسو ال ۱۳۳۷) رمضان شریف میں یوم جمعدروز ہ داروں کے سامنے اگر بتی جلانا کیسا ہے۔

(جواب) درمخارشای مفسدات صوم میں بیکھا ہے کہ آگرروزه دار نے اپنے علق میں قصداد عوال داخل کیا اوراس کوروزه یا دے تو روزه اس کا تو دخل حلقه الدخان انظرای دخان کان ولو عوداً او عنبواً لو ذاکرا لا مکان التحوز عنه اورشای میں ہے توله انه لوا دخل حلقه الدخان) ای بای صورة کان الا د خال حتی لو تبخر بنجوره فاواه الی نفسه واشتمة ذاکراً لصومه افطر لا مکان التحرز عنه الخ ولا يتوهم انه کشم الور دو مائه والمسک لو ضوح الفرق بین هواء تطیب بریح المسک وشبهه

(١) و يكيف الدر التحار على بامش روالحقار باب ملافسد الصوم جهاص ١٣٦٠ على ١٣٠٠ على ١٣٩٨ م

<sup>(</sup>۲) رد المحتار باب ما يفسد الصوم، وما لا يفسده ج ٢ ص ١٣٦ و ج ٢ ص ١٣١. ط.س. ج ٢ ص ٣٩٩. ١٢ ا ظفير (٣) والمنعقدة ما يحلف على (٣) المنعتار على هامش رد المحتار، باب ما يفسد الصوم ج ٢ ص ١٢ ١١ ظفير (٣) والمنعقدة ما يحلف على امرتي المستقبل ان يفعله في المستقبل او لا يفعله واذا حنث في ذالك لزمته الكفارة لقوله تعالى لا يوا خذ كم الله باللغو في ايمانكم لكن يو اخذ كم بما عقد تم الا يمان (هدايه كتاب الا يمان ج ٢ ص ٣٥٥) ظفير (٥) و قبل ولو قبلة فاحشة بان يد ايمانكم لكن يو اخذ كم بما عقد تم الا يمان (هدايه كتاب الا يمان ج ٢ ص ٣٥٥) ظفير رد المحتار باب مايفسد غدغ او يمص شفتيها او لمس الخ فانزل الخ قضى في الصور كلها . الدر المختار على هامش رد المحتار باب مايفسد الصوم ج ٢ ص ١٣٢ م ١٣٢ م ٢٩٩) ظفير

و بين جوهر دخان وصل الى جو فه بفعله الخ(١) فقطـ

حبيب كرمسلمان ہونے والا اگرروز ہ توڑ دے تو قضا و كفارہ واجب ہے يانہيں

(سوال ۱۳۵) ایک مندوباطن میں اسلام لے آیا چنانچے روز ورمضان شریف بھی رکھا، بعدہ افشائے راز کی وجہ ہے روزہ توزديا، يعرفهم كالمسلم موكياتو كياس بركفاره لازم آئے گا۔

(جواب) جب كه وهخص مسلمان ہوگیا اور اللہ اور اللہ اور اس كے رسول اللہ پرايمان لے آيا اور تمام احكام اسلام كوقبول كرليا تووہ عندالله مسلمان ہوگیا۔اگر چیلوگوں پراس کا اسلام ظاہر نہ ہوا، پس اگرروزہ رمضان شریف رکھ کراس نے توڑ ڈالاتو کفارہ اس پرلازم آئے گا۔(۱) فقط۔

مریض نیت کے باوجودا فطار کردےتو کیا حکم ہے

(مسوال ۱۳۲۱) ایک شخص رمضان شریف میں مریض تھا بعض دن روز ہ رکھتا تھا اوربعض دن افطار کرتا تھا۔اتھا قأایک روزروزه کی نبیت کی پھر بعد نماز صبح افطار کرلیا تواس صورت میں قضاءواجب ہے یا کفارہ۔

(جواب)اس صورت میں اس روز ہ کی قضا واجب ہوگی کفارہ واجب نہ ہوگا ، کیونکہ وہ پہلے سے مریض ہے،لہذااس کو انظاركرنا عِائز تقائم انما يكفران نوى ليلاً ولم يكن مكرها ولم يطر مسقط كمرض وحيض الخ٣١٠٥٠ مخاراور كفاره شبه ي ماقط موجاتا م قوله كمر ض اى مبيح الا فطار الغ شامى (س) پس جب كماس كومرض موجود فقاجوكه إفطاركومباح كرتاتها تواس صورت ميس بهى كفاره اس پرلازم ندجو كاله فقظ

صرف جمعه كاروزه ركهنا كيساب

رسو ال ۱۳۷۷) تنهاجمعه کاروز هفلی رکھنا مکروہ ہے یانہیں نزدیک امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ (جواب) حفیه کاند جب بیا ہے کہ جمعہ کاروز ہ رکھنا تنہا مکروہ بیں ہے۔

ولا باس بصوم يوم الجمعة عند ابي حنيفة ومحمد لما روى عن بن عباس انه كان يصومه ولا يفطر الغ (۵) اور حدیث نبی محمول ہے اس بر کدا قامت جمعہ وحسل وغیرہ سے ضعف نہ ہوجا وے۔ پس جس کو بیخوف نہ ہواس کے لئے مکروہ نہیں ہےاورمعتبریہ ہے کہاس کے ساتھ ایک روزہ پہلے یا پیچھے ملالیوے جیسا کہ حدیث بخاری ومسلم میں بلا يصوم احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم قبله او يصوم بعده منفق عليه ـ (١) مُثَكُون قـ فقطـ پیاس کی شدت کے خوف ہے روز ہ چھوڑ دینے سے صرف قضا واجب ہوگی یا کفارہ بھی

(سوال ۱۳۸)رمضان شریف مسیره میں اور میرے تعلقین اینے لڑکے متوفی کی بیاری سے بے آرام اور

<sup>(</sup>١) رد المحتار باب مايفسد الوصم ج ٢ ص ١٣٣ و ج ٢ ص ١٣٣ يط.س ج ٢ ص ١٣٩٠ غلير.

<sup>(</sup>٢) اذًا ١ كل متعمداً ما يتغذى به او يتداوى به يلزمه للكفارة النح (عالمكيري مصري كتاب الصوم باب رابع فصل ثاني ج

ص ۵۲ ا.ط معاجدیه ج ا ص۵۰ ۲) ظفیر . (٣)الدر المختار على هامش رد المحتار باب مايفسد الصوم ج ٢ ص ١٥٠ و ج ٢ ص ١٥١.ط.س.ج٢ص٢١٣١)

وم) رد المحتار باب مايفسند الصوم ج ٢ ص ١٥١. ط.س. ج٢ ص ١٣٠ . ١٢ ظفير.

 <sup>(</sup>۵) رد المحتار كتاب الصوم ج ۲ ص ۱۱۳ تحت قوله الماتن والمندوب الا يام البيض من كل شهرو يوم الجمعة ولو منفردا رط.س. ج٢ص٥٥٣. ٢ آ ظفير.

١٢) مشكونة باب صيام التطوع فصل اول ص ١٤٩. ١٢ ظفير.

اس کے م سے پریٹان و ممکنین تھے، تراوح پڑھ کرنیت روزہ کی پختہ کرلی اور سو گئے تھی کہ محرکا پیدند ہا۔ بوقت شی صادر
بیدار ہوئے وقت بیداری کے سب بیاس کے زبان میری خشک تھی جس سے معلوم ہوا کہ آج مجھ سے روزہ تمام نہیں ہوسکتا
ماس وجہ سے میں نے ایک مولوی صاحب سے دریافت کیا، انہوں نے کہا کہا گرتم سے روزہ تمام نہیں ہوسکتا تو روزہ جھوڑ
دو۔ایک روزہ قضاء رکھ لینا، میں نے اور گھر والوں نے روزہ چھوڑ دیا۔ بوقت پوچھے مسئلہ کے مجھے اس قدر بیاس نہی کہ
اگر فی الحال روزہ جھوڑ وں تو مریض یا قریب المرگ ہوجاؤں بلکہ بوجہ تخت گرم موسم کے بیمعلوم ہوتا تھا کہ بوقت زوال با
بعدزوال مریض ہوجاؤں۔ اس صورت میں قضاواجب ہے یا کفارہ بھی۔ اگر کھارہ واجب ہے تو مولوی صاحب پر بچھ
تعزیر شرعی ہے یا نہیں؟

(جواب) در مختار مل به وبقى الا كواه و خوف هلاك او نقصان عقل ولو بعطش او جوع شديد ولسعة حية المخ () اور نيزاس كي كي بعد ب- او مربض خاف الزيادة لمرضه وصحيح خاف الموض (در مختار) اى بغلبة المظن كما باتى الغ (۱) شاى ـ ان عبارات معلوم بواكراً گرزيد كواور نيزاس كي هر والول كوينوف بظن غالب تماكده وروزه يوران كرسيس كي اور مرض يا بلاكت كاخوف تما تواس صورت مي ان يرصرف قفا اس روزه كي لازم ب كفاره واجب نيس ب، اورجن مولوى صاحب في افطار روزه كا تم ويا ب، وه يحى غالبالى بناه بهوگا اس دن البنداان برجمى كي مواخذه في سال ورجب بيسب قيوداس وقت بين كروزه كي نيت كرلي بو ـ اورا كروزه كي اس دن نيت ني بواور بحر بوية خوف ندكور نيت روزه كي ندكي تواس صورت مي كفاره كا واجب ند بونا ظاهر تر ب اورمصر ح في كتب المقتد (۲) ب فقط ـ

تمباكومنه ميس ركهنا كيساب

(سوال ۱۳۹) ماقولكم رحمكم الله في رجل امسك النتن المعروف في فمه ولم يبتلع عينه و لا لعابه ولم يصلا الى جوف هل يفسد صو مه ام لا وهل يكون من قبل ذكره.

(جواب) امساك النتن في الفم لا يجوز في الصوم لا نه لا يخلو عن وصوله الى الحق والجوف عادة والعادة مكمة فا لحلر من ان يا كل التباك بهذه الوسو سقفي نها ر رمضان كيف وقد قالوافي مضغ العلك كما في الشامّي وانما قيد ه بذلك اى با بيض لان الاسود وغيره الممضوغ وغيرا الملتئم يصل منه شئي الى الجوف (٢)ولهذا يمنع عن شرب دخانه ويحكم انه مفطر و في النباك خاصية في الا نجذاب الى الجوف الا ترى ان امساكه في الفم لغير المعتادين يوثر تا ثيرا عظيما من دور ان الراس وانكسار الا عضاء فما هو الا وصول اثره الى الدماغ والجوف

<sup>(</sup>١) اللو المختار على هامش رد المحتار فصل في العواوض المبيحة لعدم الصوم ج ٢ ص ١٥٨. ط.س. ج ٢ ص ١٥٨ المربيحة لعدم الصوم ج ٢ ص ١٥٩ الم.س. ج ٢ ص ١٥٨ المحتار باب يفسد الصوم ج ٢ ص ١٥٨ الم.س. ج ٢ ص ١٥٨ المكفارة مقيد بما ياتي من كونه عمدا النع وبما اذا نوى ليلا ( ود المحتار باب يفسد الصوم ج ٢ ص ١٥٨ الم.س. ج ٢ ص على المناوع والم عندنا فلا بد من النية لان الواجب الا مساك بجهة العبادة ولا عبادة بدون نية فلوا مسك بدونها لا يكون صالما ويلزمه القضاء دون الكفارة النع لان الكفارة انما تجب على من افسد صومه والصوم هنا معلوم . ( ود المحتار باب ما يفسد الصوم ج ٢ ص ١١١ الم.س. ج ٢ ص ٢٠١٠) ظفير صديقي .

ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم. فقط والله تعالىٰ اعلم كتبه عزيز الرحمن عفى عنه. الجواب صواب تحداثور عقاالله عند

قصداً روزه تورس پھر بیار ہوجائے یا عورت کویش آجائے تو کیا تھم ہے (سوال ۱۳۰) جو شخص قصداروزه تورت، پھر بیار ہوجائے یا عورت حائضہ ہوجاوے توان کا کفاره لازم ہوگا یا نہیں؟ (جواب) کفاره ساقط ہوجاتا ہے (انھا یکفران نوی لیلا ولم یکن مکرها ولم یطرء مسقط کمرض وحیض . (در منحتار ج ۲ ص ۱۵۱ علی هامش رد المحتار ظفیر،)

۱۱ یعنی بر العلوم «هرت وا ناسیدم الورشاه صاحب شمیری قدس سره امتونی سن ۱۳۵۱ هسایق صدرامد سین دارالعلوم دیو.ند ب

جصاباب

# وہ چیزیں جن سے روز ہٹو ہے جاتا ہے اور قضاء و کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں

قصداروز ہتوڑ دینے سے قضاء و کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں

(سوال ۱ ۱ ۱) یہ جونقہ کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ رمضان شریف میں بلاعذر شرعی قصداروزہ تو ڑنے سے قضاءاور کفارہ آ واجب ہے، آیا قضاءو کفارہ ، مجموعہ اکسٹھ روز ہے رکھے یا کفارہ وقضاء ایک ساتھ صرف ساٹھ روز ہے رکھنے سے دونوں ادا ہوجاویں گے۔

(جواب) رمضان شريف كاروزه قصد أتور في عند كفاره اور قضاء دونول لازم بوت بيل الين ايك روزه قضاء كااور سائه روز في ايك روزه قضاء كااور سائه روز في ايك روزه قضاء كاور سائه روز في الله و شرب غذاء او دواءً عمداً النج قضى و كفر النج (۱) اور شاى بيل بوانما قدم القضاء اشعاراً بانه ينبغى الإيقدمه على الكفارة الخروف فقط

کفارہ یا دہومگر قضاروز وں کی تعداد یادنہ ہوتو کیا کرے

(سوال ۱۳۲) کمی خفس کے ذمہ چندرمضان کے روزوں کا کفارہ ہو کہ تعداد بھی نہ ہو،ایسے بی نماز کی قضا ویاد نہ ہو کہ تعداد بھی نہ ہو،ایسے بی نماز کی قضا ویاد نہ ہو کہ کے سال کی ذمہ میں تو کیسے اداکر ہے تعمول کے کفارے آگر بہت ذمہ ہوں اور تعدادیا دنہ ہوتو کیا کرنا جا ہے ،آیاسب کی طرف سے ایک کفارہ کافی ہوگایا نہیں۔

(جواب) نماز اورروزوں كا اندازه كركے قضاء كر ـــ اور كفاره ميں تداخل بوسكتا هے، (٣) يعنى ايك كفاره هـ سبك موافذه ــ برى بوجائے گا شامى ميں بے وفى البغية كفارات الا يمان اذا كثرت قدا خلت ويخوج بالكفارة الواحدة عن عهدة الجميع الخد(٣)

### جماع میں انزال ندہوتو بھی کفارہ ہے

(سوال ۱۳۳۱) ان رجلاً جامع مع امراته في نهار رمضان وكان الثوب الغليظ مطوياً على ذكره فانخرق الثوب وكان الذكرفي فرج امرأته فخرج الذكر من الثوب وصار في فرجها بلا ثوب وعلم ذلك لهما بعد ساعة فلم يوالا بعد علمهما به في المجامعة حتى افترقا عليهما الكفارة ما لا مدرجواب) تجب الكفارة ايضاً في هذه الصورة كما في اللوا لمختار وان جامع المكلف ادمياً مشتهي في رمضان اداء لما مراوجومع و تورات الحشفة في احد السبيلين انزل او لا قضى و كفرالخ مدرم) فقط

(۱) الدر المعتار على هامش رد المعتار باب ما يفسد الصوم ج ٢ ص ١٣٥ و ج ٢ ص ١٣٥ . ط. س ج ٢ ص ٢٠٠ ا الفير ر ٢) رد المعتار باب ما يفسد الصوم ج ٢ ص ١٣٩ ط. س ج ٢ ص ١٣١ و ١٣٠ ا ظفير (٣) ره أن الشان كروزول كااره شرطام الروئية كم طابق صرف جماع كي وجه الوروي حي رمضان من جواد مرافق من المرافق عليم المرافق على المعتار بعضهم للفتوى ان الفطر بغيرا المجماع تداحل والا لا (در معتار) قوله ولم يكفر للاول اما لو كفر فعليه الحرى قوله وعليه الاعتماد نقله في المعرع عن الاسرار ونقل قبله عن الجوهرة لو جامع في رمضانين فعليه كفار تان وان لم يكفر للاولي في ظاهر الرواية وهوا لصحيح ( رد المعتار باب مايفسد الصوم مطلب في الكفارة ج ٣ ص ١٥١ . ط. س ج ٢ ص ١٣٣) ظفير (٣) الدو المنحتار على هامش ود المعتار باب مايفسد الصوم ح ٢ ص ١٣١ و ج ٢ ص ١٥١ . ط. س ٢٠١ طفير . ١٢ طفير .

شدت بیاس میں یانی فی لیاتو کیاتھم ہے

(سوال ۱۳۳۷) ہندہ کورمضان میں پیس ہورہی تھی ہویاں تو ٹرتی تھی ،اس کوروزہ میں بیاس شدت کی گئی تو پانی پی لیا۔ ہندہ کو یہ معلوم نہ تھا کہ رمضان کاروزہ تو ٹرنے ہے کھارہ ساٹھ روزہ لگا تارر کھنے پڑتے ہیں اب ہندہ ایک روزہ رکھیا کفارہ واجب ہے اور کھارہ کے روزوں میں ایام حیض ونفاس اور ایام بیاری مستقی ہیں یا از سرنو روزہ رکھنا شروع کرے۔ فتا۔

(جو اب) اگر ہندہ روزہ رکھ سکتی تھی اور مرض ایسانہ تھا جس میں روزہ ندر کھ سکے اوراس نے عمد اُروزہ با دہوتے ہوئے پانی پی لیا اس کے ذمہ قضاء اور کفارہ لازم ہے۔(۱) اور کفارہ افطار کے روزوں میں جیش کا آنا مانع تنابع ہے نہیں ہے۔ بعد انقطاع حیض کے فوراً پھر روزہ رکھنا شروع کرے۔ چیش سے پہلے روز بھی شار میں آجا کمیں گے اور نفاس مانع تنابع ہے۔ ہے، یعنی نفاس کے بعد از سرنو دوماہ کے روزے رکھنا ضروری ہے۔ کذافی الدر المختار۔(۱) فقط۔

رمضان کے قضاروز ہے توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے

(مسوال ۵ م ۱) زید کے ذمہ رمضان شریف کاروزہ تھا ،اس نے شوال میں وہ روزہ رکھ کرتوڑ دیا تو قضاء آوے گی یا کفارہ ساٹھ روزوں کا آوے گا۔

(جواب) قضائے رمضان کےروزے کے توڑنے سے کفارہ ہیں آتا(۳)

مسافرسفر میں انتقال کر گیا تواس کے روزہ کا کیا تھم ہے

(سوال ۲ م ۱ ) ایک شخص رمضان شریف میں مسافر جواور روز فہیں تھا، وہ انتقال کر گیا، اس کے روزہ کا کیا تھم ہے۔ (جو اب) اس کے ذمہ قضاء روزہ کی لازم نہیں جوئی اور فدید یا وصیت بالفدید بھی لازم نہیں ہوتی۔(م) فقظ۔

لواطت ہے کفارہ وقضاد ونوں لازم آتے ہیں

(سوال ۱۳۷) زید نے ماہ رمضان المبارک میں کسی کڑھے سے لواطت کی ، انزال بھی ہوگیا۔ اب زید پر قضاء رمضان شریف کے روزہ کی آ وے گی یا کفارہ بھی آ وے گا۔

(جواب)اس صورت مين تضاء وكفاره دونون لازم بين - (٥) فقط-

(1) وان جامع النج اواكل او شرب غذاء النج اودواء النج عمداً النج قضى في الصور كلها وكفر (المهر المختار على هامش رد المحتار باب مايفسد الصوم ج ٢ ص ١٣٠ و ج ٢ ص ١٩٩ المص. ج ٢ ص ٢٠٩) ظفير. (٢) صام شهرين النج متنابعين قبل المسيس النج وكذا كل صوم شرط فيه التنابع فان افطر بعذر كسفرو نفاس بخلاف الحيض النج او بغيره او وطنها النج ، استانف الصوم (در مختار) قوله بخلاف الحيض فانه لا يقطع كفاوة قتلها وافطار ها لا نها لا تجد شهرين خاليين عنه النج (رد المحتار باب الكفارة ج ٢ ص ٩ ٩ ٩ و ج ٢ ص ٩ ٩ ٩ مل سر ج ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٨ مل سر ج ٢ ص ٢ ٢ مل ١٩٥٥) غفير (٣) وإن جامع النج في رمضان اداء لها مر (در مختار) اي من ان الكفارة انما وجبت لهتك حرمة شهر رمضان فلا يجب بافساد قضائه ولا بافساد صوم غيره (رد المحتار باب مايفسد الصوم ج ٢ ص ١٣٠٤ مل ١٩٠٥ على من ايام اخر (در مختار) اى فلم (٣) فان ما توا فيه اى في ذالك العفر فلا تجب عليهم الوصية الفدية لعنم ادراكهم عدة من ايام اخر (در مختار) اى فلم يلزمهم القضاء و وجوب الوصية فرع الزوم القضاء ( دد المحتار فصل في العوارض المبيحة ج ٢ ص ١٠٠١ ما المكلف ادما مشته في دمضان اداء او جو مع وتوارت المخشفة في احد المبيلين اى القبل اوالد برو دكاره المكلف ادما مشته في دمضان اداء او جو مع وتوارت المخشفة في احد المبيلين اى القبل اوالد برو

(۵)وان جامع المكلف ادميا مشتهى في رمضان اداء او جو مع وتوارت الخشفافي احد السبيلين اى القبل اوالد برو هو الصحيح في النبرو المختار انه بالا تفاق الخ ( رد المحتار باب ما يفسد الصوم ج ٢ ص ٢٥٠ ا.ط.س. ج٢ ص ٩٠٠)

"روزه کی حالت میں کسی بزرگ کاتھوک تیر کا چاٹ لینے سے قضاءو کفارہ دونوں لازم ہوں گے یا ایک (سوال ۱۳۸۸) اگر کوئی شخص روز و میں کسی بزرگ کاتھوک تیر کا چاٹ لیتو روزہ ٹوٹ جاوے گایا نہیں۔اور اس پر قضا لازم آوے گی یانہیں۔

(جواب) روزه أوث جاوے گا اور قضاء و كفاره ال پرلازم بوگا۔ كما في الشامي ولو بزاق حبيبه او صديقه و جبت كما ذكره الحلواني لانه لا يعافه الخ رد المحتار جلد ثاني كتاب الصوم (١) فقط۔

ایک شخص نے جاندو مکھ کرروزہ رکھا مگر دوسروں نے نہیں مانا اس نے بھی روزہ تو ٹر دیا تو کیا تھم ہے (سوال ۱۳۹) آگر کی شخص نے ۲۹ شعبان کورمضان شریف کا جاند دیکھااور قول اس کا مانا نہیں گیا لیکن اس نے روزہ رکھ لیااور پھر تو ڑ دیا تو اس پرصرف قضاء لازم ہوگی یا کفارہ بھی۔

(جواب) اس صورت مش صرف قضاء اس روزه كى اس كة مدلازم بك كفاره واجب تمين بــــــ كما فى اللو المختار اى هلال رمضان او الفطر ورد قوله المخ صام فان افطر قضى فقط المخ در مختار ـــ(٠)

سحرى ندكھانے كى وجهد عصمتر دور ہاكروز وركھوں يأنبيس ، پيرتو ڑويا ،كياتكم ب

(سوال ۱/۰۵۱) رمضان میں بوجہ آنگھ نہ تھلنے کے سحرنہ کھایا ظہر کے وقت تک ارادہ مشکوک رہا کہ آج روزہ رکھوں یانہ رکھوں ،ظہر کے وقت افطار کرویا تو قضاء لازم ہے یا کفارہ بھی۔

دوپېرمين نيت كركروز ونو روسية كياتكم ب

(سوال ۲/۱۵۱) اگر بوقت دو پېرنيټ کرلي اور پيرافطار کرويا تو کياتهم بيب

(جواب)(۱)اس صورت میں صرف قضاء لازم ہے کیونکہ نبیت روزہ کی پختہ طور سے اس نے نہیں کی تھی۔ کذافی الدر الختار۔(۲)

(۲) ای صورت من می صرف قضاء لازم ہوگی کفارہ فازم نہیں ہے کما صوح فیی اللو المختار او اصبح غیر ناو للصوم فاکل عمداً ولو بعد النية قبل الزوال لشبهة خلاف الشافعی النج۔(۳) اورشامی میں ہے کہ پہنہ ہب امام ابوحتیفہ گاہے اور ندہب صاحبین کا بیہ ہے کہ کل زوال یعنی فیل نصف نہارشری (شامی) اگر نیت روزہ کی کر کی تھی اور پھرافطار کیا تو قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہوں کے لیکن صحیح عدم لزوم کفارہ ہے۔(۵) فقط۔

تیسویں کوظہر کے بعد جاند دیکھا گیا تو وہ کیا کرے اور بصورت افطار اس پر قضاہے یا کفارہ بھی (سوال ۱۵۲) تیسویں رمضان کوظہر کے بعد جاند دیکھے تو روزہ تو ڑنا جائز ہے یائیں اگر کو کی شخص روزہ تو ژدے تو اس پر قضایا کفارہ واجب ہے یائیں اورا گرقبل الزوال جاند کھے تو کیا تھم ہے۔

(۱) رد المحتار كتاب الصوم باب مايفسد الصوم وما لا يفسد ج ٢ ص ١٣٨ .ط.س. ج٢ص ١٢.٣١ ظفير (٣) اللو المختار على هامش رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ١٢١ و ج ٢ ص ١٢٠ ط.س. ج٢ص ١٢.٣٨٣ ا ظفير (٣) اواصبح غير تا و للصوم فاكل عمداً ولو بعد النية قبل الزوال شيهة خلاف الشافعي الخ قضي في الصور كلها فقط (المنو المختار على هامش رد المحتار باب مايفسد الصوم ج ٢ ص ١١١ .ط.س. ج٢ص ٣٩٣ . ١٢ ظفير (٥) قوله لشبهة خلاف المشافعي فان الصوم لا المحتار باب مايفسد الصوم ج ١ ص ١٣١ .ط.س. ج٢ص ٣٩٣ . ١٢ ظفير (٥) قوله لشبهة خلاف المشافعي فان الصوم لا يصح عنده بنية النهار قوله قبل الزوال هذا عند ابي حنيفة وعندهما كذالك ان كل بعد الزوال وان كان قبل الزوال تجب الكفارة لانه قوت امكان التحصيل قصار كغاصب الغاصب الى لاته قبل الزوال كان يمكنه انشاء النية وقد فوته بالاكل بخلاف ما بعد الزوال والا ول ظاهر الرواية كما في البدائع ود المحتار باب مايفسد الصوم ج٢ ص ١٣١ .ط.س. ج٢ص ٣٠٣)

(جواب) وه چانداگلی رات کا ہے لہذاروز ہ توڑنا درست نہیں ہے اور قضاء ور کفارہ اس پرواجب ہے ، بعد الزوال تو باتفاق رائے ائمہ ثلاثہ قضاد کفارہ واجب ہے ، اور قبل الزوال چاند دیکھنے میں امام اعظم اور امام محمد قضا و کفارہ واجب فرماتے ہیں اور یکھا جاو ہے گذشتہ شب کا ہے اور ماریکی مختار ہے ، اور امام بھوسٹ کے نزدیک وہ چاند جو ..... قبل الزوال دیکھا جاو ہے گذشتہ شب کا ہے اور افظار کرناروز ہ کالازم ہے لیکن اور معلوم ہوا کہ مختار و مفتی بہتول امام اعظم اور محمد کا ہے ۔شامی میں بعد نقل اختلاف فرمایا و المختار و کھم اور محمد کا ہے۔ شامی میں بعد نقل اختلاف فرمایا و المختار و کھم اور محمد کا ہے۔ شامی میں بعد نقل اختلاف فرمایا و المختار و کھم اور محمد کا ہے۔ شامی میں بعد نقل اختلاف فرمایا و المختار و کھم اور محمد کا ب

اخیردن میں کوئی جا ندر کیھے اور روز ہتوڑ دیتو کیا تھم ہے

(سوال ۱۵۳) آگر رمضان شریف کی تیسوی تاریخ کوزوال کے بعد کے ورست کیایا اس برقضاء وکفارہ بھی اور یہ خیال کر کے کہ جب جاند ہوگیا تو رمضان نہیں ہے، روزہ تو ژوالا تواس نے سیحے ورست کیایا اس پرقضاء وکفارہ بھی لازم ہے۔ (جواب، جانے دیگر) صورت مسئولہ میں ایک مجیب نے جواب لکھا تھا جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ و: چاندلیل مستقبلہ کا ہے، اورروزہ افظار کرنے کوموجب قضاء قراردیا ہے نہ موجب کفارہ، اورصورت مسئولہ کواس پرقیاس کیا ہے اذا تسمحر علی یقین ان الشمس قد غربت المنح پس اس پرحضرت مفتی صاحب مظلم العالی فرماتے ہیں:۔

(جواب) (حضرت مضى صاحب) قول وبالله التوفيق. وروية بالنهار لليلة الاتية مطلقاً النج اى سواء روى قبل الزوال او بعده وقوله على المذهب اى الذى هو قول ابى حنيفة و محمد النح وقال ابو يوسف ان كان بعد الزوال فكذالك وان كان قبله فهو لليلة الماضية الى ان قال والمختار قولهما النح شامى (ع) ني الس بعد الزوال فكذالك وان كان قبله فهو لليلة الماضية الى ان قال والمختار قولهما النح شامى (ع) ني الس باس عبارت يواضح بواكه بعدالزوال الرحمين تاريخ كدن كوچا ندنظراً ياتو با تفاق المم ثلا شوه شب المنده كان به بيس بهذا دن كوافطار كرفي س وه دن با تفاق رمضان شريف كادن بها بهذا دن كوافطار كرفي سوط كفاره دونول با تفاق المن شباختلاف كا بهي بهين بهاورية جهل المن منظم كامئله سيستوط كفاره كان في بيس به والمنظم المناه الفاحد لم يطلع او افطر على يقين ان الشمس قد غوبت النح (ع) بي من منه المن مسئله عن غروب كا يقين سهاور يبال عدم غروب كا يقين من هذا من ذالك في فاين هذا من ذالك في في المنظم في المناه المن

غروب آفتاب بمجھ کرافطار کرلیا مگرافطار کے بعد سورج نظر آیا تو کیا کرے (سوال ۱۵۴) ایک روز رمضان شریف میں بہت زور گھٹاتھی، میں بھے کر کدافطار کا وقت ہو گیا اور سورج غروب ہو گیا، روز ہافطار کرلیا، بعدافطار کے سورج نکل آیا تو کیا تھم ہے۔

<sup>(</sup>۱) روية بالنهار للبلة الاتبة مطلقا على المذهب ذكره الحدادي (هو مختار) اي سواء روى قبل الزوال اور بعده وقوله على المذهب اي الذي هو قول ابي حنيفة و محمد قال في البدائع فلا يكون ذالك اليوم من رمضان عند هما وقال ابو يوسف ان كان بعد الزوال فكذالك وان كان قبله فهو للبلة الماضية ويكون اليوم من رمضان النح و المختار قولهما ( رد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ١٣٠ . ط.س. ج ٢ ص ٣٩٠) ظفير.

<sup>(</sup>٣) ديكهنر أرد المحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ١٣٠ .ط.س. ج ٢ ص ١٣٩٠ ١ ا ظفير. (٣) ديكهنر . رد المحار كتاب الصوم باب مايفسد الصوم ج ٢ ص ١٢٣ و ج ٢ ص ١٣٣ .ط.س. ج ٢ ص ٣٠٠ اور المجار كتاب الصوم باب طفير صديقي. الجوهرة النيره كتاب الصوم ج ١ ص ١٣٨ . ٢ ا ظفير صديقي.

(جواب) اس روزه کی قضالازم ہے کفارہ واجب نہیں ہے۔ اور کچھ گناہ بھی نہیں ہوا، مگراس روزہ کی قضاء ضرور کرنی حاب در) فقظ۔ حاہتے۔(۱) فقظ۔

مباشرت سے جب انزال ند موتو صرف قضا واجب ہے یا کفارہ بھی

(مسوال ۱۵۵) ایک شخص نے روزہ کی حالت میں دن کواپنی بیوی سے مباشرت کی گرانزال نہیں ہوا۔اس حالت میں کفارہ داجب ہوایا کیا۔

(جواب) اگروخول بواقفاو کفاره لازم ہے ، انزال ہو یانہ ہو . کما فی المدر المختار و ان جامع الخ او جومع و تو ا رت الحشفة فی احدالسبیلین انزل او لا الخ قضی و کفر الخ (۲) فقط۔

غیرروزه دارشومرنے روزه داربیوی سے جماع کیاتو کیاتھم ہے

(سوال ۱۵۲) ایک مرد بےروزہ ماہ رمضان میں اپنی بیوی روزہ دار سے اس گمان پر کہ شایدروزہ سے نہیں ہے ہمجبت کرتا ہے، بیوی نے سمجھا کہ میراروزہ مردکومعلوم ہے اور شایدروزہ میں مباشرت جائز ہوگی۔ تاہم مرد سے دریافت کیا، مرد فوراً علیحدہ ہوگیا۔اب کفارہ کس کے ذمہ ہے۔

مباشرت فاحشہ ہے جس کوانزال ہوجائے اس کا کیا تھم ہے

رسوال ۱۵۷) روزه رمضان کی حالت میں کسی نے مباشرت فاحشہ کی جس سے انزال ہوگیا۔ بعدازاں گھنشہ دوگھنٹہ جماع کیایا کھاناوغیرہ کھایاءالی حالت میں کفارہ اس کے ذمہ ہوگایا نہیں۔

الواطت میں حثفه اگر غائب ہوجائے تو کیا تھم ہے

(سوال ۱۵۸) اگر کسی مخص نے روز ہ کی حالت میں لواطت کی اور مرذ کرغائب ہوجائے کیکن انزال نہ ہوتو رمضان

<sup>(</sup> ا ) اذا تسحر وهو يظن ان الفجر لم يطلع فاذا هو قد طلع او افطر و هويرى ان الشمس قد غربت فاذا هي لم تغرب الخ عليه القضاء و لا كفارة عليه (هدايه باب ما بواجب القضاء و الكفارة ج ا ص ٢٠٠٠. ط.س. ج٢ص) ظفير

<sup>(</sup>٢)المبرّ المختار على هامش أرد المحتار باب ما يفسد الصّوم وما لا يفسده ج ٢ ص ٢٪ ا و ج ٢ ص ١٣٩. .ط.س.ج٢ص٢٩ ١٠ اظفير

<sup>(</sup>۳) المدر المعتار على هامش رد المعتار ماب ما يفسد الصوم ج ٢ ص ١٣٤. ط.س. ج ٢ ص ١ ٣٠ ا ظفير. (٣) حوالد كذر چكا س ١٢ ظفير (٥) المدر المعتار على هامش رد المعتار باب مايفسد الصوم ج ٢ ص ٢٠ المراد كذر چكا س ١٣٠ مايفسد الصوم ج ٢ ص ٢٠ المراد المرد ال

شریف کےروزہ کا کفارہ دیناواجٹ ہوگا یانہیں۔

(جو اب) لواطت كرنے من جب كر حثف عائب بوگيا اگر چرمنى نكلى لينى انزال ند بوا، قضا اور كفاره لازم ب كما فى الدر المختار و ان جامع الملكف ادمياً مشتهى فى رمضان ادا ءً لما مر او جومع و تو ارث الحشقه فى احد السبيلين انزل او لا النح قضى فى الصور كلها و كفر النح (۱) در مختار فقط د

مبح صادق کے وقت دورھ پی لیاتو کیا تھم ہے

(مسو ال ۱۵۹) اگرکونی شخص صبح صادق کے وفت دود مے بی کرروز ہ رکھے اس پراسی روز ہ کی نضاوا جب ہے یا اس کے عوض ساٹھ روز ہ رکھنا اس برواجب ہوگا۔

(جو اب) اگر رمضان شریف کاروزه ہے اور شیخ صاوق کا ہوجانا اس کومعلوم ہے اور پھر دودھ بیا ہے تب تو قضا اور کفاره دونوں لازم ہے۔(۱)اورا گراس کو مج صادق کا ہونامعلوم ندتھا اس نے سیمجھ کر دودھ بیااور سحری کھائی کہ ابھی شیخ ہیں ہوئی تو صرف قضاءاس پرلازم ہے، کفارہ واجب نہیں ہے(۲) فقط۔

رمضان کےروزہ میں بخار کی وجہ ہے افطار کرنا پڑا تو کیا تھم ہے

(سوال ۱۲۰) اگر کسی کورمضان شریف کے روزہ میں بخار ہوا اور بیجہ شدت پیاس کے روزہ افیطار کرلیا تو قضا واجب ہے یا کفارہ۔

(جواب) قضالازم ہوگی ، كفاره لازم نه ہوگا۔ (٣) نظ

نہ جانے کی وجہ سے کوئی رمضان کے دن میں بیوی سے جماع کرے یا ہاتھ سے منی

نکال لینو کیاظم ہے

(سوال ۱۲۱) جوشخص رمضان المبارك ميں روزه ہے ہواوراس كويه معلوم نہيں كما پنی ہيوى ہے صحبت كرنے ہے كفاره لازم ہوتا ہے،اس نے صحبت كرلى يا ہاتھ ہے منى نكال دى دونوں صورتوں ميں كفاره لازم ہوايانہيں ،اور بہتر روزه ركھنا ہے ياسا تھ سكينوں كو كھاٹا كھلانا ہے۔

(جواب) بہلی صورت میں کفارہ لازم ہے، (۵) اور دوسری صورت میں نیعنی استمناء بالکف میں کفارہ ہیں ہے صرف قضاء اس روزہ کی لازم ہے۔ (۱) اور کفارہ میں اگر غلام آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو، کما فی ہذہ البلاد تو دو ماہ کے روزے ہیں اور جب روزوں کی طاقت نہ ہو روزے ہورے بی در ہے۔ اطعام تین مسکینا سے دو ماہ کے روزے مقدم ہیں اور جب روزوں کی طاقت نہ ہو

(۱) المدر المختار على هامش رد المحتار . باب ما يقسد الصوم ج ٢ ص ١٣٧ و ج ٢ ص ١٣٩ . ط.س. ج ٢ ص ٣٠٠ . ١٢ ظفير (٢) او اكل او شرب غذا او دواء النح عمداً النع قضى النع و كفر (المدر المختار على هامش رد المحتار باب مايقسد الصوم النع ج ٢ ص ١٣٨ و بالمن المغتار على هامش رد المحتار باب مايفسد تسحر او جامع على ظن علم الفجر النع قضى في الصور كلها فقط . (در مختار) اى بددن كفارة (رد المحتار باب مايفسد الصوم ج ٢ ص ١٣٩ و ج ٣ ص ١٣٨ . ط.س. ج ٢ ص ١٣٩ و خوف هلاك او نقصان عقل و لو بعطش او جوع هنديد النع الفطر يو م العذر النع و قضو الزوما ما قدر وابلا فدية النع (المدر المختار على هامش رد المختار فصل في العوارض المبيحة ج ١ ص ١٥٨ . ط.س. ج ٢ ص ١٣٨) ظفير (٥) وان جامع المكلف ادميا مشتهى في رمضان ادا ع او جو مع وتوارث المحشفة في احد السبيلين انزل او لا النع قضى في الصور كلها و كفر (المدر المختار على هامش رد المحتار باب ما يفسد الصوم ج ٢ ص ١٣٤ و ٢ ص ١٣٨ المنار المختار باب ما يفسد الصوم ج ٢ ص ١٣٨ و منزل اما اذا نزل فعليه القضاء (رد المحتار باب ما يفسد الصوم ج ٢ ص ١٣٤ و ١٣٨ من ١٣٨ على سرح ٢ من ١٣٨ و ١٣٨ من ١٣٨ على سرح ٢ من ١٣٨ و ١٣٨ من ١٣٨ على سرح ٢ من ١٣٨ و ١٣٨ من ١٣٨ على سرح ٢ من ١٣٨ و ١٣٨ على سرح ٢ من ١٣٨ و ١٣٨ على سرح ٢ من ١٣٨ و ١٣٨ على المحتار باب ما يفسد الصوم ج ٢ من ١٣٨ على المحتار على المحتار باب ما يفسد الصوم ج ٢ من ١٣٨ على ١٣٨ ع

تواس وفت سائھ مسکنوں کو دونوں وفت کھانا کھلانے کی یاہرایک کو بفقد رفطرہ کے غلہ یااس کی قیمت دینے کی اجازت ہے۔(۱) فقط۔

· پیاس کی شدت یا سفر کی وجہ سے روز ہ تو ڑ دے تو کیا تھم ہے

(سوال ۱۲۲) روزه دار تفنی شدید سے روزه تو ژویو بیاستر میں روزه تو ژویو بیاس کے لئے کیا تعزیر ہے۔ (جواب) بیاس اگر الیی شدید ہے کہ اس میں مرجانے کا اندیشہ ہے یاعقل جاتے رہنے کا خوف ہے تواس حالت میں افطار کرنا جائز ہے اور بعد میں اس روزه کی قضاء لازم ہے اورای طرح سفر میں پروز سفر روزه تو ژنانہ چاہئے کیکن اگر تو ژویا وضاء لازم ہے کفارہ بیس (ع) کذافی الدر الحقارفة ظا۔

ہلاک ہونے کا اندیشہ تھا افطار کرلیا تواب کیا کرے

(سوال ۱۳۳ ا) زیدکو بلاک ہونے کا ندیشہ تھااس لئے اس نے روز ہافطار کرلیا تواب کفارہ واجب ہوگایا نہیں۔ (جو اب) اس صورت میں کفارہ واجب نہ ہوگا۔ (۳) فقط۔

سفر میں روز ہ توڑنا پڑا تو اس پر کیا واجب ہے

(سوال ۱۷۳) زیدو بگرگیاره بخیشب کوسفر کوروانه ہوئے جس کی مسافت ای میل سے زائد تھی اور نیت روز ہ کی کر لی تھی منزل پر پہنچ کر بوجہ نظی وشدت کرمی بدحواس ہو گئے اس لئے مجبوراً نئین ہبجادن کوروز ہ افطار کرلیا۔ اپنی صورت میں قضا لازم آئے گی یا کفارہ۔

(جواب) اس صورت من صرف قفالازم آوے گی نه کفاره در مخار ش بے وبقی الا کراه و خوف هلاک او نقط او نقط او خوف هلاک او نقصان عقل و لو بعطش او جوع شدید او لسعة حیة النجد (م) فقط

روزہ کی حالت میں جان بوجھ کرکسی نے کیا گوشت باجاول کھالیاتو کیا تھم ہے

(سوال ١٥٥ م) أيك فض في روزه كى حالت عمراً تحم خام يا جا ول كهائي الشخص پر قضاء واجب بها كفاره . (جواب) عمراً كيا كوشت يا جاه ل كهاف سئة قضاء وكفاره لا زم ب، ولكن يشكل على ذلك وجوب الكفارة باكل اللحم النبي ولو من ميتة الا اذا امن و دود فانى لم ارمن ذكر فيه خلافاً مع انه الله عيانة من اللقمة المخرجة . (٥) النج رد المحتار ثم اجاب عن الاشكال .

رمضان کے دن میں بیوی سے صحبت کرنا کیماہے، اور رات میں کب تک اجازت ہے (سوال ۲۲۱) رمضان میں خاوندا بی بیوی کے پاس دن میں اگر جاوے تو کس قدر گناہ اور کیا کفارہ ہے۔ اور رات کے وقت وہ کب سے کب تک اپنی بیوی کے پاس جاسکتا ہے اور کس وقت اس کو پاک صاف ہوجانا چاہئے۔ (جو اب) دن میں اپنی بیوی سے صحبت کرنا گناہ کبیرہ ہے اور اس میں کفارہ مع قضاء کے واجب ہے اور کفارہ بیہ

(١) وكفر النح ككفارة المظاهر (در مختار) أى مثلها في الترتيب فيعتق أو لافان لم يجد صام شهرين متنا بعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا النح (رد المحتار باب ما يفسد الصوم مطلب في الكفارة ج ٢ ص ١٥٠ ملس ج ٢ ص ٢ ٢٠) ظفير (٢) وبقى الاكراه وخوف هلاك أو نقصان عقل ولو بعطش أو جوع شديد أو لمسعة حية النح الفطر النح وقضوا لزوماما قدر وابلا فدية (الد المختار على هامش رد المحتار فصل في العوارض المبحية لعدم الصوم ج ٢ ص ١٥٨ مل مل المربح على العوارض المبحية لعدم ١٥٠ م ١٥٠ ملك المربح المحتار على هامش ود المحتار فصل في العوارض المبحية لعدم الصوم ج ٢ ص ١٥٨ ملك المربح على هامش ود المحتار فصل في العوارض المبحية لعدم الصوم ج ٢ ص ١٥٨ ملك المربع على هامش ود المحتار فصل في العوارض المبحية لعدم الصوم ج ٢ ص ١٥٨ ملك المربع المربع

کہ غلام آزاد کرے، وہ نہ ہو سکے تو ساٹھ روزے متواتر رکھے، وہ نہ ہو سکے تو ساٹھ مساکیین کو دونوں وقت کھانا کھلاوے۔ (۱) اور رات میں بعد غروب آفاب کے سبح صادق سے پہلے پہلے حجبت کرنا درست ہے(۱) اور شسل بعد سبح کے بھی کرسکتا ہے۔ ۔۔۔ (۲) فقط۔

سویرے آئکھ کی سحری ہیں کھائی اور نہ روزہ کی نبیت کی تو کیا تھم ہے

(سوال ۱۱۷) آج صبح من کر کرا منٹ پر سحری کھانے کے لئے آئکھ کی، پیلی بالکل پھٹ گئ تھی، چاندنا خوب ظاہر ہور ہاتھا، ایک شخص نے بدانست روزہ نیس رکھااور نیت روزہ نیس کی آیا اس کوروزہ رکھنا واجب تھا یانہیں۔ اس روز ۔ کی بجائے اس کو ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گایا زیادہ۔ ایک عورت جس نے وقت مذکورہ میں سحری کھائی اس کاروزہ ہوا یا نہیں اس کو ایک روزہ رکھنا ہوگایا نہیں ایک شخص جس کی نیت روزہ شام سے کانی نہیں اس بناء پر روزہ نہیں رکھا کہ اس کو بندرہ میل کا سفر پدل چلنا ہے روزہ نہیں رکھا کہ اس صورت میں شرعاً کیا تھم ہے۔

(جو اب) اس صورت میں جب کہ اول ای نیت روزہ کی نہیں کی گئی اور روزہ بھی اس دن نہ رکھا صرف قضا الیعنی ایک روزہ اس کے عوض اس کے ذمہ لازم ہے کفارہ لازم نہیں ہے ، البتہ روزہ اس کورکھنا ضروری اور فرض تھا لیکن جب کہ نہیں رکھا اور نیت نہیں کی تو قضاء اصرف ایک روزہ اس کے ذمہ لازم ہوا۔ اور وہ عورت جس نے وقت مذکورہ پر سحری کھائی چونکہ اس وقت صبح صادق خوب ہوگئی تھی اس لئے وہ روزہ اس کا نہیں ہوا قضاء اس روزہ کی اس کے ذمہ لازم ہاور کھارہ ساقط ہواور پندرہ میل کا سفرا گرچہ افظار روزہ کومباح نہیں کرتا لیکن جب کہ نیت روزہ کی نہ کی گئی تھی ، تو صرف قضا اس کی لازم ہے اور بندرہ میل کا سفرا گرچہ افظار روزہ کومباح نہیں کرتا لیکن جب کہ نیت روزہ کی نہ کی گئی تھی ، تو صرف قضا اس کی لازم ہے کفارہ واجب نہیں۔ (۳) فقط

كفاره صوم كندم كتناديا جائے

(سوال ۱ ۱۸/۱) کفاره صوم میں کے ہوئے گندم دیے جائیں تو تس قدر۔ روٹیاں دی جا سکتی ہیں بانہیں

رسوال ۱۹۹۰۰۰۱) روٹیال بغیرسالن دی جاسکتی ہیں یانہیں۔

(جواب)(!) پکاموا کھانا کھلانا مجی جائز ہے۔ دووقت بیث بھر کر کھلا یا جاوے۔ (٥)

(۲) اگر بے سالن کے وہ لوگ بیٹ بھر لیں تو رہنے درست ہے۔ (۱) فقط۔

(1) وان جامع الملكف ادميا مشتهى في رمضان اى نهار او جو مع و توارت الحشفة في احدا السبيلين النح قضى النح و كفر النح ككفارة المظاهر (در مختار) اى مثلها في الترتيب ويعتق او لا فان لم . يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا النح ( رد المحتار باب مايفسد الصوم ج ٢ ص ١٣٤ و ج ٢ ص ١٣٩ . ط.س. ج ٢ ص ٩ ٠٠) ظفير (٢) واحل لكم ليلة الصيام الرفت الى تسانكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن (الى قوله تعالى) حتى يتبين لكم الخطى الا بيض من الخيط الا سود من الفجر (بقره • ٢٠) ظفير (٣) وصبح جبا النح لم يقطر (اللر المختار على هامش رد المحتار باب مايفسد الصوم ج ١ ص ١٣٨ ط س ج ٢ ص ٠٠٠) ظفير (٣) اوا صبح غير ناو للصوم فاكل عمدا النح او تسحرا وا فطريظن اليوم النح ليلا والحال ان الفجر طالع النح قضى في الصور كلها فقط (در مختار) اى بدون كفارة ( رد المحتار باب مايفسد الصوم ج ٢ ص ١٣٠ و ج ٢ ص ٣٠٠ ط س ج ٢ ص ٣٠٠ . ٥٠٠) ظفير (۵)فان عجز عن الصوم المنطو ما المنطوم النح كالفطرة قدر او مصرفا او قيمة ذالك من غير المنصوص النح وان ارادو الا باحة فغداهم وعشاهم النح الفارة ج ٢ ص ٢٠٠ م ٠٠٠ م ٠٠٠ م ٠٠٠) (١) وفي المتار خانية والمستحب ان يعذيهم ويعشيهم بخبر معه ادام ( رد المحتار باب الكفارة ج ٢ ص ٢٠٠ م ٠٠٠ م ٠٠٠ م ٠٠٠) (١) وفي المتار خانية والمستحب ان يعذيهم ويعشيهم بخبر معه ادام ( رد المحتار باب الكفارة ج ٢ ص ٢٠٠ م ٥٠٠ م ٠٠٠ م ٠٠٠) (٢) وفي المتار خانية والمستحب ان يعذيهم ويعشيهم بخبر معه ادام ( رد المحتار باب الكفارة ج ٢ ص ٣٠ م ٥٠٠ م ٠٠٠) (٢) وفي المتار خانية والمستحب ان يعذيهم ويعشيهم بخبر معه ادام ( رد المحتار باب الكفارة ج ٢ ص ٣٠ م ٥٠٠ م ٥٠٠) (٢) وفي المتار خانية والمستحب ان يعذيهم ويعشون المنادة و دم المدر المحتار باب الكفارة ج ٢ ص ٣٠ م ٥٠٠ م ١٠٠ م ٢٠٠ م ٢٠٠٠) (٢) طفير مدر المحتار باب الكفارة ج ٢ ص ٣٠ م ١٠٠ م ٢٠٠ م ٢٠

. سفر میں شدت لوکی وجہ سے روز ہتو ڑ دیے تو کیا تھم ہے

(سوال ۱۷۰) اگر کسی شخص کو ماہ رمضان میں ایسا سفر پیش آ وے جس سے وہ شرعاً مسافر نہیں ہو سکتا ،اس وجہ ہے وہ روزہ کی حالت میں سفر کرے اور دو پہر میں بخت وجوب اور لوکی وجہ سے بے برداشت ہو کرروزہ تو ژ دیے تو اس کو قضا ،کرنا حیا ہے یا گفارہ لازم ہوگا۔

( جواب)اس صورت میں اس شخص پر کفاره لازم نه ہو گاصرف قضاء لازم ہوگی۔(۱) فقط۔

تحری بعد بیوی ہے ہم بستر ہوا پھر معلوم ہوا کہ مجلے صادق ہو چکی تھی تو کیا کرے

(سوال ۱۷۱)ایک شخص نے رمضان میں بعد فارغ ہونے کھانے بحری کے ایسے وقت اپنی بیوی ہے صحبت کی کہ جواس کوملم ہوگیا تھا کہ مبح صادق ہوگئ تھی اور پھراس نے روز ہ بھی رکھ لیا ہے اور وہ اس کو بہتر شمجھتا ہے اس صورت میں قضا آ وے گی ما کفارہ ہے۔

(جواب) ال صورت من اگر بعد من طاهر به واكر واقعي شيخ صادق به وگئي تقي الا قضاء اس روزه كي ال شخص كي زمد لازم ب كفاره واجب نهي به واعقال في اللر المختار او تسحر وافطر يظن اليوم المخ ليلاً المخ قال في الشامي وقوله ليلاً ليس بقيد لانه لو ظن الطلوع واكل مع ذلك ثم تبين صحة ظنه فعليه القضاء و لاكفارة المخ (۲) كيكن بين اس كاجائز شقاكه باوجود كم من صادق به وجائے كي ايرا كيا، اوراس كواچها بجمنا خطاء اورجهل كي بات باور معصيت به اس سے توب كرے اور آئنده ايران كرے وليس له ان ياكل لان غلبة الطن كاليقين (۳) شاكى فقط .

جس پر کفارہ لازم ہے اس کی قیمت ادا کرنا کیسا ہے

(مسوال ۲۲ ا) زید کے ذمہروز ہرمضان کا کفارہ ہے لیکن نہوہ ساٹھ روزے پے در پےرکھ سکتا ہے اور نہ ساٹھ مساکین کودووفت کھانا کھلاسکتا ہے ، آیا اس صورت میں قیمت اوا کرسکتا ہے یانہیں۔

(جواب) اگرسائه مسكينول كونفذد به ديوب الساطرة كه برايك مسكين كو قيمت نصف صاع گندم يا ايك صاع جوكي ديوب تو كفاره ادا به وجاوب گار كما في المدر المختار فان عجز عن الصوم المنح اطعم ستين مسكينا أ كالفطرة قدراً او مصرفاً او قيمة ذلك المنح (م) فقط \_

آتش زوگی کی وجہ سےروز ہتوڑ ناپڑااس کے لئے کیا تھم ہے

﴿ ﴿ وَالْ ١٤٣ ﴾ ﴾ گاؤل میں رمضان السارک میں سخت آگ گی بعض مرداور عورتوں نے روزے توڑ ویئے ان پرصرف قضاء لازم ہے یا کفارہ بھی۔

(جواب)اگراس آتش زوگی میں شدت بھوک و پیاس یاخوف جان کی وجہ سے روز ہتو ڑاتوان پرصرف قضاء لازم ہوگی

 <sup>(</sup>١)وبقى الاكراه وخوف هلاك او نقصان عقل ولو بعطش او جوع شديد الخ الفطر (الدر المختار على هامش رد
 المحتار فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم ج ٢ ص ١٥٨ .ط.س. ج ٢ ص ٣٢١) ظفير.

<sup>(</sup>٣)ديكهنے رد المحتار باب مايفسد الصوم ج ٣ ص ١٣٣ ، ط س. ج ٢ ص ١٢ ظفير.

<sup>(</sup>٣) رد المتحتار باب ايضا ُ ج ١ ص ١٣٣٣. ط. س. ج ٢ ص ١٠ ٣ ١ ظفير. ( ٢)الدر المختار على هامش رد المحتار فصل في العوارض المبيحة ج ٢ ص ١٥٨. ط.س. ج ٢ ص ٢ - ٢) ظفير.

كفاره واجب نه وكا - كذافي المختار .. (١) فقظ -

یے خبری میں فجر کی اذان کے بعد سحری کھائی تواب کیا کرے

(سوال ۱۵۳) منده نے رمضان شریف میں فجر کی افران مونے کے بعد سحری کھالی اور منده کو طلق فبر نہ تھی کیا تھے ہے۔ (جو اب) اس روزه کی قضاء کر لینی چاہئے کیونکہ وہ روزہ نہیں ہواصرف قضاء اس روزه کی واجب ہے کفاره لازم نہیں ہے۔ (۲) فقط۔

<sup>(1)</sup> وبقى الإكراد و خوف وهلاك او نقصان عقل ولو بعطش او جوع شليد او لسعة حية النح الفطر وقضوا الزوما (الدر المختار على هامش رد المحتار فصل في العوارض المبيحة ج ٢ ص ١٥٨. ط.س. ج ٢ ص ١٥٨) ظفير. (٢) اذا تسحر وهو يظن ان الفجر لم يطلع فاذا هو قد طلع النح عليه القضاء النح و لا كفارة عليه لان الجناية قاصرة لعدم القصد (هدايه باب ما يوجب القضاء ج ١ ص ٢٠٧.ط.س. ج ٢ ص) ظفير.

ساتوال باب

#### روز \_ے کا کفارہ

روزے کے کفارہ میں کیا بہتر ہے

(سوال ۱۷۵) در کفاره صوم عتل رقبه یا اطعام شصت مساکین یا دوماه پیاپدوزه داشتن است ازی برسه هم برترونه کم تر دوماه پیاپدروزه داشته باشد یا توت اطعام شصت مساکین داشته باشد یا تر دوماه پیاپدروزه داشت مساکین داشته باشد یا حواب) این برسدامور در کفاره تر تب دارده اجب اند اول تحریر قبه اگران ممکن نباشدروزه دو ماهم تواتر واجب است اگران مهم معسر باشد اطعام تین مسکین لازم است ، پس عاصلش آ نکه باوجود قدرت اعمال صیام جائز نیست د باوجود طاقت صیام اطعام جائز نیست ، کمابومنه وس فی انه س () فقط

كفاره ميں أكركسي طالب علم كو دوماه كا كھانا كھلا دينوادا ہوگايانہيں

(سوال ۲۷۱) کی طالب علم کا کھانا دوماہ کے لئے روز ہے کفارہ میں مقرر کرتا لینی ساٹھ وقت کا جائز ہے انہیں۔ (جواب) روز ہے کے کفارہ میں ساٹھ دن ایک طالب علم کو دونوں وقت بٹھا کر پیدے بحرکر کھانا کھلاد بینا درست ہے اوراس سے کفارہ ادا ہوجاتا ہے گر بیٹھا کر کھلانا چاہئے کیونکہ دینے میں ہرروز پوری مقد ارتصف صاع گندم یا اس کی قیمت دینے کی ضرورت ہے۔(۲) فقط۔

كفاره صوم كى رقم مدرسه كے ثاث ياتھير مسجد ميں لگانا كيسا ہے

(معوال ۷۷ ا) اگردوروزے دمضان شریف کے قصدا قضا ہوجاویں توان کا کفارہ ساٹھ مسکینوں کو کھاٹا کھٹا ناہے۔اگر اس کھانے کی قبہت سے مدرسہ میں ٹاٹ خرید کر دید ہوئے یعنی فرش طلباء کے لئے انتظام کردیے تو جائز ہے یانہیں۔اور تقمیر مسجد میں صرف کرنے کا کیا تھم ہے۔

(جو اب) ایک روزه رمضان کا قصداً تو رئے میں ساٹھ روزے ہے در پے رکھنے کا تھم ہے، علاوہ ایک روزہ قضاء کے۔ پس دو روزوں کا کفارہ ۱۲۰ ون کے روزے ہیں۔اورا گراس قدر روزوں کی طاقت نہ ہوتو پھر ایک روزہ کے بوش ساٹھ مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلا نایا ہرا یک مسکین کونصف صاع گندم یعنی پونے دوسیر گندم یا اس کی قیمت دینا

( الله عجز عن الصوم النح اطعم آی ملک ستین مسکینا النح وان غداهم وعشاه النح جاز النح کفا جاز لوا طعم و احد استین یوما (الله المختار علی هامش رد المحتار باب الکفارة ج ۲ ص ۸۰۱ و ج ۲ ص ۸۰۳ طدس ج ۲ ص ۲ کس ۲ س) ظف.

<sup>(</sup>١) وكفر النح ككفارة المظاهر الثابتة با لكتاب واما هذه فبالسنة ومن لم شبهوها (در مختاى قوله كفارة المظاهر مر تبط بقوله و كفراى مثلها في الترتيب فيحق اولا ، فان لم يجد صام شهرين متنا بعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا لحديث الا عرابي المعروف في الكتب السننة النح ولا فرق في وجوب الكفارة بين اللكر والا نثى والحر والعبدو السلطان وغيره النح في التشبيه اشارة الى انه لا يلزم كو نها مثلها من كل وجه فإن المسيس في النائها يقطع في كفارة الظهار مطلقا عمدا او نسيا ناليلا او نهارا للا ية بخلاف كفارة الصوم والقتل فانه لا يقطعه فيهما الا الفطر بعلر أو بغير علر النح والمحاصل انه لا يقطع التنابع هنا الوطى ليلا عمدا أو نهارا ناسيا بخلاف كفارة الظهار (ود المحتار كتاب الصوم باب ما يفسد الصوم النح مطلب في الكفارة ج ٢ ص ٥٠ ١ . ط.س، ج ٢ ص ٢ ١ ٢) ظفير.

ضروری ہے۔ مدرسہ کاٹاٹ وغیرہ خرید نایامرمت وتعمیر مدرسہ یامبحد کرنااس سے درست نہیں ہے۔ ۱۱) فقط۔ ایک روز ہے کے کفارہ میں سما تھھ روز ہے رکھے باسما تھمسکینوں کو کھانا کھلاوے

(سوال ۱۷۸) زید نے ماہ رمضان روزہ کی حالت میں ایک عورت سے زنا کیا۔ اب وہ تو برکرتا ہے اوروہ کہتا ہے کہ متوائر ایک سمال کے روزہ کفارہ کے بچھ میں رکھنے کی طاقت نہیں ، ہرمہینہ میں دوجار روزے کھارہ کرول بیجائز ہے بائہیں۔ (جواب) رمضان شریف کے ایک روزے کے توڑنے کے کفارہ میں دومہینہ کے روزے متواثر رکھنے کا تھم ہے ، پس اس کو چاہئے کہ ساٹھ روزے بے در بے رکھے درمیان میں روزہ توڑنے سے کفارہ ادائمیں ہوسکتا اور جس میں روزوں کی طاقت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلانا چاہئے۔ (۲) فقط۔

روزه كا كفاره توبه يمعاف موگايانبين

(مسو ال ۹ مے ۱ ) زیدنے کہ جس کو کفارہ کاعلم ندتھا اپنی عورت سے روزہ کی حالت میں ہم بستری کی تو ان پر جو کفارہ واجب ہوا ہے وہ اس کو کسی طرح اداء نہیں کر سکتے ،اس صورت میں ان کی تو بہول ہوگی یانہیں۔

(جو اب) ادائے قضاء و کفارہ اس صورت میں ضروری ہے ہتو بھی جھی قبول ہوگی۔اگر دومبینے کے روزوں کی پے درپ طاقت نہ ہوتو سائھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیویں فان لم یستطع فاطعام ستین مسکینا. الآیة۔(۲) فظ

فدريصوم ميں ايك ماه ايك فقير كوكھانا دياجائے اور بقيہ ايام كاانك دفعہ دے دياجائے

توبيجا ئزيسے ياتہيں

رسوال ۱۸۰) فدریصوم میں اگرایک ماہ یا کم وہیش ،ایک مسکین کو کھانا دیا جائے اور بقایا ایک ماہ یا کم وہیش کی قیمت اس کو ایک دفعه ایک دن دے دی جائے تو جائز ہے یائہیں۔

رجواب) کفاره میں توایک مختاج کوایک دن میں زیادہ ویے سے ایک دن کا فدیدادا ہوتا ہے، مثل اسم کے کفارہ میں دیا در اسمینوں ہیں زیادہ ویے سے ایک دن کا فدیدادا ہوتا ہے، مثل اسمینوں کو کھانا دینے کا تھم ہے، توان میں اگر ایک فقیر کوایک دن میں زیادہ مقدار دیگا تو ایک دن کاادا ہوگا زیادہ محسوب ند ہوگا۔ اور شخ فانی جس کورمضان کے روزوں کا فدید ینا درست ہے، اس میں اگر ایک مختاج کوئی روزوں کا فدید دیدیو ہے تو ادا ہوجاتا ہے جبیا کدور مختار میں ہے و بلا تعدد فقیر ۔ شامی میں ہے۔ قولہ و بلا تعدد فقیر النج ای بحلاف کفارة الیمین للنص فیھا علی التعدد النج۔

(٢) وان جامع المكلف او ميا مشتهى فى رمضال اداء او جومع وتواوت الحشفة فى احد السبيلين انزل اولا النع عمدا النع قضى النح و كفر اللكفارة المظاهر (در مختار) مر تبط بقوله و كفراى مثلها فى الترتيب فيعتق اولا، فان لم يجد صام شهريس متتابعين فان لم يستطع اطعم سئين مسكينا ( رد المحتار باب مايفسد ج ٢ ص ١٩٠٩ و ج ٢ ص ١٥٠ على على المدن على المدن على المدن الم

(٣) سورة المجادلة ركوع المستحد وان جامع المكلف ادميا مشتهى في رمضان اداء اوجو مع و توارت الحشفة الح عمدا الخقطي المحدد والمعام المطاهر الثابتة بالكتاب (در مختار) فيعتق اولا قان لم يجد صام شهرين متنابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا و رد المحتار باب مايفسد الصوم ج ٢ ص ١٣٩ و ج ٢ ص ١٥٠ طس ج ٢ ص ١٥٠ طفي طفي .

<sup>(1)</sup>وان جامع المكلف النح اواكل او شرب غذاء اودواء النح عمداً النح قضى النح و كفر النح كفارة الظاهر (در مختار) اى كفر مثلها في الترتيب ويعتق اولا فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا (رد المحتار باس ما يفسد الصوم ج ٢ ص ١٥٠ الطرس ج ٢ ص ٩٠٠) مصرف الزكوة النح وهو ايضا لصدقة الفطر والكفارة و الندر وغير ذالك من الصدقات الو اجبة النح ويشترط ان يكون الصرف تمليكا (الدر المختار على هامش رد المحتار باب المصرف ج ٢ ص ٩٥ و ج ٢ ص ٨٥ طرس ج ٢ ص ٣٠٥) ظفير.

چونکہ آپ نے تضری نہیں فرمائی کہ آپ کی مراد کفارہ صوم کا ہے جو کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا دیا جاتا ہے، یا جو شخص عاجز روزے رمضان کے رکھنے سے ہوہ جوفد سیادا کرتا ہے وہ مراد ہے، اول اور ٹانی کے تھم میں فرق ہے، کفارہ میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا یا اناج ، یا نفتد دیو ہے یا ایک مسکین کوساٹھ دن دیو ہے، بیضروری ہے۔ ایک مسکین کو ایک دن میں زیادہ دے گاتو ایک دن کائی ادا ہوگا۔ الحاصل کفارہ میں تعدد فقراء کا یا تعدد ایام کا ضروری ہے اور فدید میں تعداد فقراء ایام کی ضرورت نہیں ہے۔

افطار كي خبر مين كماب القاضى الى القاضى كيشرا لط كيابين

(سوال ۱۸۱) خبرافطار ماہ رمضان میں آیا کتاب القاضی الی القاضی کے شرائط کوظ نیں یانہیں۔اگر ملحوظ میں تو کون می جزئی ہے اور خبرتار کی معتبر ہے یانہیں۔

(جواب)قال في الدر المحتار واختلاف المطالع الخ غير معتبر الخ فيلزم اهل المشرق بروية اهل المغرب اذا ثبت عندهم روية اولنك بطريق موجب الخ وقال صاحب رد المحتار في شرح قوله بطريق موجب كان يتحمل اثنان الشهادة اويشهد اعلى حكم القاضى او يستفيض الخبر (۱) الخفظهرانه لا حاجة الى كتاب القاضى الى القاضى في اخبار الصوم والا فطار لا نه ليس بطريق متعين للابجاب.

خبرتار بصوم وافطار میں شرعاً معتبر نہیں ہے۔ لیکن آگر قرائن دیگر بھی موجود ہوں تو مفید عمل ہو سکتے ہیں۔ کفارہ صوم میں بیجے شریک ہوجا نیس تو کیا تھکم ہے۔

(سوال ۱۸۲۱) کفارہ صوم میں اگر آتھ دی برس کے بیچ بھی کھانا کھانے میں شریک ہوجائیں تو کفارہ ادا ہوگایا نہیں۔

دودن کرکے کھلائے تو کیا تھم ہے

(سوال ۲/ ۸۳ ا) اگر بپندره کوایک روز اور باتی کودوسرے روز کھلایا جاوے تو جائز ہے یانہیں۔ میسی

مهتمم مدرسه كي وكالت

(سوال ۱۸۳/۳) مدرسه کامهتم کفاره کا کھانا کھلانے کاوکیل ہوکرطلباء کوخوراک میں روپیہ کوصرف کرتا ہے جو کفارہ ادا کرنے کی نیت سے دکھے ہیں۔وہ کپڑاخر بدکردے سکتا ہے یانہیں۔

(جواب)(۱) آئے دن برس کے بچول کو جو کہ قریب البلوغ نہ ہول کھانا کھلانے سے کھارہ ادائیں ہوتا البتہ اگر ان کو مقدار کھارہ ادائیں ہوتا البتہ اگر ان کو مقدار کھارہ تھارہ کے بیارہ کے بیارہ کے بیارہ کے بیارہ کی مقدار کھارہ تھا ہے کہ کہ مشکر دی جادے تو درست ہے کذا فی الله المحتار، ولا یجزی غیر المواهق بدایع ، ج

(١) رد المحتارج ٢ ص ١٤٣ كتاب الصوم فصل في العوارض.ط.س.ج٢ ص٣٩٣. ١٢ ظفير.

<sup>(</sup>۲) رد المحتار مطلب في اختلاف المطالع ج ٢ ص ١٣١ و ج ٢ ص ١٣٦ كتاب الصوم ط. س. ج ٢ ص ٢٠٠) ود المحتار على هامش ود المحتار باب الكفارة ج ٢ ص ٨٠٢ فالشرط في طعام الا باحة كلتان مشبعتان لكل مسكين ولو كان فيهم شبعان قبل الا كل او صبى غير مراهق لم يجز ١٢ ود المحتار ج ٢ ص ٨٠٣ . ط.س. ج٢ص ٢٠١ ود المحتار ج ٢ ص ٨٠٣ . ط.س. ج٢ص ٢٠١ ول. ٣٠٣٤ ظفير.

(۲)ورست ہے۔(۱)

(۳) اس طرح کرسکتا ہے کہ کفارہ کے بورے دو ہے کا کپڑاخرید کرمختاج طلب کی ملک کردے بیدرست ہے ہے۔ "فقظ۔ روزہ کا کفارہ اوا کررہا تھا ایک روزہ نہ ہواتو کیا کرے

(سوال ۱۸۵) ایک فخص کفارہ کے روزے ادا کرتا ہے اگر اتفاق سے نجر کی اذان کے وقت سحری کھالیو ہے تو روزہ درست ہوگایا نہیں ، دس روزے رکھ چکاہے اگر روزہ نہیں ہواتو از سرنو روزے رکھے یانہیں۔

(جواب) اعتبار صبح صادق کا ہے او ان کانہیں ہے، پس اگر صبح صادق ہوجائے کے بعداس نے حری کھائی ہے تو وہ روزہ
نہوگا اور جب کہ دہ روزہ نہ ہواتو تا لع جو کہ شہرین متنا بعین ہے تابت ہے فوت ہوگیالہذا اس کواز سرنوروزہ رکھنا جائے۔
(۲) اور اس صورت میں جب کہ روزہ سے عاجز نہیں ہے اطعام درست نہیں ہے فان عجز من الصوم لموض لا
یوجی جبوء ہ او کبیر اطعم سنین مسکینا کر مختار (۲) فقط۔

کفارہ صوم میں تداخل درست ہے یا ہیں

(مسوال ۱۸۲) کفارہ صوم میں تداخل جائز ہے یانہیں ،لینی اگر زید کے اٹھارہ روزے رمضان بلاعذر عمداً قضا ہوئے تو آیا ہرا یک روزہ کا جدا جدا کفارہ دینا ہوگایا ایک کفارہ سب کے لئے کافی ہوگا۔

(جواب) ظاہر الرولية بيہ كہر ايك روزه كا كفارة عليحد ه المحده الذم بادرا مام محدر ثمة الله كاند بب بيه كوايك كفاره كافى بادراس كى بھی تھے كى گئے ہے ہيكن ظاہر الرولية كور جي ہے در مختار میں بولو تكور فطره ولم يكفر للاول يكفيه واحدة ولو في رمضانين عند محمد رحمة الله وعليه الا عتماد (م) النح اور شامى میں بے قوله وعليه الا عتماد ونقله في البحر عن الا سوار ونقل قبله عن المجوهره لو جامع في رمضانين فعليه كفارتان وان لم يكفر للاولى في ظاهر الرواية وهو الصحيح اه قلت فقد اختلف الترجيح كما ترى ويتقوى الثانى بانه ظاهر الرواية \_ (م)

روزه کا کفاره معجد مدرسه کودے سکتاہے یا نہیں

(مدوال ۱۸۷) ایک شخص کے ذمہروزہ کا کفارہ ہے اگروہ ساٹھ مسکینوں کے کھانے کا خرج کسی مسجد یا مدرسہ میں دید بوے توجائز ہے یانہیں۔

(جواب) مسجد اور مدرسه میں وینا درست نہیں ہے، اس سے کفارہ اوانہ ہوگا۔ (2) البت مدرسه میں اگر طلب کے

<sup>(1)</sup> ولو اطعم مسكينا واحد استين يوم كل يوم اكلتين مشبعتين جاز (عالمگيرى كشورى ج ٢ص ٥٣٢. ط.ماجديه ج ١ ص ٥١٣ فير. ج اص ١٥) ظفير. (٢) كالفطرة قلو او مصرفا او قيمة ذالك من غير المنصوص (در مختار والحاصل ان دفع القيمة انما يجوز لو دفع غير المنصوص ( در دالمحتار ج ٢ ص ٢ - ٨ . ط.س - ٢ ص ٣ - ٨ . المنصوص ( در دالمحتار ج ٢ ص ٢ - ٨ . ط.س - ٢ ص ٣ - ٨ . المنصوص ( در المحتار ج ٢ ص ٢ - ٨ . ط.س - ٢ ص ٣ - ٨ . المنابعة المنا

کھلانے میں لگاد ہوئے ورست ہے بشرطبیکہ ساٹھ طلبہ کودونوں وقت کھلا دے میا بقدر فطرہ ہرایک کونصف صاع گندم یا اس کی قیمت د ہوے۔فقط۔

کفارہ کی معافی کی کوئی صورت بتائی جائے

(سوال ۱۸۸) ایک شخص نے رمضان شریف کے دوڑزے ضائع کردیے،اس نے بھکم مولوی محد حسن صاحب روزے رکھنے شروع کردیے،اس نے بھکم مولوی محد حسن صاحب روزے رکھنے شروع کردیئے اور کھنے شروع کردیئے اور کھنے شروع کردیئے اور کھنے شروع کردی کے اور سہولت کی ہوتو تحریر فرمائے۔ (جو اب) جب کہ کفارہ اور موم رمضان کے بلاعذرواجب ہوگیا تو پھرکوئی صورت اس میں سقوط کفارہ کی اور سہولت کی بحالت موجودہ نہیں ہے، کفارہ اواکر تاضروری ہے۔فقط۔

کئی روز وں میں موجب کفارہ کام کیا، توسب کے لئے ایک کفارہ کافی ہے یائہیں اسوال ) زید نے چندروز ہے ایخ کفارہ کافی ہوگایائیں۔ (سوال) زید نے چندروز ہے اپنے کئی موجب کفارہ سے قضا کھے تواس کوایک کفارہ کافی ہوگایائیں۔ (جواب) ایک کفارہ کافی ہوگا۔(۱)

کفارہ کے درمیان بقرعیدآ گئی تو کیا تھم ہے

(مسوال ۱۸۹) اگرکوئی شخص ماہ رمضان کے روزے کا کفارہ ادا کررہاہے، درمیان میں عیدالانٹی کا دن واقع ہوتو چونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے تومکفر کوکیا تھم شرعاً ہے۔ شروع ہے پھرروزہ رکھے یا کیا کرے۔

(جواب) شروع نے گھرروزے دوماہ کے متواتر رکھے قال فی المدر المختار صام شہرین النح منتابعین لیس فیھا رمضان وایام نھی عن صومھا و گذا کل صوم شرط فیہ التتابع النح قولہ و گذا کل صوم النح کنگفارة قتل و افطار النح (۲) شامی ج۲س ۵۸۱۔فقط۔الخ۔

كفاره ميں روزے كے بجائے فدريد سے دينو كياتھم ہے

(سوال ۱۹۰) زید کے ذمہ ایک کفارہ رمضان کا ہاوروہ دہ ماہ کے روز نہیں رکھ سکتا ہتو اگر زید دارالعلوم میں ایک طالب علم کے لئے اوئی درجہ کی دو ماہ کی خوراک کی جونیں ہوہ بھیج دے تو کفارہ ادا ہوجائے گایا نہیں۔ یا آگر زید کی غریب کوتین پاؤ آٹا ٹاروز اندوہ ماہ تک دید یو ہاہ رلکڑی ترکاری کے لئے پچھ پسید ید یو ہے تو کفارہ ادا ہوجادے گایا نہیں خریب کوتین پاؤ آٹا ٹاروز اندوہ ماہ تک دید یو ہاہ درست نہیں ہے کہ روزہ کو چھوڑ کراطعام مساکین کی طرف رجوع کر سے کیونکہ اس میں وہن لم یستطع کی قید ہے۔ (۲) جس کا حاصل ہے کہ اس میں طاقت ہی روزے کی نہ ہوئینی بوجہ مرض لاعلاج کے بابوجہ شخ فانی ہونے کے اس وقت اطعام درست ہے فان عجز عن الصوم لمرض

<sup>(</sup>١)ولو تكرر فطره ولم يكفر للأول يكفيه واحدة ولو في رمضانين عند محمد و عليه الاعتماد بزازيه مجتبى وغيرهما واختار بعضهم للفتوئ ان الفطر بغير الجماع تداخل و الالا (الدر المختار على هامش رد المحتار باب مايفسد الصوم ج ٢ ص ١٥١.ط.س. ج٢ص١١٣) ظفير .

<sup>(</sup>٢)ديكهتر رد المحتار آباب الكفارة ج ٢ ص ٩٩٪ و ج ٢ ص ٨٠٠ ط.س. ج ٢ ص ٢٣٤٢ اظفير. (٣)ككفارة المظاهر (در مختار) فيعتق او لافان لم يجد صام شهرين متنا بعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا لحديث الاعرابي المعروف في الكتب السنه ( رد المحتار باب مايفسد الصوم مطلب في الكفارة ج ٢ ص ١٥٠ على ج٢ص٢ ٢٣) ظفير.

لا يرجى بوء ٥ او كبر يطعم ستين مسكينا النح (۱) پھر جب دو ماہ كروزہ سے عاجز ہو بوجہ بڑھا ہے يامرش شديدلا علاج كية سائھ سكينوں كوطعام ضرورى ہے اس كى دوصورتيں ہيں كہ يا ہرائيك سكين كو آ دھاصاع گندم يعني اسى الله مسكين كود بوے ، يا ساٹھ سكينوں كودونوں وقت يہي بھركر كھانا كلاوے ۔ پس تين پاؤ آ ٹاروزان كى قيمت ہرائيك سكين كود بوے ، يا ساٹھ سكينوں كودونوں وقت يہي بھركر كھانا كلاوے ۔ پس تين پاؤ آ ٹاروزان كى غريب كودو ماہ تك دينے سے كفارہ ادانہ ہوگا بلكہ بونے دوسير آ ٹايا گندم ياس كى قيمت دينے سے ادا ہوگا ۔ اسى طرح سى طالب علم كو مجملاً روپيہ جيج دينے سے كفارہ ادانہ ہوگا ، بلكہ بيكھا جاوے كرسائھ آ دميوں كوايك دن دونوں وقت بين بھركہ بدنيت كفارہ كھانا كھلايا جاوے اوراس ميں جو يجھرف ہودہ جھے ليا چاوے اوراس ميں جو يجھرف ہودہ جھے ليا چاوے دراس ميں جو يجھرف ہودہ جھے ليا چاوے دراس ميں

كفاره كےروزوں كے درميان عيد بقرعيد كادن آجائے تو كيا حكم ہے

(سوال ۱۹۱) جواب استفتاء نے معزز فرمایا آج تینتالیسواں روزہ ہے، ایام عیدالانٹی آگئے ہیں، آیامتواتر روزہ رکھتا رہوں یاعید کے روزنہ رکھوں، دیگرایں کہ دوروزہ ساقط ہوئے تنصان کا کفارہ ساٹھ روزے ہوں گے یافی روزہ ساٹھ کے حساب ہے۔ ۱۲ہوں گے۔

(جواب) عيدالا في كون اور تين دن اس كے بعد تيرہ تاريخ تك روزه ندر كھنا چاہئے اوراس فاصلہ كى وجہ ہے متوا تر روزوں ميں فرق آوے گا، لہذا كفاره ميں جو پہلے روزے رکھے گئے ہيں وہ شارند ہوں گے۔ سااتاری فی الحجہ كے بعد الریخ ہے پھر روزے رکھنے چاہئے اس وقت ہے سائھ روزے متوا تر رکھنے ہے ايک روزه كا كفاره اوا ہوگا۔ آپ كوكفاره كے لئے ايسے وقت ميں روزے رکھنے شارند ہوں گے كہ كرنے چاہئيں تھے كہ درميان ميں عيد ند آتى۔ اب جوروزه آپ كے عيد سے پہلے ہوں گے وہ كفارہ ميں شارند ہوں كے كوئكہ كفارہ ميں ساٹھ روزے متصل ہونا ضرورى ہيں۔ البتہ يہ ہوسكتا ہے كہ ايك روزه كا كفارہ ساٹھ روزے دورہ كا كفارہ ساٹھ روزے دورہ كا كفارہ شروع كيا جائے اور سے ہوروزہ كا كفارہ شروع نے ہو ہيں۔ (م) اورا يك دفعه بى آيك سوجي روزہ دورميان ميں تو يہ ہى درست ہالغرض بيضرورى ہے كہ ساٹھ روزوں كے درميان ميں تو يہ ہى درسان ميں تو الغرض بيضرورى ہے كہ ساٹھ روزوں كے درميان ميں تو تا ہوں دن افطار دورہ كوئى روزہ درميان ميں تو تا نہ ہو۔ (م) فقط۔

کفارہ صوم کی اگر طافت نہ ہوتو کیا کرے

(مسوال ۱۹۲) کفاره صوم میں اگر طاقت دوماه کے روزوں کی نه رکھتا ہو کیا تھم ہے؟

(جو اب) کفار دصوم میں اگر دو ماہ کے روزوں کی پے در پے کی طاقت نہ رکھتا ہوتو ساٹھ مساکین کو دووقت کھانا کھلا وے یا ہرا یک مسکین کوساٹھ میں ہے بفتد رفطرہ گندم وغیر ہایا اس کی قیمت دے دہے رہیجی جائز ہے کہا یک مسکین کو

ساٹھ دن تک دونوں وقت کھلا تار ہے۔(۱) فقط۔

کفارہ واجب ہے مگرروزے کی طافت نہیں تو کیا فدریہ دے سکتا ہے

(سوال ۱۹۳۳) ایک شخص کے ذمذ چندرمضان کے کفارے ہیں جو باغوائے شیطانی اس کے ذمہ ہوئے۔ ہرایک کے لئے پہم دوماہ روزے دکھنے کی بیجہ کمزوری جسم اس میں طافت نہیں ،البتہ سکینوں کوفد یہ کفاروں کا دیے پرآ مادہ ہے اور دہ بھی طالبان مدرسہ دیو بندکو، پس ایک کفارہ کے لئے سمقد رروبیہ بھیجے۔

(جواب) ایک روزے کا کفارہ ساٹھ سکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلا تا یا ہرا یک سکین کونصف صاع گندم بینی پونے دو
سیر گندم بوزن انگریزی یا اس کی قیمت وینا۔ پس اگر قیمت سے کفارہ ادا کر بے وایک روزے کا کفارہ قریب انیس روپے
کے ہوتا ہے لیکن بیروزہ رمضان کا رکھ کر تو ڑا جاہ ہاں کا کفارہ اس قدر ہے۔ اورا گردمضان شریف کے دوزے رکھ
می نبیس ہیں تو تعیس روزہ کی قضا تعیس روزے ہی لازم ہیں اور فدید دینا درست نہیں ہے۔ (۲) فدید کا تحکم اس وقت ہے کہ شخ فانی ہویا ایسا بیار ہوکہ اچھے ہونے کی امید نہ ہو، وہ فدیدادا کرسکتا ہا اور جس کے ذمدروزے ہیں اور اس نے زندگی میں
ادائیس کے ، تو ہوقت مرض الموت اگر وہ وصیت کرے کہ میرے مال میں سے فدیدروزوں کا ادا کیا جائے تو فدیداس کے
مال میں سے ادا کیا جاوے کا دزندگی میں فدید دینا سوائے شخ فانی کے ومرض لا علاج کے اوروں کو دینا درست نہیں ہے۔
مال میں سے ادا کیا جاوے کا دزندگی میں فدید دینا سوائے شخ فانی کے ومرض لا علاج کے اوروں کو دینا درست نہیں ہے۔

(۱)کفارة الفطر و کفارة الظهار واحدة وهي عنق رقبة مومنة او کافرة فان لم يقدر على العنق فعليه صيام شهرين منتا بعين وان لم يستطع فعليه اطعام ستين مسكينا ، ک مسكين صاعا من تمراو شعير او نصف صاع من حنطة الخ (عالمگيری مصری ج ا ص ١٠٢.ط.س. ج٢ص٢٥) ظفير.

(٣) فأنَّ مَا توافيه أي في ذالك العدر فلا تجب عليهم الوصية بالغد لعدم ادراكهم عدة من ايام اخرو لو ماتوابعد زوال العدر وجبت الوصية الخ وفدي لزوما عنه اي عن الميتوليه الخ (الدر المختار على هامش رد المحتار فصل في العوارض المبيحة ج ٢ ص ٢٠ ا . ط.س. ج٢ص ٢٢٣) ظفير.

<sup>(</sup>٢) وأن جامع المكلف ادمياً مشتهى في رمضان آداء او جومع وتوارث الخشفة في احد السبيلين انول اولا ، اواكل او شرب غذاء الخ الو دواء الخ عمدا الخقضاء في الصور كلها وكفر الخ ككفارة المظاهر (در مختار) قوله وان جامع الخشروع في القسم الثالث وهو مايوجب القضاء و الكفارة ووجوبها مقيد بما ياتي من كونه عمدا لا مكرها ولم يطرا مبيح كحيض ومرض بغير صنعه وبما اذا نوى ليلا قوله ككفارة المظاهر اى مثلها في الترتيب فيعتق اولا فان لم يجد صام شهرين متابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا ( ود المحتار باب ما يفسد الصوم ج ٢ ص ٢٠١ او ج ٢ ص ١٥٠ معتان كالفطرة قدر او مصرفا او قيمة ذالك من غير المنصوص (در مختان كالفطرة قدرا اى نصف صاع من براو صاع من تمراد شعير الخ ( ود المحتار باب الكفارة ج ٢ ص ١٠١ و ج ٢ من ٨٠١ و ج ٢ من ٨٠١ و ج ٢ من ٨٠٠ و ج ٢ من ٨٠٠ و ج ٢ من ٨٠٠ و ج ٢ من ٢٠٠ و من براو صاع من براو صاع من تمراد شعير الخر ( ود المحتار باب الكفارة ج ٢ من ١٠١ و ج ٢ من ٨٠٠ و ج ٢ من ٢٠٠ و ج ٢ و من ٢٠٠ و ج ٢ من ٢٠ و ح ٢ من

آ تھوال باب

## وه صور تیں جن کی وجہ ہے روز ہاتو ڑنا یانہ رکھنا درست ہے اور جن صورتوں میں فدیدواجب ہوتا ہے

فيتنخ فانى اور بوز ھے ضعیف كى رعابت

(سوال ۱۹۳) شخفانی بایار بوز هے ضعیف ایون الحیات کور مضمان شریف کے دوزوں کا فدید دینا جائز ہے یائیس۔ (جو اب) جو خص بوڑھاضعیف شخ فانی نہ ہواس کوفدید دینا درست نہیں ہاورا گروہ فدید دے گاتو بھر بھی روزوں کی قضا اس کے ذمہ لازم ہے۔البنتہ جو خص شخ فانی ہووہ فدیہ ہرایک روزے کا نصف صاع گندم یاس کی قیمت دیوے۔(۱) فقط حاملہ عورت کی رضاعت کی مدت بوری نہ ہوئی تھی کہ پھر حمل ہوگیا یہ کیا کرے

(سوال ۱۹۵) ایک حاملہ عورت بوجہ اندیشہ نقصان حمل روزہ رکھنے ہے محروم رہی اور بعد وضع حمل بوجہ رضاعت کے معذور کہی اور دضاعت کی مدت بوری بھی نہ ہو گی تھی کھمل بھر قرار پا گیا، ای طرح پر تواتر قائم ہو گیا تواب حاملہ روزہ کسی معذور کھی ہوگیا تواب حاملہ روزہ کسی حرح رکھے، جب اس کا تواتر حمل قائم ندرہ، اس وقت گذشتہ سالوں کے روزے رکھے یا کفارہ اوا کر ہے۔ (جو اب) اگر حالت حمل میں اس کوروزہ رکھنے کی طافت نہیں ہے یا بچہ کی طرف سے اندیشہ ہے تو جس وقت اس کا تواتر حمل منقطع ہوا کی وقت تھناء کرے۔ (۲) فقط۔

دمدکی وجہ سے روزہ ندر کھ سکا اور اب بھی مرض ہے تو کیا کرے

(سوال ۱۹۲) زیدرمضان شریف میں بعارض کھائی ودمہ بتلا تھا، ایک روز ورکھ کر پھر نہیں رکھ سکا، چنا نچہ وہی مرض اب ہی ہے، اگر زید نہ کورساٹھ مساکین کو کھانا کھلا دے تو معافی رمضان شریف کے روزوں کی ہوسکتی ہے یا نہیں۔
(جو اب) زید مریض بمرض نہ کور کے ذمہ قضاء روزوں کی لازم ہے فدید وینا کافی نہیں ہے، یعنی قضاء اس سے ساقط نہ ہوگی بلکہ جس زمانہ میں وہ مرض نہ ہواس وقت قضاء کرے اور فدیدا یک روزہ کا ایک مسکین کو دونوں وقت کھانا کھلا ناہ یا بھذرصد قد فطر کے غلہ یا قیمت وینا۔ گریفریدش فانی کے قل میں درست ہے، دیگر بھاروں کو قضاء روزہ کی کرنالازم ہے۔
ورمختار میں ہے وقضو الزوما ما قدر وابلا فلید ہے۔) فقط۔

شدرت مرض کی وجہ سے روز وہیں رکھ سکا اور اس میں فوست ہو گیا تو کیا تھم ہے (مدور ال عام ۱) زید بوجہ شدت مرض کے روزہ رمضان رکھنے سے معذور ر مااورای حالت بیاری میں انتقال ہو گیا۔

<sup>(</sup>۱) وللشيخ الفاني التعاجز عن الصوم الفطر ويغدى وجو با النح كا لفطرة (الموالمختار على هامش رد المحتار فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم ج ٢ ص ١٦٣ و ج ٢ ص ١٦٣ ل.ط.س. ج٢ ص ٢٣) ظفير. (٢) لمسافر سفر اشرعيا او حامل او موضع اما كانت او ظئر ا على الظاهر خافت بضلية المظن على نفسها او وللحا النح وقضو الزوما ما قلروا بالا فدية (در مختار) اى من تقدم حتى الحامل والمرضع وغلب الذكورفاتي بضمير هم (رد المحتار فصل في العواوض المبيحة لعدم الصوم ج ٢ ص ١٥٩ ل.ط.س. ج٢ص ١٣٢١.٣٢٣) ظفير. (٣) المدر على هامش رد المحتار كتاب الصوم ، باب في العواوض المبيحة لعدم الصوم ج ٢ ص ١١٠ ط.س. ج٢ص المروح المبيحة لعدم الصوم ج ٢ ص

بوقت انقال وصيت كى كماس رمضان كافدىيد ، ينا يس اس صورمت ين آيافد ميديا جاوے يانبيس .

(جواب)ان روزول كافدىيد يناواجب نبيس بـــــ كذافي الدرالخار ـــ ()فتا

وكن عذرول كي وجد مصدوز وتوثر اجاسكتا مه

(سوال ۱۹۸) انسان كن كن عدرات سے بلاكفاره روز واو رسكتا ہے۔

(جواب) مرض اورسفر وغیره اورخوف زیادتی مرض وغیره اعذار کی وجه سے روزه تو رُسکتا ہے اور کفارہ نیس آتا ، اور بلاعذرِ رمضان کاروزه رکھ کرتو ژناموجب کفاره ہے۔ نیکن وجوب کفاره میں وہی شرط ہے جوعبارت فدکوره بالا انعا یکفو المنع میں فدکور ہے۔ (۲)

مسافرروزے کے بدلہ فدید دے دے اور قضان دیکھے تو کیا تھم ہے

(سوال ۹۹۱)مسافرنے سفر میں چندروزے نہیں رکھے اور فندید دیا ،اگران روز وں کی قضا کرے تواس پر پچھاگناہ تونہیں ہے۔

(جو اب) ان روز ول کی بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔فدریکا فی نہیں ہے جیسا کہ آیت فیمن کان منکم مریضاً او علیٰ سفر فعدة من ایام اخر (۲) سے ثابت ہے۔

دردزه کی وجدے افطار کرلیاتو کیا تھم ہے

(مسوال ۲۰۰) حالت صوم رمضان میں تورت حاملہ کو دروزہ ہوائٹنگی غالب ہونے پرروزہ افطار کر دیااور قریب عصر کے ضع حمل بھی ہوگیا ،اس صورت میں تورت پر کفارہ واجب ہوگا پاصرف قضاء

(جو اب) اس صورت شن صرف قضاء اس روزه کی ازم ہے کفاره واجب نیس ہے تم انعا یکفر ان نوی لیلاً ولم یکن مکرها ولم یطو امسقط کمو ض وحیض النح در مختار۔(۳) اور ظاہر ہے کہ نفاس شکریش کے ہے مقط صوم ہونے میں۔فقط۔

دوده بلانفوالى عورت روزه ركھ يانبيس

(سوال ۱۰۱) جوعورت بچے کودودھ بلاتی ہواس کوروزہ رکھنا جائے انہیں جب کے عورت کمزورہ۔ (جواب) اگر بچہ کی طرف سے یا اس عورت کی طرف سے اندیشہ ہو کہ عورت کے روزہ رکھنے کی وجہ سے بچہ ہلاک ہوجاد سے گایا عورت بوج ضعف کے ہلاک ہوجادے گی یا اس کے دودھ ندرہاور بچہ ہلاک ہوجائے گاتواس صورت میں عورت رمضان شریف میں روزہ افطار کرے اور بعد میں قضاء کرے کہا فی اللد المنحتار او حامل و موضع

(١) فان ما توافيه اى في ذالك العذر فلا تجب عليهم الوصية بالفنية لعدم ادراكهم عدة من ايام اخر (الدر المختار على هامش رد المحتار فعل في العوارض المبيحة لعدم الصوم ج ٢ ص ١٠٠ ا .ط.س. ج٢ص٣٢٠) ظفير.

ب (٢) ومنها السفر الذي يبيح الفطر الخ ومنها المرض المريض اذا خاف على نفسه التلف او ذهاب عضو يقطر بالا جماع وان خاف زيادة العلة وامتداده فكذا لك عندنا الخ ومنها حبل المراء ة وارضا عها الخ ومنها الحيض والتفاس الخ ومنها العطش والجوع كذا لك اذا خيف منها الهلاك او تقصان العقل الخ ومنها كبر السن فالشيخ الفاتي الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوما مسكينا (عالمكيري مصري كتاب الصوم باب خامس ج ا ص ١٩٣ و ج ا ص ١٩٣ ط. ماجديه ج ا ص ٢٠٤ و ج ا ص ٢٠١ م

<sup>(</sup>٣)سورةُ البقرة . ركوع ٣٣.

<sup>(</sup>٣) اللَّرُ المختَّارِ عَلَى هَآمش رد المحتار باب ما يفسد الصوم ج ١ ص ١٥٠. ط.م. ج٢ ص١٣.٣١ ا ظفير.

خافت بغلبة الظن على نفسها اوولدها الخ الفطر الخـ(١)فقط

روزے قضا ہو گئے مگر صحت کلی نہ ہوئی تو کیا کیا جائے

(سوال ۲۰۲) ایک شخص فوت ہوگیا اس پرسات روز کی نمازیں بیجہ مرض کے فوت ہوگئ ہیں اور دو ماہ کے روزے قضا ہو گئے ہیں ،مرض سے کافی سحت نہ ہونے کی وجہ سے معالج روزہ رکھنے سے روکتارہا ،اگراس کے وارث اس کی طرف سے کفارہ اواکر دیویں توجائز ہے یانہیں۔

(جواب) اگراس مرض سے صحت نہ ہوئی تھی جس میں روز ہے قوت ہوئے اورای مرض میں انتقال ہوگیا توان روزوں کی فضالا زم نہیں ہوئی لہذاان کا فدیدادا کرنا بھی لازم نہیں ہے۔ (۲) البعثہ نمازوں کا فدیدوار توں کوادا کر دینا چاہئے۔ اگر چہ میت نے وصیت نہ کی ہو، امید ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ کفارہ نمازوں کا ہوجاوے گاسات دن کی نمازیں ۴۲ ہوئیں مع وتر کے اور ہرا یک نماز کا فدید شکل صدقہ فطر کے بونے دوسیر گندم بوزن انگریز کی یاان کی قیمت دینی چاہئے، (۳) اور روزوں کا فدیدا گرچہ واجب نہیں ہے ہوئے واجب نہیں اگر وزوں کا فدیدا گرچہ واجب نہیں ہے۔ فقط۔

مرض شدید میں مبتلاجس کوصحت کی امید ہیں ہے،وہ کیا کرے

رسو ال ۲۰۲) ایک خص کی سال سے مرض شدید میں جتا ہے جس کی وجہ سے تمین سال سے متواتر رمضان المبارک کے روز نہیں رکھ سکا اور اس سال بھی روز ہے کی طاقت نہیں اور آئندہ بھی صحت کی امیر نہیں ، حالت دن بدن خراب ہوتی جارئی ہے، اب اس کی خواہش ہے کہ اپنی زندگی میں اگلے بچھلے تمام روز ول کا فدیدادا کرے۔ تو فر مائے کہ وہ فدید فی روزہ کتنا ہونا چا ہے اور اس کی اواء کی کیفیت کیا ہونی چا ہے۔ اگر تمین سالی فدیداس طرح اواکرو ہے کہ نوے اس کی اواء کی کیفیت کیا ہونی چا ہے۔ اگر تمین سالی فدیداس طرح اواکرو ہے کہ نوے اس کو استاج کی کو ویا دو سے زیادہ روز وی کا فدیدادا کیا جا سکتا ہے یانہیں۔

کو اکر وی دور میں ہرایک روزہ کے بدلہ نصف صاع گذم یعنی بوزن انگریزی پونے دوسیر گندم یا اس کی قیمت محتاج کو دے، اور اگر کھانا کھلا و سے تو دووقت کھلا دے جسب حیثیت جس قدروہ کھلا و سے خرض ہی کہ پیٹ بھرکر کھانا کھلا دیو ہے قدیدادا ہوجاوے گا۔ اور ایک محتاج کو ایک ایک دن نوے و فدیدادا ہوجاوے گا۔ اور ایک محتاج کو کہ ایک دن تو میں ایک روزہ سے زیادہ کا فدید دے۔ سال کا فدید ایک دن تو میں ایک روزہ سے زیادہ کا فدید دے۔ سال کا فدید دے۔ میں ایک روزہ سے زیادہ کا فدید دے۔ میں ایک روزہ سے زیادہ کا فدید دے۔ اس ایک کو دین ہیں ایک روزہ سے زیادہ کا فدید نہ دے۔ سالت کو دین ہیں ایک روزہ و سے زیادہ کا فدید دے۔ دن میں ایک روزہ و سے زیادہ کا فدید نہ دے۔ سے دیا ہوجاوے گا۔ اور ایک محتاج کو ایک دن بھی ایک روزہ و سے زیادہ کا فدید نہ دے۔ اس کی نورہ کو ایک کو ایک کو دین ہیں ایک روزہ و سے زیادہ کا فدید نہ دے۔ سے دیا کہ کو بیا کہ کا ایک کے دن میں ایک روزہ و سے زیادہ کا فدید نہ دے۔ سے دیا ہوجاوے گا دیا ہوجاوے گا کہ دیا دیا ہوجاوے گا کے دور ایک کو دیا ہو کے دوروں ہو تو دیا ہو کیا ہوجاوے گا کہ دیا ہو کو دیا ہو کے دیا ہو کیا ہو کہ کو دیا ہو کے دیا ہو کیا ہو کیا ہو کی کو دیا ہو کیا ہو کیا ہو کے دیا ہو کیا ہو کہ کو اس کی کو دیا ہو کیا ہو کو دیا ہو کیا ہو کیا ہو کی کو دیا ہو کو دیا ہو کی کو دیا ہو کیا ہو کو کھی کو دیا ہو کہ کو دیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کہ کو دیا ہو کیا ہو کہ کو دیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کہ کو دیا ہو کیا ہو کیا ہو کو کیا ہو کو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی کے کو دیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی کو کیا ہو کی کو کی کو

<sup>(</sup>i) اللو المختار على هامش رد المحتار فصل في العوارض المبيحة ج ٢ ص ١٥٩). ط.س. ج ٢ ص ٢٠٠ ا ظفير. (٢) فان ماتو ا فيه اى في ذالك العلو فلا تجب عليهم الوصية بالفلية لعدم اداركهم عدة من ايام اخر (الدر المختار على هامش رد المحتار فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم ج ٢ • ٢ ١ .ط.س. ج ٢ ص ٢٣٣.٣٢٣، ٢ ا ظفير. (٣) اذا مات الرجل وعليه صلوات فائتة فاوصى بان تعطى كفارة صلواته يعطى لكل صلاة نصف صاع من بروللوترنصف صاع ........ من ثلث ماله الخوفي فتاوى الحجة وان لم يوص لو رثته وتبرع بعض الو رثة يجوز الخ (عالمكبرى مصرى باب قضاء الفوائت ج اص ١١٠) ط.ماجديه ج اص ٢٥ اظفير.

## معاش کے لئے جومحنت کرنا پڑتی ہے کیااس کی وجہ سے دوز ورمضمان جھوڑا جاسکتا ہے

(سوال ۲۰۳) روزه رمضان که فرضیت اومتوکد بالقرآن والحدیث و اجماع امت است بعدر کار بائے معاش بیجو کشتکاری وخبازی دو بگرافعال شدید که درموسم گر ماانسان راچندان شنگی می د بهندا کثر مردم کار نیزمی کنندوروزه نیزمی دارندو بعض مردم کالل روزه نمی دارند دفضا بعد آن می شوند آیا گذاشتن روزه بدین عذرجه تیم دارد.

(جواب) ازي عدر باروزه رمضان شريف قضاء كرون ورست نيست بلكه لازم است كه وررمضان المبارك اي چينين اعمال شاقه نكند كه تو بت قضاء كردن روزه برسير قال في المدر المختار لا يجوز ان يعمل عملاً يصل به الى الضعف فيخبز نصف النهار ويستريح الباقى ، فان قال لا يكفينى كذب باقصر ايام الشتاء فان اجهد الحرنفسه بالعمل حتى مرض فافطر ففى كفارته قولان الخدرا) فقطد

التى سالە بوزىھا جس ميں روزه كى طاقت نە بوده كىيا كرے

(سوال ۲۰۵)ایک شخص کی عمرتقریباً ای سال ہے زائد ہے اور پابند صوم وصلوٰۃ ہے۔اس وفت اس میں صوم کی طافت نہیں تو وہ رمضان میں افطار کر کے فدید دے سکتا ہے تو کس قدر دے۔اگر شیخ فانی افطار کرے اوراس کے پاس سامان فدینہیں ہے تو کیا کرے۔

(جواب) مخض مذکورجوکه عاجز بروزه رکھنے فدیدروزوں کااداکرسکتا ہے۔ایک روزه کافدیمٹل فطره کے ہادر . اگر فدید دینے کی طافت نہ ہوتو یفرض اللہ کااس کے ذمہ ہے جس وقت طافت ہواس وقت فدیداداکرے یا ہوفت مرنے کے وصیت کرے بینی اگرزندگی میں فدیدادانہ کرئے تو مرتے وقت وصیت کرے کہ میرے ترکہ میں سے فدیدروزوں کا ادا کیا جادے۔(۲) فقط۔

ابیا تندرست جس میں روزہ کی طاقت جیس ہےوہ کیا کرے

(سوال ۲۰۲) ایک شخص و یکھنے میں جوان اور تندرست ہے اور کی تنم کی علالت ظاہرہ اس کونبیں ہے تکر کمزور بہت ہے اور رمضان شریف کاروزہ اس سے نبیس رکھا جاتا ، روزہ رکھنے سے اس کو بہت کمزوری ہوتی ہے، اگر وہ روزہ ترک کردے گاتو گنبگار ہوگا یانبیں۔

(جواب) مسئلہ بیہ ہے کہ شخ فانی کوروزہ ندر کھنااور فدید دے دیناورست ہے،اورشخ فانی کے بیم عنی ہیں کداس کی قوت فنا ہوگئی ہواور روزہ کی طاقت نہ ہو ہیں اگر وہ مخص خلقتا ایسا ضعیف و کمزور ہے کہ کسی طرح روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو

را) المدر المختار على هامش رد المحتار باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ج ٢ ص ١٥٠ ١٢ والذى ينبغى فى مسئلة المحترف حيث كان الظاهر ان مامرمن تفقهات المشائخ لا من منقول المذهب ان يقال اذا كان عنده ما يكفيه وعبا له لا يحل له الفطر لانه يحرم عليه السوال من الناس فالفطر اولى والا فله العمل بقدر ما يكفيه ولو اداه الى الفطر يحل له اذا لم يمكنه العمل فى غير ذالك مم الايتو ويه الى الفطر (رد المحتار باب ايضاً) قوله قولان قال الشر نبلا لى صورته صائم اتعب نفسه فى عمل حتى اجهد الغطش فافطر لزمته الكفارة وقيل لاوبه التي البقالي ، وظاهر ه وهوالذى فى الشر نبلا لية عن المنتقى ترجيح وجوب الكفارة (رد المحتار باب ايضا ج ص ١٥٠ الم. م. ج٢ص ٢٠٠٠) ظفير. (٢) وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم القطر ويفدى وجوبا ولوفى اول الشهر وبلا تعدد فقير كالفطرة لو موشرا والا فيستغفر الله هذا اذا كان الصوم اصلا بنفسه الخ ومتى قلر قضى (در مختار) وقوله ويفدى وجو بالان علره ليس بعر ضى للزوال حتى يصير الى القضاء فوجبت الفدية نهر تم عبارة الكنز وهو يقدى اشارة الى انه ليس على غيره الفداء لان نحو المرض والمسفرقى عرضة الزوال فيجب القضاء وعند العجز بالموت تجب الوصية بالقدية (رد المحتار فصل العوارض المبيحة لعدم الصوم ج ٢ ص ١٢٠ المسفرة عرضة الزوال فيجب القضاء وعند العجز بالموت تجب الوصية بالقدية (رد المحتار فصل العوارض المبيحة لعدم الصوم ج ٢ ص ١٢٠ المس. ج ٢ ص ١٢٠ المسفرة علي علي علي علي علي المهيم المبيحة لعدم الصوم ج ٢ ص ١٢٠ المسفرة علي المورث المبيعة المهرب المورث المبيحة المورث الميارة المحرب المحرب المهرب المهرب

ورست ہے کہ روزہ نہ رکھے اور فدریہ و ہے دیوے۔ ورمخنار کس ہے ولملشیخ الفانی العاجز عن الصوم الفطر ویفدی و جو با المخ اور شامی کس ہے قولہ ولملشیخ الفانی المخ ای اللہ ی فنیت قوته او اشرف علی الفناء المخ ۔(۱)فقط۔

ایک بوڑھا جو کمزور ہے مگرروزہ رکھ سکتا ہے،اس کے لئے کیا تھم ہے

(سوال ٤٠٠) زیدایک ایبابوڑھ شخص ہے کہ اس کے ہوش وحواس وقوائے جسمانی سب درست ہیں ، زید مذکور نے رمضان شریف کے ۲۶ روزے کے بعدانقا قا بحرآ گیا۔ زید رمضان شریف کے ۲۶ روزے رکھے ،ستائیسویں روزے کی نیت کی دو تین گھنٹرگذرنے کے بعدانقا قا بحرآ گیا۔ زید نے بحرے اپنے ضعف کی شکایت کی الیم صورت میں کہ سی تسم کی دفت در پیش نتھی ، بحر نے اس بات پر زور دیا کہ تم کو روز ہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ بحرکے کہنے سے زید نے افطار کر دیا تو زید بر کفارہ واجب ہے۔

(جواب) سوال معلوم ہوتا ہے کہ زید شخ فانی نہیں ہے جس کوروزہ ندر کھنا اور فدیدروزوں کا دینا درست ہو، لہذا جس شخص نے اس کوروزہ ندر کھنے کا تھم کیا اس نے تخت غلطی اور خطاکی اور بیکہنا اس کا کہم کوروزہ رکھنا جائز نہیں ہے بیاس کے جہل کی دلیل ہے۔ کیونکہ اگر شخ فانی بھی رکھ لیو ہے تو تا جائز نہیں ہے غایت بیہ ہے کہ اس کو افطار کرتا درست ہو ۔۔۔ مگر زید شخ فانی بی نہیں ہے کہ اس کے لئے افطار کرتا درست ہو ۔۔۔۔ در مختار میں ہے وللشیخ الفانی العاجز عن الصوم الفطر ویقدی الخ اور شامی میں کھا ہے قو له وللشیخ الفانی اللہ فنیت قو ته او اشر ف علی الفناء ولذا عوفوہ بانه اللہ کی کل یوم فی نقص الی ان یموت النے ۔ (۱) اس سے معلوم ہوا کہ زید پر شخ فانی کی تحریف صادق نہیں آتی۔ پس زید پر اس صورت میں کفارہ واجب ہا اور بکر گنہگار ہوا۔ جس نے اس کاروزہ افطار کرایا ، وہ تو بہ کرے اور آئیدہ آلی کی کوروزہ افطار کرایا ، وہ تو بہ کرے اور آئیدہ البائکم کی کوبا علم کے نہ بنا دے فقظ۔۔

جان کنی کی حالت میں روز ہ

(مسوال) اگرکوئی روزه دارجانکنی کےعالم میں ہوتواس کوروزه افطار کرا کرشر بت وینا جا ہے یانہیں۔

(جواب) اليي حالت مي روزه افطار كرادينا جائية اورشربت وغيره وينا جائية

ليتنخ فانى كى تعريف

(سوال ۲۰۸۱) شیخ فانی کس عمر میں ہوجاتا ہے؟

بوجه كمزورى روزه ندر كاسكتاجو توكياكري

(سوال ۹/۲) بوجه کمزوری کے روزہ رمضان شریف تو بہ تکلف ادا کئے لیکن گذشتہ چند سالوں کے اداکرنے کی طاقت نہونے نے سے فدیدہ سے انہیں؟ اگر رکھنا چاہے قربتدری اواکرے یا متواتر اداکرنے ہوں گے؟ (جواب)(۱) شیخ فانی اس قدر بوڑھا ہو کہ اس میں بالکل قوت نہیں رہی اور قریب موت کے بہتے گیا ہے۔ عمر کی کوئی

<sup>(</sup>۱) و کیستے رد المحتار فصل فی العوارض المبیحة لعدم الصوم ج ۲ ص ۱۲ الله علیہ ج۲ ص ۱۲ ۳٬۳۲۰ الیکن آگردہ ایسائیں ے بلکہ عارض طور پرمرش کی وجہ ایسا ہے و افظار کی اور بعد محت قضا واجب ہے۔ او مریض خاف الزیادة لموضه وصحیح خاف الممرض المنح الفطر یوم العلیر النح وقضو النووما، ما قدر وا بلا فلیة وبلا ولاء (الدر المختار علی هامش رد المحتار و فصل فی العوارض المبیحة بلکتے کے لئے بھی کم ہے کہ بعد شرور المحتار و فصل فی العوارض المبیحة بلکتے کے لئے بھی کم ہے کہ بعد شرور مختار) قوله متی قدر ای الفانی اللی افطر و فدی ( رد المحتار فصل العوارض المبیحة لعدم الصوم ج ۲ ص فصل العوارض المبیحة لعدم الصوم ج ۲ ص ۱۲۳ می ۱۲۳ مظفیر. (۲) رد المحتار فصل فی العوارض المبیحة لعدم الصوم ج ۲ ص

تحدید بیں ہے قوت وعدم قوت پردارو مدارے۔()

(۲) جب تک روز ہ رکھ سکے اگر چہ جنگلف ہو، روز ہ رکھے، قضاء کے روزے متواتر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ،متفرق رکھے۔ فدرید دینا اس وقت تک کافی نہیں ہے جب تک بالکل طاقت روز ہ رکھنے کی ندرہے اور کسی طرح روز ہ نہ رکھ سکے (۲) فقط۔

ماه رمضان المبارك كروزه كافديه

(مسوال ۱۰ ۲) ماه رمضان المبارك كافديه أيك آومى كاكس قدر بهوتا هي؟ اور ميزان وفارى پڙھنے والوں كواگر فديد ديا جاوے تواس ميں ثواب بهوتا ہے يانہيں؟

(جو اب) ایک ماہ رمضان کافد میاس کے دزن ۵۲ کی سیر گندم ہوتے ہیں۔ایک روزہ کافد بہ پونے دوسیر ہے، اس کے دزن ہے، ادراس دفت قیمت ۲۵ سیر گندم کی تقریباً صهر ہوتے ہیں۔ میزان اور فاری پڑھنے والول کوفد ہید ہے میں ثواب ضرور ہے، گرحدیث پڑھنے والول کو دینے میں زیادہ ثواب ہے(۲) فقط۔

حالت روزه میں شدت بیاس ہے فوت ہو گیا مگر روز وافظار نہ کیااس کی

نماز جنازه پڑھی جائے یانہیں۔

(سوال ۱۱۲) ایک مخص حالت صوم ش شدت پیاس اور بھوک سے فوت ہو گیا ہے اس کو بیکہا گیا کہ اسک حالت میں شرع نے اجازت افطار کی دی ہے کیکن اس نے نہ مانا اور فوت ہو گیا ،اس کے جنازہ کے جواز وعدم جواز کا جواب معہ حوالہ کتب تحریر فرمائے۔

(جو اب) اس صورت میں اگر حالت صوم میں وہ تھن فوت ہوگیا تو ماجور ہے (لینی اجروثو اب پائے گا) عاصی نہیں ہوا۔ پس اس کے جنازہ کی نماز کے جواز .....میں بچھ شہر ہیں ہوسکتا ہے (م) فقط۔

سفرمیں روزہ رکھنا کیساہے

(سوال ۲۱۲) جس طرح نماز میں قصر ہے ای طرح روزہ میں بھی ہے یا نہیں۔ یعنی اگرسفر میں پوری نماز پڑھے تو گنہگار ہے۔ کیونکہ گفران نعمت ہے اگر روزہ رکھے تو اس وقت تو گنہگار نہ ہوگا کیونکہ ریے فران نعمت ہے یا نہیں۔ روزہ کے تعلق کیا تھم ہے، اگرسفر میں روزہ رکھے تو تو اب ہوگا یا نہیں۔

(جواب) روزہ کے لئے سفر میں بیٹم ہے کہ بعد میں قضاءان روزوں کی کرلوجوسفر میں ندر کھے ہوں فیمن کان منکم مویضاً او علیٰ سفو فعدہ من ایام الحو۔(ہ) نماز کے لئے حدیث شریف میں بیٹم آ گیاہے کہ اس تخفیف کو قبول کرو لہذاا مام ابو حذیفہ رحمہ اللہ امرکو وجوب کے لئے لیتے ہیں کہ قصر کرنا نماز میں ضروری فرماتے ہیں ،

﴿٣)وَفَى سبيلَ الله وَهُو مَنْقَطَعَ الْغَرَاةِ وَقَيْلَ الْحَاجِ وَقَيلَ طَلَبَةَ الْعَلَمِ وَفُسَرِه فَى البدائع بجميع القرب الخ (الدر المختار على هامش رد المحتار باب المصوف ج ٢ ص ٨٣.ط.س. ج٢ص٣٣٣) ظفير.

(۵)سورة البقر ، ركوع ۳۳.

<sup>(</sup>١)وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدى وجو با الخ (در مختار) قوله العاجز عن الصوم اى عجز امستمر اكما ياتى، اما لو لم يقدر عليه لشدة الحركان له ان يفطر ويقضيه في الشناء فتح (رد المحتارج ٣ ص ١٦٣ كتاب الصوم) (٢)ايضا ً.ط.س, ج٢ص٢٢ ا ظفير.

٣١) رد المحتار فصل في العوارض ص ١٥٨ . ط.س. ج٢ص ٢٦١ شي ع ويوجر لو صبرو مثله ساير حقوق الله تعالىٰ كا فساد صوم و صلواة النع فقط.

اورروزے کے لئے نص سے اختیار ثابت ہوتا ہے کہ چاہور کھو، چاہو پھر قضا کرلو۔ اگر سفر سہولت کا ہے اور روزہ میں پچھ
دشواری نہیں ہے تو بہتر روزے رکھنا ہے جیسا کہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے وان تصومو احیو لکم (۱) ورمخاریں ہے
ویندب لمسافر المصوم لایہ وان تصومو احیر لکم والمحیو بمعنی البر لا افعل تفضیل ان لم یضرہ فان
شق علیہ او علی دفیقه فالفطر افضل لموافقة الجماعة المنح (۲) پس معلوم ہوا کہ سفریس بحالت عدم مشقت
روزہ ندر کھنے کی فضیلت اور خیریت خودخدا تعالی نے فرمادی اور نماز میں قصر نہ کرنے میں فران فحمت آ تحضرت اللہ فیا فرمایا کہ وہ بھی تھم خدا تعالی کا ہے۔ فقط۔

ایک دن کاسفر ہوتو روزہ افطار کرنا درست ہے یانہیں

(سوال ۱۳ ۲)ایک روز کے بیفر مین بھی روز ہ قضا کرسکتا ہے یا تین ہی روز کے سفر میں قضا کرسکتا ہے اور کم میں نہیں کر سکتا ؟

(جواب) تین دن کاسفر ہو جب ہی روز وافطار کرنا مسافر کو درست ہے اس سے کم کے سفر میں روز وافطار کرنا جائز نہیں ہے جب کا در خاجائز نہیں ہے جب یا کہ خار تھیں دن سے کم سفر قادر کرنا جائز نہیں ہے درمختار میں ہے لمسا فو سفواً مشرعیاً ولو بمعصیة النج (۳)

روزه کی وجہے موت واقع ہوئی اورافطار بیں کیا، کیا تھم ہے

(سوال ۱۲) ایک شخص صائم صوم رمضان میں مصطربوگیا الیکن روز ہ افطار نہ کیا اور اور روز ہ کی حالت میں فوت ہوگیا ، اس صورت میں اس کے لئے کیا تھم ہے۔

(جواب) شامی میں ہے کہ صائم اگر مضطر ہوا اور روزہ افطارت کیا تو ماجور ہے ویو جو لوصبر و مثله سائر حقوقه تعالیٰ کا فساد صوم النح ص ۱۱۵ . کتاب الصوم سی جلد ثانی فقط.

بوڑھادائم المرض رمضان میں کیا کرے

(سوال ۱۵ میر) جوشخص پیچاس پیچین برس کی عمر میں ہواور دائم المریض ہواور روز ورکھنے کی طاقت نہ ہوتو اس میں شرع شریف کا کیا تھم ہے۔

(جُواب) ایسے مرنین کے لئے تکم یہ ہے کہ اگر رمضان شریف میں روزہ ندر کھ سکے تواس وقت ندر کھے بعد میں جب صحت ہواور طاقت روزہ کی ہوروزوں کی قضا کرے ہمت روزوں کی ندہونا افطار کرنے کا جائز نہیں کرتا بلکہ در حقیقت اس میں طاقت روزہ کی ندہواور کسی طرح روزہ ندر کھ سکتا ہویا از دیاد مرض کا خوف ہواس وقت افطار کرنا درست ہوتا ہے اور پھر قضالا زم ہوتی ہے (۵) اور فدریا کا تکم خاص شیخ فانی کے لئے ہاس میں شخص ندکور داخل

**<sup>(1):</sup> سورة البقرة ركوع 23.** 

<sup>(</sup>٢)الدر المُخْتار عَلَى هَامَشُ رد المحتار فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم ج ٢ ص ٢٠٠. ط.س.ج٢ص٢٢٤. ١٢ ظفير.

<sup>(</sup>٣)الدر المختار على هامش رد المحتار فصل العوارض المبيحة لعدم الصوم ج ٢ ص ١٥٨. ط.س ج٣ ص ١٢.٣٠ ع ١ ع ظفير

٣١) رد المحتار كتاب الصوم. فصل في العوارض المبيحة ج ٢ ص ١٥٨. ط.س. ج٢ص ٣٢١. ١٦ ظفير. (٥) او مريض خاف الزيادة لمرضه وصحيح خاف المرض الخ الفطر يوم العذر الخ قضوا لزو وما قدر وا بلا فدية (الدر

<sup>(</sup>ن) او مریض خات انزیاده نمرضه و صحیح خات انمرض انج انقطر یوم انعدر انج قصوا نزو و ما قدر و آیاد قدیه (اندر المختار علی هامش رد المحتار کتاب الصوم، قصل فی العوارض المبیحة ج ۲ص ۱۵۹ و ج ۲ ص ۱۲۰ طفیر. -

نېي<u>س (ا) فقط</u>ب

بوڑھاذیا بطس میں گرفتار رمضان میں کیا کرے

(سوال ۲۱۲) جب که زیدگی عمر ۵۸ برس کی ہے اور وہ کئی سال سے مرض ذیا بیلس میں بنتلاہے جس کی وجہ سے کمزوری و نقابت روز افزوں ہے اور بوجہ غلیان تشکی جواس مرض میں بہشدت ہوا کرتی ہے روز ورکھنا دشوار ہے ،خصوصا سخت گری کے موسم میں۔

(جواب) ایسے مریض پر کہ وہ روزہ ندرکھ سکے بوج ضعف ومرض کے افطار کرنا یعنی روزہ ندرکھنا رمضان شریف بس ورست ہے لیکن جب تک تو تعصحت کی ہوفد یددینا کافی نہیں ہے بلکہ بعد صحت کے قضاء لازم ہے، پھرا گرصحت کی امید ندر ہے اور مرض کا از الدنہ ہوتو ان روزوں کا فدید دیو ہے۔ ہرا یک روزے کا فدیم شل صدقہ فطر کے اوا کر ہے۔ درمخار بس میں الذیادہ لمرضہ النح الفطر النح وقضو الزوماً ما قدر وابلا فدیدہ النح وللشیخ الفانی العاجز عن الصوم الفطر و یفدی و جوباً (۲) النح وفی الشامی عن القهستانی عن الکرمانی المریض از ا تحقق الیاس من الصحة فعلیہ الفدیة لکل یوم ۔ (۳) فقط۔

مرض خیق میں مبتلار مضان میں کیا کرے

(سوال ۱ ا) زیدکومرض شیق شدید بخمباکونوشی کی طرح ایک دواکادخان سیندی باربارکشیدکرنے سے بلغم خارج ہو کردم درست آتا ہے ورنہ بخت مصیبت ہوتی ہے، اورکوئی دوامفیز بیس ، بیمرب ہے۔ دن میں کئی دفعہ باربارکشید دخان مفسد صوم کی نوبت آتی ہے۔ غرض روز وزیبیں رکھ سکتا ، زید جوان ہے دوا پیتیار ہتا ہے تو تندرست رہتا ہے سب کام کرتا ہے کیافد ہے صوم کافی ہے۔

(جواب) فديد ينااس كوكافى نبيس بيجس وقت دوره خيق ندبهو، قضاءكرے، كذافى الدرالحقار (٣) وغيره فقظ

حالت ترود میں جب نماز قصر کرتا ہے توروزے میں کیا کرے

(سوال ۲۱۸) جولوگ حالت تر دویش قصرنماز پڑھتے ہیں ان کورمضان شریف میں روزہ قضا کرنا جائز ہے یانہیں؟ (جو اب) مسافر کو جب تک وہ کی جگہ پندرہ دن قیام کی نبیت نہ کرے اور تر دو میں ہو،نماز قصر کرنا چاہئے اور روزہ کو بھی وہ افطار کرسکتا ہے بعد میں قضا کرے۔غرض جس حالت میں نماز قصر جائز ہے۔روزہ کا افطار کرنا بھی درست ہے(ہ)۔

بخارشديد مين افطار كى اجازت بيانبين

(سوال ۱۹) روزه کی حالت میں اگر بخارشد بد ہواور تشکی کی وجہ سے صائم مصطراور بے قرار ہوتو ایسی حالت میں

(۱) وللشيخ الفاتي العاجز عن الصوم الفطر ويفدى وجوبا (در مختار) للشيخ الفاني اى الذى فنيت قوته او اشرف على الفناء ولذا عرفوه بانه الذي كل يوم في نقص الى ان يموت الخ (رد المحتار ايضاً ج ٢ ص ١٦٣ ا.ط.س. ج٢ص٣٣٣) (٢) الدر المختار على هامش رد المحتار كتاب الصوم فصل في لعوارض المبيحة لعلم الصوم ج ٢ ص ١٥٩ و ج ٢ ص ١٧٣ ا.ط.س. ج٢ص٣٢٣. ٢ ا ٢٣٠ الله الله المرتب ٢ ص ١٢٣ ا.ط.س. ج٢ص٣٢٩. ٢ ا ٢٣٠ (٣) و فصل ايضاً ج ٢ ص ١٢٢ ا.ط.س. ج٢ص٣٢٩. ٢ ا و (٣) و فصل ايضاً ج ٢ ص ١٢١ الفطر الخ وقضو الزوما ما قلر (٣) و مريض خاف الزيادة لمرضه وصحيح خاف الضعف بقلية الظن بامارة او تجربة الخ الفطر الخ وقضو الزوما ما قلر وابلا فلية (الدر المختار على هامش رد المحتار فصل في العوارض المبيحة لعدم المصوم ج ٢ ص ١٩٩ و ج ٢ ص ١٠١ م ١٠٠ م ١٢٠ م ١٠٠ م ١٠٠ م ١٢٠ م ١٠٠ م ١٠٠

روزه افطار كردينا جائز يهانبيس

(جو اب) اگرخوف ہلا کت یاز وال عقل ہوتو ایس حالت میں افطار کریتا درست لکھا ہے۔اور نیز اگر کسی طرح وہ روز ہیں یورا کرسکتا اور عاجز ہے تو بھی افطار کرسکتا ہے۔(۱) فقظ۔

شدید بیاس موتوروزه افطار کرسکتا ہے یانہیں۔

(سوال ۲۲۰) اگر پیاس شدید جوتوروزه چهوژنادرست بیانبیس.

(جواب) رمضان شریف کے روزے میں اگر پیاس اس درجہ شدید ہوکہ خوف ہلاکت یا نقصان عقل ہوتو افطار جائز ہے اوراس صورت میں فتو کی مفتی کا (وربارہ افطار) جائز ہاور جو تحص یہ کہے کہ بلا کفارۃ مفتی کے پیچھے نماز جائز نہیں، وہ خطا پر ہاور تول اس کا غلط ہے(۲) فقط۔

بارافطار كرسكتاب يانبيس

(سوال ۲۲۱) نیازمند بعارضهٔ گرمی و بخارشدید بیار به کیکن مسل وگرانی اعضاء حتی که نماز میں افعنا بیٹھنا میعذر ہوجا تا ہے۔کیااس حالت میں افطار جائز ہے۔

(جواب) آپ کے جومرض کی حالت ہے اس میں طبیب حاذ ق مسلم کی رائے کے مطابق عمل کرنا جائے۔ اگر طبیب روز وکومفٹر بتلادیے تو ترک کردیا جاوے در نہیں (۳) فقط۔

عمررسيده فدييك طافت ندركها موتو كياتهم بـ

(سوال ۲۲۲) ایک شخص جس کی عمر ستر ۲۰ برس کی ہے، وہ بیجہ امراض کے بہت کمزور ہوگیا ہے۔اب ایک برس سے اس کوکوئی مرض نہیں لیکن طاقت روزے کی نہیں ہے اور بیجہ مسکنت فدید دینے سے مجبور ہے،اب اس شخص کو کیا کرنا جاہئے۔

(جواب) شخ فانی جوکہ روز ہ رکھنے کی طاقت نہ رکھائی کوفد میردینالازم ہاور فدریائی کے ذمہ دین ہے۔جس وقت ہوا داکرے ورنہ مرتے وقت وصیت کرے کہائی کے درشائی کے ترکہ میں سے فدرید دیویں۔(م) فقط۔

بارجوای باری میں مرگیا تواس پرفدریہ ہے یا نہیں

(سوال ۲۲۳) ایک شخص رمضان میں بیاری کی وجہ ہے روز ہ رکھنے سے معذور رہااور بعدرمضان بھی چوسات ماہ تک بیار رہ کرفوت ہوگیا۔اس کے ذمہان روزوں کافد ہیدیناوا جب ہے یائبیں۔

(1) لمسافرالخ او مريض خاف الزيادة لمرضه وصحيح خاف المرض المخ الفطر (در مختار) خاف الزيادة اوا بطاء البرء او فساد عضو أوجع العين المخ (رد المحتار فصل في العوارص المبيحة ج ٢ ص ١٥٩ . ط.س. ج ٢ ص ١٥٩) ظفير. (٢) قد ذكر المصنف منها خمسة وبقي الاكراه وخوف هلاك اوتقصان عقل ولو بعطش او جوع شديد و لسعة حية (المدر المختار على هامش رد المحتار فصل في العوارض المبيحة ج ٢ ص ١٥٨ . ط.س. ج ٢ ص ٢٥٠) ظفير. (٣) و مريض خاف الزيادة لمرضه و صحيح خاف المرض المخ بغلية الظن يا مارة او تجربة وبا خيار طبيب حاذق مسلم الم الفطر المخ وقضو الزوما (المدر المختار على هامش رد المحتار فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم ج ٢ ص ١٥٩ . ط.س. ج ٢ ص ٢٥٠ المبيحة لعدم الصوم ج ٢ ص

(٣) وللشيخ الفانى العاجز عن الصوم الفطر ويفدى وجوبا (در مختار) وعند العجز بالموت تجب الوصية بالفدية (ردا لمختار فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم ج ٢ ص ٦٣ ا .ط.س. ج٢ص٢٣) ظفير .

(جواب)اس كي د مدان روز سكاف ديدلا زمنيس جوا، كذا في الدرالحقا() وغيره فقط

روز ك ركفت يجو بمار بهوجا تا ہے وہ كيا كرے

(سوال ۲۲۳) أيك محف صوم وصلوة كا بابند به بيكن رمضان شريف شروع بونے برتمن چارروز ر كف ي ورا يار بوجاتا بغ ريب آ دى عيالدار ب، دواوغيره كرنے كى يامساكيين كوكھانا كھلانے كى طاقت نبيس ركھتا اورا كر جازوں ميں بھى دوزه كى قضا كرتا ہے تب ويسائى بيار قريب الرگ بوجاتا ہے، اس صورت ميں اس كے لئے كيا تھم ہے۔ (جواب) ايسے مريض كے لئے جوروزه ر كھنے پرقاور نہ بواور ہميشدر مضان شريف كروز ر كھنے ہے يا قضاء كرنے سے اس كا مرض برجتا ہوا وركى طرح روزه نه ركھ سكتا ہو، فديد دينا فقهاء نے جائز لكھا ہے ۔ كذا فى الدر المخار

زچہ یا کمزورعورت روزے کے بدلے فدید دے دیے تو کیا تھم ہے (سوال ۲۲۵)زچہ یا کمزور عورت جوروزہ ند کھ سکے فدید دے دیے قوجائز ہے یائیں؟ (جو اب)اس صورت میں فدید ینا کافی نہیں ہے۔اگر فدید دے دیا اور پھر صحت ہوگئ اور قوت آگئی تو اس روزہ کی قضاء کرنالازم ہے۔ (۲) فقط۔

بياري كى وجهس جوروزه قضاء بوا،اس كا كفاره

(سوال ۳۲۱) زیدسال رمضان المبارک بین بخت علیل ہوگیا ،مسلمان معالج نے روزہ رکھنے سے زید کومنع کر دیا۔ چنانچاس نے پورے ماہ کے روز نے بیس رکھے، بعدا نقتام ماہ مبارک بھی زید کی صحت قابل اطمینان نہیں رہی ،اب بھر ماہ مبارک قریب ہے اور اسال بھی روزہ رکھنے کی ممانعت ہے گذشتہ روزوں کا کفارہ کس طور پر ادا کیا جاوے اور اب کے رمضان میں کیاشکل اختیار کی جاوے جس سے روزہ کا کفارہ اوا ہوتا رہے۔

(جواب) زيدكوفدبيدوزول كاديناا ك صورت من درست نبيل بهاكما نظار صحت كرياور بوقت صحت روزول كى قضا كرياور الدوزول كادب و على الوري المحت المرياد و والمراكم و المرياد و والمركم و كادب و على المركم و كادب و على المركم و كادب و على المركم و كادب و كادب و المركم و كادب و المركم و كادب و المركم و كادب و كاد

<sup>(</sup>١)او مريض خاف الزيادة لمرضه الخ الفطر الخ فان ما توا فيه اي في ذالك العذر فلا تجب عليهم الوصية با لفدية لعد م ادراكهم عدة من ايام اخر إلدر المختار على هامش رد المحتار فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم ج ٢ ص ١٥٩ و ج ٢ ص ١٤٠ ملرس ج٢ ص ٢٠٠) ظفير غفر الله ذنوبه

<sup>(</sup>٢) مثله ما في القهستاني عن الكرماني ، المريض اذا تحقق الباس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم عن المرض ( رد المحتار فصل في العوارض المبيحة لمعدم الصوم ج ٢ ص ١٤٣ . ط.س. ج٢ص٢٣) ظفير. (٣) والحامل والمرض افا خافتا على انفسها او ولديهما الفطرانا وقضتا دفعا للحرج و لا كفارة عليها لانه الفطار بعذر و لا فدية عليهما (هدايه ، باب ما يوجب القضاء والكفاره فصل ج ٢ ص ٢٠٠٠. ط.س. ج٢ص ) ظفير.

(۱)فقط\_

بیار جس کے لئے طبیب کا تھم ہو کہ دواضر در بیٹے وہ افطار کرسکتا ہے یانہیں

(مسو ال ۲۲۷) اگر بیمار نے روز ہ رکھ لیا ہواور صحت و تنکدر سی کو نقصان چینچنے کا اندیشہ ہواور طبیب کی رائے ہو کہ وہ ضرور یئے تو وہ روز ہ افطار کرسکتا ہے یانہیں۔

(جواب) ایسے مریض کو افظار صوم کی شرعاً اجازت ہے، مریض کا غلب طن یا طبیب سلم کا خبر دینا اس شرقی رفصت کے لئے کافی ہے۔ فاوی عالمگیریہ میں ہے و منہا الموض المریض اذا خاف علی نفسه التلف او فھاب عضو یفطر بالا جماع وان خاف زیادہ العلة وامتداوہ فکذلک عندنا و علیه القضاء اذا فطر کذا فی المحیط ثم معرفہ ذالک باجتھاد المریض والا جتھا د غیر مجردا لو ھم بل ھو غلبة ظن عن امارہ او تجوبة او تجوبة اوبا خبار طبیب مسلم المخ عیر ظاہر الفسق کذافی فتح القدیر (۲) و فی البحر طلق الموض فشمل ما اذا مرض قبل طلوع الفجرا و بعدہ بعد ما شرع المخ بحو الوائق ۔ (۲) (مطبوع ممر) افظار اسپ معنی کے لاظ مرض قبل طلوع الفجرا و بعدہ بعد ما شرع المخ بحو الوائق ۔ (۲) (مطبوع ممر) افظار ایپ معنی کے لاظ مرب کے شروع شرک اورش و کرکے و دونوں پرصادت ہے۔ مسئول صورت میں افظار کے بہی دوسرے عنی ہیں۔ مربض کو اگر مرض کی زیادتی کا خوف ہے و وہ افظار کرسکتا ہے۔ یعنی شروع کرنے کے بعدا س کو گئے جا کر ہے کہ بحالت سفر دونہ نہ کے دیمنی تبدیل کررکے کے بعدا وظار کا لفظ ایک افظار کا لفظ ایک لفظ عام ہے۔ شروع نہ کرنے اورش وع کرنے کے بعدا فطار کرنے نے بعدا فطار کا نفظ اس کے لئے جا کرنے کے بعدا قبل افظار کا لفظ عام ہے۔ شروع نہ کرنے اورش وع کرنے کے بعدا فطار کرنے نے بعدا فطار کا لفظ عام ہے۔ شروع نہ کرنے اورش وع کرنے کے بعدا فطار کا لفظ عام ہے۔ شروع نہ کرنے اورش وع کرنے کے بعدا فطار کا لفظ عار کا خوف ہے دونوں کرنے کے بعدا فطار کا لفظ عار کرنے کے بعدا فطار کا لفظ عار کو بھ بل اورش کے کرنے کے بعدا فطار کا لفظ عار کو بعدا فطار کا لفظ عار کے بعدا فطار کا لفظ عار کے بعدا فیار کو بھ کا بعدا فیار کو بھ کو بعدا کو بھ کو بھوں کے بعدا فیار کو کو بعدا کی بعدا کو بعدا

دودھ بلانے والی عورت کے لئے افطار درست ہے

(مسوال ۲۲۸) ایک عورت جس کی گود میں تین مہینہ کی بخی ہے اور دودھ بہت کم ہے اور سحری کا کھانا ہضم نہیں ہوتا وہ روز ہے رمضان کے افطار کرسکتی ہے یانہیں۔اور پھر قضاء متواتر رکھنا ضروری ہے یانہیں۔

(جواب) اس عورت کے لئے روزوں کا افطار کرنا درست ہے، گر بعد میں قضاء کرنا ضروری ہے، جس وقت بڑی بڑی ہو جو اوے اس کا دودھ چھوٹ جاوے اس وقت قضاء کرے۔ بہر حال غرض بیہ ہے کہ جس وقت اتن طاقت آجاوے کہ روز ہ رکھ سکھاس وقت قضاء کرے فعد بیکا فی نہ ہوگا۔ (۳) اور روزوں کی قضاء کا متواتر رکھنا ضروری نہیں ہے۔ متفرق رکھ جا سکتے ہیں۔ (۵) فقط۔

نذركاروزه بوجه خوف بيارى ندركه سكيتو كياكرے

(سوال ۲۲۹) ایک عورت نے نذر کی کہ اگر میرے اولا وہو، خداوند کریم مجھ کواولا د بخشے تو نو ماہ کے روزے رکھوں

 <sup>(</sup>۱)الدر المختار على هامش رد المحتار فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم ج ۲ ص ۱۵۹ و ج ۲ ص
 ۱۹۰ طرس ج۲ص ۳۲۲٬۳۳۱) ظفير

<sup>(</sup>٣)عالمگيري مصري كتاب الصوم باب خامس ج ١ ص ٩٣ اطرماجديه ج ١ ص ١٠ ا ظفير.

<sup>(</sup>٣)البحرالرائق ج ص ٣٠٣. ط.س. ج٣ص ١ ٢٨.

رَ ٣) ومنها حبل المراء ة وارضاعها الحامل والمرضع اذا خافتاعلى انفسها او ولدها افطر تا وقضتا و لا كفارة عليهما كذا في الخلاصة (عالمگيري مصري كتاب الصوم باب خامس ج ا ص ٩٣ ا . ط.س. ج٢ ص٢٠٢) ظفير.

<sup>(</sup>۵) و مرضع الخ خافت على نفسها او ولنها الفطر الخوقضو الزوماالخ بلاولاء (در مختار) اى موالاة بمعنى المتابعة الخ ( رد المحتار فصل في العوارض المبيحة ج ٢ ص ١٠٠ ا.ط.س. ج٢ص٣٢٣) ظفير.

گی اب اس کے اولا دہونے لگی اور نذر کے روز ہے رکھ بیس سکتی ، زنب روز ہر رکھتی ہے بیار ہوجاتی ہے ، لہذاوہ عورت فدید دے سکتی ہے یانہیں ۔

(جواب) اس صورت میں ان روز دل کا رکھنا لازم ہے جس وفت ممکن ہور کھے اور جب کہ رکھنے ہے بالکل نا امید ہوجاد ہے اس وفت فدریکی وصیت کرے(۱) فقط۔

سن نے اپنے نذر کے روز بے بور نے ہیں کئے اور انتقال ہو گیا تو کیا تھم ہے

(سوال ۲۳۰) زیدنے ایک ماہ کےروزے کی نذر کی۔ بیس روزے پورے ہوئے تھے کہ انقال ہوگیا ،اب اس کے ذمہدس روزے ہوئے تھے کہ انقال ہوگیا ،اب اس کے ذمہدس روزے جو باقی ہیں اس کی اوائیگل کی کیاصورت ہے۔

(جو اب) اگرزیدنے کچھ مال چھوڑا ہواوروصیت ادائے فدید کی کر گیا ہوتو دس روزوں کا فدیدزید کے ترکہ میں سے دیا جاد سے ادراگرزید نے وصیت نہیں کی تو اگر تبرعاً اس کے در ثاءاس کے روزوں کا فدیدادا کردیں تو بیاچھا ہے ادرامید ہے کہ متوفی کے روزوں کا کفارہ انشاء اللہ تعالی ہوجادے۔(۲) فقظ۔

رمضان شریف میں ایام حیض شروع ہونے کے بعدروز ہ افطار کردے یانہیں

(سوال ۱۳۳۱) رمضان من بوجهایم جس وقت دوزه کی قضاء معلوم بوای وقت افطار کرے یاشام تک دوزه کو پوراکرے بوراکر نے سے بیمطلب بیس کردوزه قضانین برواداورای طرح جب شل طبر بوتو بقیددن میں پرکھ کھاوے یا بیس۔ (جواب) اس صورت میں کھانے پینے سے شام تک رکنے کی ضرورت بیس ہے، اوراگرون میں حیض منقطع ہوگیا تو شام تک رکنا کھانے پینے سے اس کو ضروری ہے۔ درمخار میں ہے کمسافرا قام و حائص و نفساء طهر تا قال فی دد تک رکنا کھانے پینے سے اس کو ضروری ہے۔ درمخار میں ہے کمسافرا قام و حائص و نفساء طهر تا قال فی دد المحتار ، والا صل فی هذه المسائل ان کل من صار فی احر النهار بصفة لو کان فی اول النهار علیها للزمه الصوم فعلیه الا مساک الخ۔ (۲) فقط۔

فدييشخ فانى كے لئے ہے

(سوال ۲۳۲)میری دالده بعارضه زکام ہرسال مبتلار ہتی ہیں روز ہر کھ بیں سکتیں ،تواگر بعوض روز ہ اناح دے دیا کریں تو روز ہ رمضان ادا ہوجا دیں گے یانہیں۔

(جواب) جب تک شخ فانی کے درجہ کونہ پہنچ فدید دیناانان وغیرہ سے درست نہیں ہے۔ قضار وزوں کی لازم ہے۔ لینی اگر ماہ رمضان میں بوجہ مرض روزہ ندر کھ سکے تو بعد میں قضا کرنا جا ہے۔ (م)

(۱) ولو اخر القضاء حتى صار شيخا فانيا او كان النفر بصيام الا بد فعجز المخ فله ان يقطرو يطعم لكل يوم مسكينا على ماتقدم (عالمگيري مصري كتاب الصوم باب سادس ج ۱ ص ۹۱ ا ط.س. ج۲ص ۲۰۹) ظفير .

<sup>(</sup>۲) بولو قال مريض لله على ان صوم شهر افعات قبل ان يصح لا شئى عليه وان صح ولو يوما ولم يصبم لزمه الو صية بجميعه على الصحيح كا لصحيح اذا نذر ذالك ومات قبل تمام الشهر لزمه الو صية با لجميع بالا جماع (الدر المختار على هامش ردالمختار فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم ج ٢ ص ١٤٠ و ج ٢ ص ١٤٨ . ط.س. ج٢ ص ٢٣٧) ظفير.

<sup>(</sup>٣) رد المحتار باب ما يفسد الصوم ج ٣ ص ١٥٥ أو ج ٢ ص ١٣١ أ.ط.س. ج ٢ ص ١٠٨ أ ظفير.

<sup>(</sup>٣) او مويض خاف الزيادة لمرضه وصحيح خاف الموضّ الخ الفطريوم العلر آلخ وقضو الزو ما ما قدر و ابلا فدية الخ (الدر المختار على هامش رد المحتار فصل في العوارض ج ٣ ص ١٥٩ . ط.س. ج٢ص٣٢) ظفير.

### بار برقضاضروري بفدريكافي نبيس موتا

(سوال ۲۳۳۳) ہم میں کا ایک بیاراس و فعدر مضان نثریف کے ردزے رکھنے سے معذور ہے لہذا طعام سکین والا فدیہ کسی صورت میں ادکیا جاوے۔ کیونکہ یہاں اول تو کوئی مسکین نظر ہیں آتا اور بصد جدوجہدا کر تلاش کرنے پرکوئی نگل بھی آئے تو وہ غیرروزہ دارہوتا ہے۔ لہذا فرض کس طرح ادا کیا جاوے۔

(جو اب) بیارے جوروز نے فوت ہوں ان کی قضا بعد میں رکھنا ضروری ہے۔ فدیدے کامنہیں چلا۔ اگر فدید دے دیا تب بھی قضا لازم ہے۔ چونکہ فدیدا سے صورت میں کافی نہیں ہے، اس لئے فدید کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (۱) باقی جہاں فدید درست ہے۔ مثلاً شیخ فانی کوتو وہاں بنمازی اگر مختاج ہواس کوفدید دیا جا سکتا ہے۔ (۱) فقط۔

اختلاج كى وجهيه جوروزه برقادر بين اوه كياكرك

(سوال ۱۳۳۷) عمر کواختلاج یا آور کوئی مرض ہے جس ہے اس کوروزے کی مطلق برداشت نہیں ہوتی ،اس کو کیا کرنا حاہئے۔

ر جواب) روزه معاف نہیں ہوسکتا ، اگر کسی قوی شرعی عذر کی وجہ ہے رمضان میں روزہ ندر کھ سکے تو بعد میں قضاء کرنا واجب ہے۔ (۳) فقظ۔

روزه رکھنے ہے جس کی بیاری بڑھ جاتی ہےوہ کیا کرے

(مسوال ۳۳۵) ایک شخص خونی بواسیر میں دوماہ سے مبتلا ہے،اور و نفل روز ہ بھی رکھا کرتے ہیں۔جب روز ہ رکھتے ہیں خون آنے لگتا ہے اور منے بھی پھول جاتے ہیں اور بڑی تکلیف ہوتی ہے لہذا روز ہندر کھے تو ہوئیں سکتا اور رکھے تو یہ تکلیف پھراس کورمنسان شریف میں کیا کرنا چاہئے۔

(جواب) ایسے مریض کورمضان شریف میں روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے پھر جب تندرست ہوجائے اور قابل روزہ رکھنے کے ہوجائے تواس وقت قضاء کرے فدرو ینااس کوکافی نہیں ہے ، البتدایسے مریض کوجس کا مرض واکی ہوجائے اور صحت سے ناامید ہوفد رید یناجا کر ہے۔ شامی میں ہے المویض اذا تحقق الیاس من الصحة فعلیه الفدیة لکل یوم من المرض (۳) اور در مخارش ہے اور مویض خاف الزیادة لمر ضه النح وقضوا لزوما ما قدر وابلا فدیدة النح۔ (۵) فقط۔

اسى ساله بورها فوت شده نماز اورروزه كافدىيد يسكتاب يأنبيس

(سوال ۲۳۶)زیدی عمر به شادسال کی بوچکی اور نقابهت جسمانی وضعف پیراند سالی اس پراس قندر طاری به که ده

(1) او مريض خاف الزيادة لمرضه وصحيح خاف المرض الخ الفطر الخ وقضو الزوما ما قلر وا بالا فلية وبالا والا ء (الدر المختار على هامش رد المحتار باب العوارض المبيحة لمعلم الصوم ج ٢ ص ١٥٩ و ج ٢ ص ١٢٥ م. ١٢٥ م. ١٢٥ م.

(٢)وللشيخ الفاتي العاجز عن الصوم الفطر ويغدى وجو با المخ كالفطرة الدر المختار على هامش رد المحتار فصل العوارض المبيحة لعدم الصوم ج ٢ ص ١٦٣ ا .ط.س. ج٢ص٢٣)

(٣) أو مريض خاف الزيادة لمرضه النّج الفطر النّج وقضو الزوما "ما قلو وا بلا فلية (الدر المختار رعلي هامش رد المحتار فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم ج ٢ ص ١٠ ا و ج ٢ ص ١٢ ا .ط.س. ج ٢ ص ٣٢٢ / ٣٢٤ ) ظفير. (٣) رد المحتار فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم ج ٢ ص ١٢٢ ا .ط.س. ج ٢ ص ٣٢٤ م. طفير.

(۱) الدر المختار على هامش رد المحتار فصل في العوارض الميحة لعدم الصوم ج ۲ ص ۱۵۹ و ج ۲ ص ۱۲۰ م. ۱۲۰ و ج ۲ ص ۱۲۰ طفير.

روزہ رکھنے پریافوت شدہ نمازوں کی قضاء پڑھنے پرقادر نہیں وہ جاہتا ہے کہاں کے بدلہ میں فدیآ اوا کرے، کیا وہ اپنی حیات میں فدریا واکرسکتا ہے۔

(جو اب) شیخ فانی جس میں بانکل طاقت روزہ کی نہ ہووہ روزول کا فدیدا پی حیات میں دے سکتا ہے(۱)اور نمازول کا فدید زندگی میں دیناورست نہیں ہے، نماز کی قضاء ہی کرنی چاہئے۔اگر مرتے دم تک اواز ہوں تو پوفت مرگ وصیت کرنی چاہئے کہ میرے مال میں سے میرے ورث فدیدادا کریں۔ھکذافی کتب(۲)لفقہ۔فقلہ۔

حالت سفر میں روز وہیں رکھااور نہ بعد میں قضا کی گنه گار ہوایا نہیں اور

جوہمیشہ سفر میں رہےوہ قضا کیسے کرےگا۔

(سو ال ۲۳۷۷) ایک شخص جہاز میں نوکرتھا،اس نے اپنے کومسافر بمجھ کر دونتین رمضان روز سے نہیں رکھے اور نہ بعد میں قضا کئے ،ای حالت میں مرگیاوہ گنہگار ہے یانہیں ۔جوریل یا جہاز میں ملازم ہوتا ہےوہ بمیشہ سفر میں رہتا ہے روزہ قضا کرنے کی کمیاصورت ہے۔

(جو اب) وہ مسافر جب تک کسی ایک مقام پر پندرہ دن قیام کی نیت نہ کرے گامسافر بی رہے گااور مسافر کوروزہ افطار کرنا بحالت سفر درست ہے گر بعد سفرختم ہونے کے قضاءان روزوں کی لازم ہے، اگر قضاء نہ کرے گااور بدون وصیت فدیہ کے مرگیا تو اس پرمواخذہ رہے گا۔(۲) فقط

بلاعذرا كرفديد باورروزه ندر كهيو كياتكم ب

(سوال ۲۳۸) ایک شخص بلاعذر شرکی کے رمضان شریف کے روز ہے ہیں رکھتا۔ ایک مسکین کوروز مرہ کھانا کھلا دیتا ہے روزہ ساقط ہوتا ہے یانہیں۔

(جواب) ال طریق سے روزہ اس کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوتے اور آیۃ وعلی الذیں یطیقو نه فدید طعام مسکین منسوخ ہے یا ماقل ہے(۳) فقط۔

حالت عثی میں روزہ دار کیا کرے

(سوال ۹ سام) حالت غشی میں توڑا جاوے یا نہیں اگر کوئی پانی وغیرہ ڈالدے تواس پر پچھ گناہ ہے۔ اگر ہے تو کیا کفارہ ہے۔ پانی ڈالنا بہتر ہے، اور مرض والا اس کے عض بعد میں ایک روزہ اداکرے یا کیا۔

(جواب) كتب فقد مين بكر يوم حدوث عشى كروزه كى قضاء بين به كيونكه ظامرييه كماس في الدن نيت

(١)وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدي وجو باالخ كالفطرة (الدر المختار على هاش رد المحتار فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم ج ١ ص ١٢٠ العرس ج٢ص٢٢) ظفير.

الدر العنحتار على هامش رد المحتار فضل في العورض المبيحة تج ٢ ص ٥٥ ا و تج ٢ ص ٩٠ ا .ط.س. ح ٢ ص ٢ ٣) (٣)البقرة ركوع ٢٣ فلهب اكثرهم الى ان الاية منسوخة ..... وذالك الهم كالوا في ابتداء الا سلام مخيرين الخ ثم نسخ المتخير ونزلت العزيمة الخ (تفسير مظهري ج ٢ ص ١٤٨) ظفير.

<sup>(</sup>٢) من تعلر عليه القيام النح صلى قاعدا و لو مستندا الى وسادة او السان فاله يلزمه ذالك على المختار كيف شاء النح وان تعلر النح واماء قاعدا النح وان تعلر القعود و لو حكما او ما مستلقيا النح ان تعلر الايمآء براسه و كثرت الفرائت النع سقط القضاء (الدر المختار على هامش رد المحتار باب صاؤة المريض.ط.س. ج٢ص ٩٥) ولو مات وعليه صلوات فائنة واوصى بالكفارة يعطى لكل صلوة نصف صاع من بركالفطرة وكذا حكم الوتر (در مختار) بان كان يقدر على ادائها ولوبا لا يماء فيلزمه الايصاء بها والا فلا يلزمه . رد المحتار باب قضاء الفوالت ج اص ٢٨٥ .ط.س. ج٢ص ٢١) ظفير. (٣) لمسافر سفر اشر عيا النع الفطر يوم العذر الا السفر و قضو الزوما ما قلووا النع ولو ما تو ابعد زوال العذر وجبت الوصية الدر المختار على ١٤٠ الماس. ح٢ص ١٣٠)

روزه کی کی ہوگی۔اس سے معلوم ہوا کہ خشی والے کاروزہ تو زوانا سنروری نہیں ہے، جائز ہے (۱) البتہ اگر طبیب دورہ ہے ر ضرورت سمجھےتو اس کاروزہ تو زوانا اور اس کے منہ میں پانی دواوغیر وڈالنا ضروری ہے اورا کر کسی نے خشی والے ہے منہ س پانی یا دواءڈالی تو وہ گنہ گارنہیں ہے، اور اس روزہ کی قضا ، مریض پرلازم ہے کفارہ واجب نہیں ہے۔(۲) فقط زمیندار کو سخت گرمی میں افطار کی اجازت ہے یا نہیں

(سوال ۲۳۰) کیاز میندار فصل رئی کے وقت بخت گرمی کے اندرروز و ندر کھیں اور بعد میں قضاء کریں تو جا کز ہے یا نہیں (جو اب) شامی میں ہے وعلی هذا الحصادا ذا لم یقدر علیه مع الصوم ویهلک الزرع بالتا بحیر لا شک فی جو از الفطر و القضاء اللح ۔(۲) پی جب کہ کاشتکاروز میندار کو ایک مجوری بوتو افطار کرنا اور پیر قضا کرنا در میت ہے۔فقط۔

# ضعف د ماغ كامريض افطار كرسكتاب يانبيس

(سوال ۱۳۴۱) زید بعارضه ضعف دماغ به تلا ب جس کی وجه ب رعشه میں به تلا بور با به اور وقا فوقا بوجایا کرنا ب جس کی وجه ب روزه رکھنے سے مجبور ہے۔ بحالت صوم کوئی کام بیس کی وجه سے وہ نہایت دفت سے اپنی ملازمت کا کام انجام دیتا ہے۔ روزه رکھنے سے مجبور ہے۔ بحالت صوم کوئی کام بیس کرسکتا، اور بحالت انجام دی کام ملازمت روز ہیں رکھ سکتا، ایس حالت میں روزه رکھے یا کفاره دے یا قضاء کر ۔۔ (جو اب) مریض کوروزه افطار کرنا اس وقت جائز ہوتا ہے کہ زیاوتی مرض کا اندیشہ ہواور تکلیف بڑ سے کا خوف ہو، ایس حالت میں اس کو افطار کرنا درست ہے اور بعد میں قضا لازم ہے۔ فدید دینا اس کو جائز نہیں ہے۔ کما فی الدر المحتار او مریض خاف الزیادة لمرضه المخ وقضو الزوما ما قدر وا بلا فلایة المخ۔ (من فقط۔

شدت مرض کی وجہ سے روز ہیں رکھااور مرگیا،تواب کیا کیا جائے

(مسوال ۲۳۳) مریض اگرشدت مرض ہے روز ورمضان نند کھ سکے اور انتقال کر جائے تواس کے ورثا ، کفار ہ کس طرح ادا کریں۔

(جو اب) مریض کواگراس قدرمهلت نهیس ملی اور صحت نهیس ہوئی کہ وہ ان دنوں میں روزوں کی قضا کر سکے تو اس کے ذمہ قضاءان روزوں کی لازم نہیں ہوئی۔اوروار توں کے ذمہ کفارہ بھی لازم نہیں ہوا۔(ہ) فقط۔

<sup>(</sup>١) وقضى ايام اغمانه ولو كان الاغماء مستغرقاً للشهر لندرة امتداده سوى يوم حدث الاغماء فيه في ليلته فلا يقضيه الا اذا علم انه لم ينوه (الدر المختار على هامش رد المحتار فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم ج ٢ ص ١٦٨ على سرج ٢ص٣٣ ظفير.

 <sup>(</sup>٣) او مريض خاف الزيادة لمرضد وصحيح خاف المرض وخادمة خافت الضعف بغلبة الظن بامارة وتجربة او باخبار طبيب حافق مسلم مستور. (الدرا لمختار على هامش رد المحتار فصل في العوارض المبيحة ج ٢ ص ١٠ على ١١ على ١٠ على

<sup>(</sup>٣) رد المحتار باب مايفسد الصوم تحت فروعه ج٣ ص ٥٥ ا .ط.س. ج٢ ص ١٢ . ٢ ا ظفير .

<sup>َ ﴿ ﴾ َ</sup>الَّذِرِ الْمَخْتَارُ عَلَى هَامَشَ ۚ رَدِ الْمُحْتَارَ فَصَلَ فَى الْعُوارَضَ الْمَبَيَّحَةَ جِ ٢ صَ ١٥٩ و ج ٣٠ ص ١٩٠ ا.ط.س.ج٢ص٣٢ ) ظفير.

<sup>(</sup>۵) فان ما توافيه اى في ذالك العذر فلا نجب عليهم الوصية بالفدية لعدم ادراكهم عدة من ايام اخر ( الدر المختار على هامش رد المحتار . باب مايفسد الصوم . قصل في العوارض المبيحة ج ۲ ص ۲۰ ا . ط.س. ج۲ ص ۳۲۳ م) ظفير .

نوال باب

متفرقات یعنی روز ہے کے مختلف مسائل

شوال کے چوروز ہے مسلسل رکھے جائیں یامتفرق

(سوال ۲۴۴۳) در شوال شش روز ومتصل داشتن مكروه است باند يأشش روزه متفرق دارد\_

(جواب) قال في الدرالمختار وندب تفريق صوم الستّ من شوال و لا يكوه النتا بع على المحتار \_ ‹›) يعنى مستحب است متفرق كردن شش روزه شوال راوتنا لع جم مكروه نيست على القول المختار \_ فقط \_

نفل روز وكتنى تعداد مين مسلسل ركهنا ضرورى سے

(مسوال ۳۴۴ )عامے میز مابد که بررورهٔ فل یک و دونباید داشت که مشابهت بصوم یهودی شود بالخصوص صوم عاشورا بحرم ازنهم تایاز د بهملید داشت وعلی بذا، برصوم کم از سه بوم نباید داشت تامشا بهت ندآ بد به

(جواب) عاشوراء كروزه كروزه ك بارك ش يحكم ب كتباروزه ركهناعا شوراء كاكروة تنزيبي ب يتى غيراولى ب،ال كساته ايك روزه اور كيد ايك روزه اور كي التهايك وزه اور كي التهايك وزه اور كي التهايك وزه اور التهايك وزه اور كي بين التهاية بين كروزه المراب كالتهايك وزه التهاية بين كروزه المراب كالتهايك وزه التهاية بين كرابت يهود كره شنه كاروزه تظيما ركمة بتهدرا) باتى بينيس ب كركولى وزه التهاية بين التهاروزه ركهنا حديث شريف بين وارد بواب اوريه في قول غلط ب كرتين روزه على بنار كي بينا كروزه تنها مروه بينا مروه بينا كروه و بينا كي ما شوراء كاروزه الله كان مولوي صاحب في المنافل به بوجواتى بين المحرم ويوم عاشوراء كوالحادى عشر العدرات) كامطلب بحى الله بين بين كرين بين كي بين كرين المحرم ويوم عاشوراء او المحادى عشر العدرات) كامطلب بحى الله بين بين كرين المحرم ويوم عاشوراء او المحادى عشر العدرات) كامطلب بحى المنافل بين كرين كاروزه في كاروزه في كاروزه في كاروزه في المنافل بين الكل غلط به عموالي كيار بوين كارين معلوم بين كريده كهال كي تين حمين كرين والمندوب كا يام البيض من كل شهر ويوم المجمعة ولو منفرداً وعرفة ولو لحاج المخقولة عمد به في النهر و كذا في المنجر فقال ان صومه بانفراد مستحب عند العامة كالاثين والمخميس من المخرد به في النهر و كذا في المهرو في المنافر المستحب عند العامة كالاثين والمخميس من المخرد المنافراد مستحب عند العامة كالاثين والمخميس (٣) فقط -

نابالغ كاروزه ركهنا بهترب يايرص ميس محنت كرنا

(سوال ۲۴۵) نابالغ طلباء کورمضان کےروزے رکھنا بہتر ہیں یا دری میں سعی کرنا جب کدروز در کھنے ہے ان کو ضعف ہوتا ہے ادر دہ تعلیم میں مصروف رہتے ہوں۔

٣١) ودالمحتار كتاب الصوم ٢٠٠ ص ١١٠ ط.س. ٣٢ ص ١٢ ظفير.

(جواب) ورمخارش بوان وجب ضرب ابن عشر عليها بيدلا بخشبة لحديث مروا اولا دكم بالصلوة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر قلت والصوم كا لصلوة على الصحيح كما في صوم القهستاني معزيا للزاهدي وفني حظرا لإختيار انه يومر با لصوم والصلوة وينهى عن شرب الخمر ليالف الخير ويترك الشر الخ (۱)

اس ہے معلوم ہوا کہ نابالغ لڑکوں کا تھم روزہ کے بارے میں مانندنماز کے ہے کہ سات برس کی عمر ہے نماز روزہ کا تھم کیا جاوے اور دس برس کی عمر میں مار کرنماز روزہ رکھوایا جاوے ، پس جا ہے کہ رمضان شریف میں بچول سے مخصیل علم کی محنت کم کی جادے۔ (۲) اس وجہ سے مدارس اسلامیہ میں عموماً رمضان شریف کی تعطیل کر دی جاتی ہے۔ شوال کے جیدروزے کہ شروع کرے

(مسوال ۲۳۷) ماہ شوال میں جو جھروز نے فلی رکھے جاتے ہیں ان روز دل کوعید کے انگلے ہی روز سے شروع کر دے یا کیاا گرعید سے انگلے روز شروع نہ کیا تو ہاتی مہینہ میں رکھے یا نہیں۔

(جواب) شوال کے چےروز سے شش عید کے نام سے مشہور ہیں درمختار میں لکھا ہے کہ متفرق رکھنا ان کا بہتر اور مستحب ہے اور پیرد کے درمین کی است میں مستحب ہے اور پیدر پیرد کھنا بھی مکر وہ بیس۔ و ندب تفریق صوم الست من شوال و لا یکوہ التنابع المخ۔ (۲) فقط رجب کاروزہ ثابت ہے یا بیس

(سوان ۲۴۷) ۱۷۷ر جب کوجوروز در کھتے ہیں بیرحدیث سے ثابت ہے یانہیں ،اس کوبعض لوگ ہزارہ روز ہ کہتے ہیں۔ (جو اب)ستائیسویں رجب کے روزے کو جوعوام ہزارہ روزہ کہتے ہیں اور ہزارروزوں کی برابراس کا تواب بیجھتے ہیں اس کی پچھاصل نہیں ہے۔فقط۔

شطرنج کھیلناروز ہے کے تواب کو گھٹا دیتا ہے

(سوال ۱۳۸۸) ایک واعظ نے بیان کیا کہ جو تحص روزہ میں شطرنج کھیلےگاءاس کوروزہ کا تواب کامل نہ ملےگا اور حالانکہ شطرنج کھیلنا امام شافعی کے زویک جائز اور حضرت ابو ہر برے کا کھیلنا ثابت ہے بیقول اس کا صحیح ہے باہیں۔
(جو اب) واعظ ندکور کا قول صحیح ہے۔ جس روزہ میں شطرنج اور لہوولوں میں مشغول رہا اور معصیت کا ارتکاب کیا اور روزہ کا تواب کا تواب نہ ملے گا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه . رواہ البخاری (۳)وفی حدیث اخر . کم من صائم لیس له من صیامه الا الطماء و کم من قائم لیس له من قیامه الا السهر رواہ الدار مے (نفال الطیبی فان الصائم اذا لم یکن محتسبا

<sup>(1)</sup>الدر المختار على هامش ردالمحتار كتاب الصلوة ج 1 ص ٣٢٦.ط.س. ج ٢ ص ٣٥٢. ١٢.

 <sup>(</sup>۲) ويو مرا لصبى با لَصوم اذا اطاقه ويضرب عليه ابن عَشر كا لصلوة في الا صح (عز مختار) قوله يضرب اى بيد لابخشبة
 ولا يجا وز الثلاث كما قبل في الصلوة (ردالمحتار كتاب الصوم باب مايفسد الصوم ولا يفسد ج ٢ ص
 ١٣٤ ط.س. ج٢ص ٢٠٠٩) ظفير.

<sup>(</sup>٣) الْدَرُ الْمُخْتَارِ عَلَى هَامُشْ رَدُّالْمُحَتَارِ . مطلب في صوم الست من شوال ج ٢ ص ١٤١.ط.س.ج٢ص٣٣٥ ٢ ا ظفيہ

<sup>(</sup>٣)مُشكواة باب تنزيه الصوم ص ٢٦١ ظفير .

<sup>(</sup>۵) ویکه شعواه معدما شید باستمنزیدان صعیص می اینطیر

او لم يكن مجتنبا من الفواحش من الزور والبهتان والغيبة ونحوها من المناهى فلا حاصل له الا الجوع والعطش الخ (۱) وفي الدر المختار وكره تحريما اللعب بالنودو كذا الشطرنج (۲) النح وفي الشامى فهو حرام كبيرة عندنا النج (۲) بس جب كه كتب فقد ش تقرير عمل في المناهى فهو حرام كبيرة عندنا النج (۲) بس جب كه كتب فقد ش تقرير عمل في المناهم والمرابق المناهم من الوجرية كالم المناهم المناهم

غيركى افطارى يصافطاركرة كاثواب

(مسوال ۲۳۹) این کردن که افطار صوم برافطاری غیر نباید کرد که ثواب صوم صاحب طعام را می رسد هیچیج است یاند. (جواب) این عقیده فاسداست که افطار برافطاری غیر نباید کرد که ثواب صوم صاحب طعام رامیرسد (۵) فقط۔

رویت ہلال کی خبر ۱۳ ہے ملے تو کیا کرنے

(سوال ۲۵۰) اگررویت بلاکی خبربارہ بے کے بعد ملے توروزہ کوافطار کردیوے یاتمام کرے۔

(جو اب) رویت ہلال کی خبر جس وقت بھی پختہ طور سے پہنچ جاد سے خواہ غروب آفتاب سے تھوڑ اہی پہلے ہو بشر طیک شہادت معتبرہ ہوتھن تاروغیرہ کی خبر نہ ہوتو روزہ نوراً افطار کردیتا جا ہے ۔بصورت روزہ نہ افطار کرنے کے گئم گار ہوگا۔ (۱ نہ:)

شہادت نتری برافطار کا تھم دے دیااور کسی نے افطار نہ کیا تو بیکیسا ہے (معوال ۲۵۱) اگر مولوی صاحب نے شہادت شری رویت ہلال کی گذرنے پڑتھم عید کا دے دیااور تھن ایک شخص نے روز ہافطار نہ کیا تو کیا تھم ہے۔

(جواب)و و حض كنه كارجواتوبكر الدانقط

روزه کس چیز ہے افطار کرنا بہتر ہے

(سو ال ۲۵۲)روز ہ افطار کرتا چھو ہارے لیعنی تھجورے بہتر ہے یا دودھ پیڑے ہے۔

(١٠) و يحين عشكوة معه حاشيه باب تنزيه الصوم ص ١٤٤ ظفير.

وتو قف في تحريمه فلا يجوز أن ينسب اليه والي مُلْعبه ان العب بها جائز انه مباح فانه لم يقل هذا و لا ما يدل عليه ٢ ظفير.

<sup>(</sup>٣) الله المختار على هامش ردالمحتار كتاب الخطر والا باحة ج ٥ ص ١٣٣٧ فصل في البيع

<sup>(</sup>٣) ردالمحتار باب ايضاً ج ٥ ص ٢٣٠ فصل في البيع (٣) ريول مى درست بيس بكرانام تمالئي شطر بح كليانا ما ترفر مات بيس حافظ ابن القيم في جواز كول كرويدك بهدو كيك اعلام الموقعين حاص ١٥ الفاظ يه بيس قال الشافعي في اللعب بالشطونج انه لهو سببه الباطل اكرهه و لا يتبين لي تحريمه فقد نص على كراهة

ره بحديث توى ب من فطر فيه صائما كان له مغفرة للنوبه وعنق رقبة من النارو كان لهاجره من غيران ينتقص من اجره شنم امشكواة ص ١٤٠٠)

<sup>(</sup>٢)ولو كانو ا ببلدة لا حاكم فيها صا موا بقول ثقة وافطر وابا خبار عدلين مع العلة للضروة (درمختار) قوله وافطروا ال عبارة غيره لا باس بان يفطروا والظاهران المراد به الوجوب (ردالمحتار كتاب الصوم ج ا ص ١٢٥. ط.س. ج٢ ص٣٨٧)ظفير.

<sup>(</sup>ے)واقطر واباخیار عملین مع العلة (در مختاق والظاهرالمواد به الوجوب(ردالمحتار کتاب الصوم ج ۲ ص ۱۲۵ ط س ج۲ص۳۸) ظفیر.

ہندو کی چیزے افطار کرنا کیساہے

ر سو ال ۴۵۳) ایک ہندومشرک ہر ماہ رمضان ہیں دودھاور کھانڈ اور برف خرید کرمسلمانوں کے حوالہ کر ویتا ہے، اس سے روز ہافطار کرنے میں کچھ کرخ تو نہیں ہے۔

(جواب)اس من كهرترج نبين يرفظ

رنڈی اور ہندوکی افطاری ہے افطار کرنا کیسا ہے

(سوال ۲۵۳) کسی کی بھیجی ہوئی انطاری ہے روز ہ افطار کرنے کا کیا تھم ہے(۲) کسی ہندو کی بھیجی ہوئی افطاری ہے روز ہ افطار کرنے کیا تھم ہے۔

(جواب)(۱)خلاف تقوی ہے گوازراہ فتوی بصورت عدم علم حرمت درست ہے۔(۱)

(۲)درست معد (۳)فقط

نفل روزه کے ایام میں رمضان کی قضا کرنے ہے کیا قضا اور نفل دونوں کا تواب ہوگا (سوال ۳۵۵) اگر کسی مخص نے رمضان کی قضاء ایسے ایام میں کی کہان میں نفلی روزہ بھی مستحب اور سنت ہے تو تو اب نفلی روزہ کا بھی ہوگا یانہیں۔

(جواب)اس مسورت میں وہ روز نے قضاء کے ہوئے ، فلی روز کے کا تواب اس میں نہ ہوگا۔ فقط۔

افطار كاثواب

(سوال ۲۵۲) جپارتخص افطاری کے لئے جپارروٹی لائے اور ایک جگہ رکھ دی ، پانچ سات آ دمیوں نے او پر کی روٹی ہے روز ہ افطار کیا تو ہاتی تینوں کو بھی افطاری کا تو اب ملے گایا نہیں۔

(جو اب)ان تنيول کوبھي تواپ ملے گا۔فقط۔

عید کے دن روز ہرام ہے

(سبوال ۳۵۷) عید کے روز روز ہ<sup>جرام</sup> ہے یانہیں اور جس کوعید ہونامعلوم نہ ہواوراس نے روز ہ رکھا تو صحیح ہے یانہیں اور اگر خص مذکور بلاعذر شرعی روز ہ افطار کر لے تو قضا میا کفار ہ واجب ہوگا یانہیں ۔

(جو اب) جس کوعید ہونا معلوم نہ ہواور ثبوت عیداس کے نزدگیک نہ ہوا ہواور تقلم عید بطریق موجب اس کے نزدیک فاہت نہ ہوا ہواور تقلیم عید بطریق موجب اس کے نزدیک فاہت نہ ہوا ہوتو اس کوتر میں حرمت نہ ہوگی اگر چہدر حقیقت وہ روز نہیں ہوا ایونا ہہ عیدالفطر کا دن روز ہوکا کی نہیں ہے ،اور جس نے باوجود عدم علم اس دن رزہ نہ رکھا اور افطار کیا اور بعد میں حید ہونا اس دن ہوگا۔فقل ہوگیا تو قضا عاس روزہ کی اور کفارہ اس برلازم نہ ہوگا۔فقط۔

ا) عن انس قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ان يصلى على رطبات فان لم تكن رطبات فتميرات فان لم تكن ميرات حسا حسوات من ماء رواه التومذي وابو داؤد رمشكوة كتاب الصوم باب بعد باب روية الهلال ص ١٥٥) ظهير ٢٠ سنل الفقيه ابو جعفر عمن اكتسب ما له من امراء السلطان وجمع المال من اخذ الغرامات لمه و مات وغيره ذالك هل بحل لمن عوف ذالك ان ياكل من طعامه ، قال احب الى ان لا يا كل منه ويسعه حكما ان ياكله ان كان ذالك الطعام لم كن في يد المعلم عصبا اور شوة اه اى ان لم يكن عين الغصب اوا لم شوة لا ته لم بملكه فهو نفس الحرام فلا يحل له و لا غيره (ددالمحتار كتاب الزكوة باب زكوة الغنم مطلب في التصديق من المال الحرام ج ٢ ص ٣٥ ط ص ٢ عص ٢ ٩٠) يأك اطال مذا التمال الحرام ج ٢ ص ٣٥ ط ص ٢ عص ٢ ٩٠)

مریض کے لئے دواء ہے روز ہ کا افطار کرنا کیسا ہے

رسوال ۲۵۸) جو خص مرایض مووه دواء سے رمضان شریف میں روزه افطار کرسکتا ہے یا نہیں۔

(جواب )و چفص دواءے روز وافطار کرے اس میں کیچھرج تھیں ہے

قضا کے لئے حیلہ اختیار کرنا ندموم ہے۔

(سوال ۲۵۹) اگرقصداً روزه سے نیج کرحیلہ سفر یا مرض وغیرہ کرکے روزہ تصاء کرے توجائز ہے یانہیں

(جواب)مسافرشری اورمریض کوافطار کرنا درست ہے۔ (۱)اور حیلہ کرنا ندموم اور فینے ہے۔ فقظ۔

بغير سحرى روزه درست بيانبين

(سوال ۲۲۰) بغیر حری کھائے روز ودرست ہے یائیں

(جو اب) محری کھاناروزہ کے لئے مشحب ہے۔ پس ملا محری کے بھی روز ہ ہوجا تا ہے۔ (1) فتظ۔

رمضان شریف ہے مہلے ایک دوروز ہ رکھنا کیسا ہے

(سوال ۲۲۱)رمضان شریف کا دیاندد کیھے۔ قبل ایک مادوروز ورکھنا کیماہ۔

(جواب) ایبا کرنا جائز نہیں ہے۔ صدیث شریف میں اس کی ممانعت ہے کہ دمضان کے شروع ہونے سے پہلے کوئی روزہ نہ دکھا جائے ،صدیث شریف میں ہے صوموا لرویته وافطر والوویته (۳) فقط۔

سحری کے بعد بیوی ہے ہم بستری جائز ہے

(سو ال ۲۲۲) رمضان المبارك ميں تحری کھانے کے بعدا پی بیوی ہے ہم بستر ہوسکتا ہوں یانہیں ، بعد کونسل کا وقت کب تک رہتا ہے۔

(جواب)رمنمان شریف میں محری کھانے کے بعدا گرضی صادق ہونے میں دیر ہوتو اپنی زوجہ سے جماع کرنا درست ہے۔ غرض یہ سے کمنی صادق سے بہلے جماع سے فراغت ہوجانی چاہئے۔ مسل جا ہے ہونے کے بعد ہو۔ روزہ میں کہنے نقصان ندآ وے گا۔ (۱۰) آج کل قبلی صادق می کر ۲۳ منٹ پر ہد میلوے ٹائم سے اور آخر اپریل تک سواچار میں کہنے تھا تی ہوگی اور آخر رمضان شریف تک میں صادق جا رہنے سے دوجار منٹ کم پر ہوگی۔ فقط (مبلی صادق کا وقت ہرجگہ ایک نہیں ہوتا۔ ظفیر)

سال بھرروزے رکھنا کیساہے

(سوال ۲۲۳) عبدالضحی وعیدالفطر کاروز وافطار کرکے باقی تمام سال مینی باره ماه فرز ورکھنا ،ایک قضاءنہ کرنا درست ہے یا نہیں۔

(1) لمسافر مفراشرعيا ولو بمعصية النح او مريض خاف الزيادة لمرضه النح الفطر النح وقضو الزو ما ما قدروا ( المر المختار على هامش ردالمحتار فصل في العوارض المبيحة ج ٢ ص ١٥٨ و ج ٢ ص ١٥٩ ط.س. ج ٢ ص ٣٢٠) واشار باللام الى مخير ولكن الصوم افضل ان لم يضره (ردالمحتار ايضاً) ظفير. (٣) ويستحب المسحور وتاخيره (المدر المختار على هامش ردالمحتار باب مايفسد الصوم ج ٢ ص ١٥١ على س. ج ٢ ص ١٩٠) ظفير. (٣) مشكوة المصاييح ، باب رويت الهلال ص ١٥١ على المائي نسافكم (بقره) والرفث المذكور هو الجماع و لا خلاف بين اهل العلم فيه (احكام القرآن للجصاص ج ١ ص ٢١٥) وكذا لا يقطر لو جامع عاملا قبل الفجر و نزع في الحال عند طلوعه (ردالمحتار باب مايفسد الصوم ج ٢ ص ٢١٥) وكذا لا يقطر لو جامع عاملا قبل الفجر و نزع في الحال عند طلوعه (ردالمحتار باب مايفسد الصوم ج ٢ ص ١٣٥ م ١٥٠ مليس ج٢ص٢٥) ظفير.

(جو اب) سال بحرمیں یانج روز ہے رکھنا ممنوع ہے۔ (۱) عیدالفطر ، عیدالفتی اور تمن دن ایام تشریق کے باتی تمام برس روز ہے رکھنا درست ہے ، کیکن میام چھانہیں ہے کہ ہمیشہ روز ہے رکھے۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ آنخضرت ﷺ روز ہے بھی رکھتے تھے اورافطار بھی کرتے تھے ، پس ایسا ہی کرنا موافق سنت کے ہے۔فقط۔

افطار ونمازمغرب كأحكم دينا كيسا ہے اوراس كاللجح وفت كياہے

رمسوال ۲۱۳) نمازمغرب وافطار روز و کاتھم ایسے وفت دینا جب کہ چند حصار مسلمانوں کوغروب آفراب میں کلام ہو، کیسا ہے،اوران دونوں کا سیحے وفت کیا ہے،اوراس کی شناخت مقرر کردہ علماء کیا ہے۔

(جو اب ) بیامرتجر بہاور مشاہدہ پرموتو ف ہےاور جانے والے اس کے ہروفت میں موجودر ہتے ہیں اور سیجی گھڑی ہے اور جنتری طلوع وغروب سے بھی اس میں مدد ملتی ہے۔ پس جو جنتری طلوع وغروب کی صیحے ہواور اس کا تجربہ ہو چکا ہو، سیحیح گھڑی ہے اس کے مطابق افطار ونماز مغرب کا حکم کیا جاوے گا اور اکثر زمانوں میں مشاہدہ اور علامات سے بھی معلوم ہوجا تا ہے فقظ۔

روزه دارنے حقدے افطار کیا توروزه ہوایانہیں

(مسوال ۲۶۵) جس شخص نے تمام دن روز ہ رکھااور بوفت اذان حقہ فی کریے ہوش ہو گیا،اس کاروزہ جابز ہے یا نہیں۔ (جو اب)اس کاروزہ ہو گیا۔(۲) فقط۔

> فرض روزه کی قضاباتی رہنے کی صورت میں نفل روزه درست ہے یا ہمیں (سوال ۲۲۲) فرض روزه جوقضا ہو گیا تھا اس کوادا کرنے کے بل نفل روزه رکھا تو جائز ہے یا ہمیں

(جواب) جائز ہے، وہ روز انفل ہوجادے گا۔ (م) فقط۔

ایام سرمامیں قضاءر کھنے ہے تواب میں کمی نہیں ہوتی

(سوال ۲۲۷) جن لوگوں کے روزے ماہ رمضان میں بسبب عذر کے قضا ہوجاتے ہیں ،ان کوموسم سر مامیں اوا کرنے ہے تو اب میں کی تو نہ ہوگی۔

(جو اب) ایام سرمامیں تضاروز ول کی کرنے سے تواب میں کچھ کی نہیں ہوتی۔(۵) فقط۔

بينمازي كاروزه موتاب يانبيس

(سوال ۲۲۸) جو مضان شریف میں روز ہے رکھتا ہوا ورنمازنه پڑھتا ہوا س کاروز وہوتا ہے یا نہیں۔

ز ا بوالمكروه تحويما كالعيدين وتنزيها كعا شوراء وحدة الخ وصوم فهره زالدر المختار على هامش ردالمحتار كتاب الصوم ج ۲ ص ۱۹ ا .ط س ج۲ص۳۵) ظفير

ر ٢ ) فقال عمر يا رسول الله كيف من يصوم الدهركله قال لا صام ولا افطر اوقال لم يصم ولم يفطرالج (مشكوة باب صيام العمامية - مده مراء علم

التطوع ج ص 9 كم أ) ظفير.

(٣) الركي كروز وضيح ماول تغروب آفراب كروز كرانيت كما تطاطا بينا اور بمائك كيوز وينكانام ب اوراس براس في الراب و وشرعا امساك عن المفطرات الاتية حقيقة او حكما النخ في وقت مخصوص وهو اليوم النخ مع النية المعهودة (در مختار) قوله هو اليوم اى اليوم الشرعى من طلوع الفجر الى الغروب (ردالمحتار كتاب الصوم ج ٢ ص ١١٠ المفرس ج ٢ ص ١٤٣) ظفير.

(٣) ولذا جاز التطوع قبله رقبل قضاء رمضان بخلاف قضاء الصلوة والدر المختار على هامش ردالمحتار فصل في العوارض المبيحة ج ٢ ص ١٧ الطاس ج٢ ص ٢٠) ظفير

(۵) لَمَسَافُرالُخَ أَوْ مَرِيضَ الْخَرَّالُفَظَرَ يُومَ الْعَلْمَ الْخَ وقَصَو الزّومَا مَا قَدْرَ وَابِلَا فَدِيَةَ وَبِلَا وَلَاءَ (ايضاً ج ٢ ص ١٢٠.ط.س. ج٢ص٢٣٣.٣٢٢م) ظفير. (جواب)روزه ہوجاتا ہے اورترک نماز کا گناہ رہتا ہے۔ نمازوں کی قضااس کے ذمہ فرض ہے۔ (۱) رمضان کے روزوں کے بعد کون سے روزے افضل ہیں اور نمازوں میں کون سے نوافل (سوال ۲۲۹) بعدروزہ رمضان کے زیادہ ثواب والے کون کون سے روزے ہیں ،اور بعد فرائض وسنن کون سے نوافل زیادہ ثوب والے ہیں۔

(جواب ) مديث محيح مسلم من ب افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلواة بعد الفريضة صلواة الليل رواه مسلم (٢) فقط.

(بعنی رمضان کے روزوں کے بعد محرم کے روزوں کا درجہ ہے اور فرض نمازوں کے بعد رات کی نفل نمازوں کا خفیر ) افطار کا وفتت کیا ہے

(سوال ۲۷۰) ماه رمضان شریف کاروزه کس وقت افطا کرنا جائے۔ (جواب )روز وغروب آفاب کے بعد افطار کرنا جائے ،گھڑی ہے اس کا وقت مختلف ہوتار ہتا ہے،اس سے کوئی مستقل وقت کی قیمین نہیں ہوسکتی۔(۳)

شعبان میں کون ساروز هضروری ہے اور کب سے منوع

(سوال ۱۷۲) شعبان میں کس تاریخ کاروز وفرض ہے یامسنون ہے۔ نیز بیروایت کیاس ماہ میں سوائے ۱۳ تاریخ کے اور روز ورکھنا جائز یاممنوع ہے،کہاں تک صحیح ہے۔

(جواب) ماہ شعبان میں کسی تاریخ اور دن کاروزہ فرض اور واجب نہیں ہے اور تیرہ شعبان کے روزے کی کوئی خاص فضیلت حدیث شریف سے ثابت نہیں ہے البتہ بیحدیث شریف میں وارد ہے کہ شعبان کی بیندر ہویں شب کو بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہواور پندر ہویں تاریخ کاروز ہر کھو، پس پندر ہویں تاکیخ شعبان کاروزہ مستحب ہے، اگر کوئی رکھے تو ثواب ہے اور ندر کھے تو کیچیز ج نہیں ہے۔ (م) فقط۔

(١) دونون فرض الك بين - ايك دوسر \_ پرسوتوف تبين دانتداعلم الطفير -

<sup>(</sup>٢) مشكولة باب صيامً التطوع فصل اول ص ١٤١٦ اظفير (٣) هو امساك عن المغطرات حقيقة او حكما في وقت مخصوص وهواليوم (در مختار) وقال في ردالمحتار اي اليوم الشرعي من طلوع الفجر الى الغروب الخرج ٢ ص ١١٠ ط.س. ج٢ص ١٣٤١) ر. عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها (الترغيب والترهيب كتاب الصوم ج٢ ص ٣٠) ظفير صديقي.

وسوال باب

اعتكاف اوراس كيمسائل

كسى برائے معرمیں اعتكاف كرنے سے چھوٹی ستى كى ذمدوارى ختم ندہوگى

( سوال ۱۷۲۱) بڑے قصبہ کی متحد میں اعتکاف کرنے سے چھوٹی بستی جواس قصبہ کے متصلٰ ہو، وہاں کے لوگوں کے ذمہ سے ریسنت کفامیا دا ہوجاوے گایانہیں ؟

(جواب ) بڑے قصبہ کی متحد میں اعتکاف کرنے سے جیموٹی بستی کے **لوگوں کے ذمہ** سے بیسنت کفایہ اوا نہ ہو گی۔ (۱) فقط۔

معتكف مسجد مين مريض ويكح كرنسخه لكه سكتا ہے يانہيں

( سوال ۱۲۷۳)معتلف مسجد میں مریض کود کیچئر ، حال بن کرنسخدلکھ سکتا ہے یانہیں ۔ایسےاگر معتلف ضرورت طبعی ہے با ہر تعدید میں مند سیاحہ میں میں ہوئی ہے۔ میں

جائے توباہر کسی مریض کے پوچھنے پردواہنا سکتا ہے یانہیں۔

(جواب) معتلف مریض کومنجد میں دیکھ کراور حال من کرنسخد کھے سکتا ہے۔اور علاج کرسکتا ہے اور معتلف اگر بہضر ورت طبعی باہر مسجد ہے ہے اور کوئی مریض حال کے اور دوابو چھے تو بتلا ناجائز ہے۔(۱) فقظ۔

معتلف كأغسل خانه متجدمين برائة متذك عشل كرنا كيساب

(سوال ۲۷۳) معتکف کے دائے حض تیریداور دفع گرمی کی وجہ سے خسل خانہ سجد میں غسل کرتا جائز ہے یا ہیں۔ رسو ال ۲۷۳) معتکف کے دائے حض تیریداور دفع گرمی کی وجہ سے خسل خانہ سجد میں غسل کرتا جائز ہے یا ہیں۔

(جواب)معتكف اعتكاف ففل كودرست بـــ(٣)فقط

معتكف مسجد ميں متعين جگه بيں رہے يابدل سكتاہے

(سوال ۳۷۵) معتلف ابنے لئے مسجد میں جگہ مقرر کرلیتا ہے تواں کواس جگہ رہنا جا ہے ماسجد میں جہاں جا ہوا

ر ہے۔

معتكف كوشه كن مسجد مين غسل كرسكتا ہے يانبيس

(سوال ۲۷۲) معتکف شل جمعہ کے لئے مسجد کے باہرتو جانبیں سکنا گوشدی میں جوخارج مسجد کے قریب ہو یانسیاں رغسل جمعہ کرسکتا ہے یانہیں۔ پرمسل جمعہ کرسکتا ہے یانہیں۔

(جواب)(۱) تمام مجدمیں جہاں جائے بیٹے یکھرج نہیں ہے۔(۲)

ر ا )وسنة متوكده في العشرا لاحير من رمضان اي سنة كفاية كما في البرهان وغيره لا قتر انها بعدم الا نكار على من لم يفعله من الصحابة (در مختار) اي سنة كفاية نظير ها اقامة التراويح بالجماعة فاذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين رردالمحتار باب الاعتكاف ح ا ص ١١٠ ط.س ج٢ص٣٣) ظفير.

(٣)هذا كله في الاعتكاف الواجّب اما في النقل فلا باس بان بحرّج بعلم وشيره في ظاهر الرواية وفي التحفه لا باس فيه بان يعود المريض ويشهد الجنازة (عالمكبري باب الاعتكاف ج ا عمر ١٩٩ على ج ٢ ص٢٣) ظفير.

(۵)وخص المعتكف باكل وشرب الخرود مختار) اي في المسجد والباء داخلة على المقصود عليه بمعنى ان المعتكف مقصور على الاكل ونحوه في المسجد ووالمحتار باب لاعتكاف ح٢ ص ١٨٣ . ط س ٢٠ ص٣٣) طفير (۲) كرسكتا ب() فقط ( مكراس طرح عنسل كرے كمستعمل ياني مسجد ميں ناگر ، ظفير .

معتکف تفریخی شسل کرسکتا ہے یا نہیں۔

(سوال ۲۷۷) معتلف واجب اورنفل غسل کے سواگری کی وجہ سے تبرید کے لئے عسل کرسکتا ہے یانہیں۔ شرح مشکوۃ میں واجب اورنفل عسل کی اجازت دی ہے۔

كيامعتكف اينے اعتكاف كى جگہے باہر سوسكتا ہے

(سوال ۲۷۸) معتکف معتکف کے بغیر مجدی میں شب کے وقت دوسری جگہ سوسکتا ہے یانہیں۔

(جواب)(ا)در مخاريس بوغسل لو احتلم (۲) معلوم مواكها عنكاف واجب بين عشل واجب كرسوا وركسي شل ك لي نكانا درست بيس به البته اگر معجد بين موقع خسل كاموتو كام تريداً بهى موسكا باور موافق قاعده و اما النفل فله المحروج (۲) يعنى اعتكاف نفل مين مطلقاً خروج درست بلا نه منه لا مبطل - (۳) مسل تيريد ك الي بهي أنفنا درست ب

(۲) معتكف بحس محد هي معتقف ٢٠ التمام محد هي جس جكه جا ٢٠ وه روسكا ٢٠ ورس مكا ٢٠ كما يظهر من حده بانه لبث في مسجد جماعة النح وقيد النحروج المحتلم للغسل بعدم امكان الغسل في المسجد حيث قال و غسل لو احتلم و لا يمكنه الا غتسال في المسجد . النح (١) فعلم ان المسجد كله معتكفه فقط.

نفل اعتكاف قطع كرنے يے قضاء واجب ہے يانبيں

(سوال ۲۷۹) نفل اعتکاف سے اگر بہضرورت شدید بل از بیم لیلہ باہر آئے تو قضاء اس کی واجب ہوگی یانہیں اور اگر یوم ولیلہ سے زائد تھ ہر کر باہر آیالیکن ختم ماہ صیام سے بل تو بھی یوم ولیلہ قضاء کے واسطے کافی ہوگایا نہ ، یا زائد کی ضرورت ہوگی۔

(جواب) اعتگاف نفل کوقضاء کردینے سے قضالا زم نہیں آئی خواہ ایک من رات سے قبل قطع کیا ہویا بعد ایک دن رات کے جس قدرادا ہو گیا وہ ہوگیا کیونگر بربنا وروایت اصل ادنی مدت اعتکاف کی ایک ساعت ہے اوراس کے لئے صوم بھی شرط نہیں ہے بخلاف اعتکاف واجب کے کہ اس کے قطع کردینے سے قضالا زم آئی ہے اور صوم اس کے لئے شرط ہے۔ د) فقط۔

<sup>( 1 )</sup>لا يمكنه الاغتسال في المسجد (درمختار) فلو امكنه من غيران يتلو ث المسجد فلا باس به ، بدائع اي بان كان فيه بركة ماء او موضع معد للطهارة او اغتسل في انا بحيث لا يصاب المستحد الماء المستعمل (ردالمحتار باب الاعتكاف ح ٢ ص ١٨٠.ط.س. ج٢ ص٣٥٥) ظفير.

<sup>(</sup>٢)الدر المحتار على هامش ردالمحتار باب الاعتكاف ج ٢ ص ١٨٠ ط.س. ج٢عي ١٢ ١٢ ظفير

<sup>(</sup>۳)ایضا ۱۴ ظفیر (۳)ایضا ۱۴ ظفیر

<sup>(</sup>۵) يضاً ١٦ طَفيرَ

ر 1 )ايضاً ٢ ا ظفير.

<sup>(2)</sup> قلو شرع في نفله ثم قطعه لا يلزمه قصاعطا نه لا يشترط له الصوم على الظاهر من المذهب وما في بعض المعتبرات اند يلزم بالشروع مفرع على الصعيف قاله المصنف وغيره (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الاعتكاف ج ٢ ص ٤١ أ.ط.س. ج٢ص ٣٣٣ فلو خرج ولوما سيا ساعة الخ بالاعلم فسد فيقطيه (در محتان) أي لو واجبا بالنذر أما النطوع لو قطعه قبل تمام اليوم فلا الخ (ردالمحتار باب الاعتكاف ج ٢ ص ١٨٢.ط س ج٢ص ١٥٠) ظفير

گرمی کی وجہ سے مسجد سے باہر شام کرنا معتکف کے لئے کیسا ہے۔

(مسوال • ۳۸ )معتکف محض تصندا ہونے کے داسطے بوجہ شدت گر ماا گرفسل کرنا جا ہے قومسجدے باہر آنا جائز ہے یا مسجد کے ویے پر کھڑا ہوکرفسل کرے۔

(جواب) مبحدے باہر جانا معتلف کونسل تبرید کے لئے درست نہیں ہے اگر مسجد کے فرش کے کونہ پر شسل کرے تو کچھ حرج نہیں ہے۔(۱)

بحالت اعتكاف مجبوري كي وجهه عصحقه بينا كيساب

(مسوال ۲۸۱) بوجہ نفخ اور کنڑت ریاح اگر کوئی شخص حقہ کاعادی ہواور فرض کرلیا جادے کہاس کابدل سریع الاثر دستیاب نہ ہوتو ایسا شخص بحالت اعتکاف مسجد ہے باہر نکل کر حقہ بی سکتا ہے یانہیں۔

(جواب) معتکف کا کھانا پیناسب مسجد میں ہوتا ہے لہذا ہا ہر نکلنا بغرض حقد نوشی جائز نہ ہوگا۔ ہاتی ہے کہ حقد نوشی مسجد میں محروہ ہے تو اس وجہ سے اس کوترک اعتکاف کرنا جائے کیونکہ سنت کی ادا کی وجہ سے ارتکاب مکروہ درست نہیں ہے (۱) فقال۔

غصبأ جوحصه مبحدمين ليليا كياب معتكف كااس مين رمنا كيساب

(سوال ۲۸۲) زید نے عمر، بکروخالد کے راستہ و ملی مملوکہ سے فرش مسجد میں غصباً جوجگہ داخل کرنی ہے، اس جگہ میں جو ظاہر سب فرش مسجد معلوم ہوتا ہے ، معتکف کا بلاضر ورت تھہر نا یا وسو کے واسطے اس جگہ بیٹھنا معتکف کو جائز ہے یا نہیں ، یا اس جگہ بیٹھنے سے اعتکاف ٹوٹ جاوے گا اور قضا اس کی واجب ہوگی۔

(جواب) ظاہر ہے کہ جو جگہ غصباً مسجد میں داخل کی گئی ہے وہ سجد نہیں ہوئی ،معتکف کو بحالت اعتکاف وہاں جانا اور بیٹھنا مفیداعتکاف ہوگا اوراعتکاف واجب کی قضاء بھی لازم ہوگی۔(۳) فقط۔

معتكف جب مسجد سے باہر جائے گاتوال كاعتكاف باقى ندر ہے گا

(سوال ۲۷۳) معتلف اگر مسجد سے باہر کی ملازمت کی ضرورت ہے جاوے تواعث کاف باتی رہے گایا ہیں؟ (جواب)اس صورت میں اعتکاف باقی ندرہے گاٹوٹ جاوے گاوالنفصیل فی کتب الفقہ (۴) فقط

بیبیویں کی رات کا ایک حصہ گذرنے کے بعداعتکاف شروع کیاتو کیاتھم ہے

(جو اب)اس صورت میں عشر هاخیره کا بورااعتکاف نه بواءاور و مسنت بوری ادانه بولی - (۵) فقط۔

(١)وحرم عليه اي على المعتكف اعتكا فاواجبا اما النفل فله الخروج الخ المخروج الالحاجة الانسان طبعية كبول وغائط وغائط وغسل لو احتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسجد (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الاعتكاف ج ٢ ص ١٨٠. ط.س.ج٢ص٣٣٣) ظفير.

(٢) فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتنن فتنبه وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته الحاقا له بالثوم والبصل بالا ولى (المعر المختار هامش ردالمحتار كتاب الا شرية ج ٥ ص ٢٠٣. ط.س. ج٢ص ٢٠٠) ظفير (٣) فلو خرج ولونا سيا ساعة زمانية بلا عذر فسد فيقضيه (المعر المختار على هامش ردالمحتار باب الا عتكاف ج ٢ص ١٨٢. ط.س. ج٢ص ص٢٠١. ط.س و٢ ص١٨٢ خيرمن ومضان اي سنة كفاية (المعر المختار على هامش ردالمحار باب الاعتكاف ج٢ص ١١٨ .ط.س. ج٢ص ١٥٣ وعند الا ثمة الا ربعة انه يد خل قبل غروب الشمس ان اراداعتكاف شهر اوعشر (مرقاة باب الاعتكاف ج٢ص ١٥٠ على ص. ج٢ص ٥٠٠) ظفير .

#### عذر کی وجہ سے اعتکاف نہ کرنا کیسا ہے

(سوال ۲۸۵) ایک مولوی صاحب مسافر دوسال سے بہاں سکونت پذیر ہیں۔ اعتکاف کے بہت فضائل بیان فرماتے ہیں اورخوداعتکاف میں ہیں ہیں ہیں اورخوداعتکاف میں ہیں ہیں ہیں ہیں کہ میرے مکان میں ہمراہ رہنے کے لئے کوئی ہیں ہے۔ یہاں میرے خویش وا قارب ہیں ہیں میرے گھرے مصل ایک خالی میدان ہے بحورت اور بنجے بہت گھراتے ہیں اور بھی بھی گھر میں پھر آ کرگرتے ہیں میعذر مولوی صاحب کے قابل قبول ہیں یا نہیں۔

(جواب) بوجاعذار فذكوركا عنكاف كوترك كرتاً كناه بين بهاور موجب طامت بحى بين بهداعذار فدكار باب الاعتكاف من بهج اعتمال العنكاف من به بعدة في العشر الاخير من رمضان اى سنة كفاية النح لا قتر انها بعدم الانكار على من لم يفعله من الصحابه (۱) و هكذا في الشامى فقط

عشره اخبره رمضان كااعتكاف داجب ييانفل

(سوال ۲۸۲) عشره اخیره رمضان المبارک کااعتکاف نقل ہے یا واجب۔

(جواب)عشره اخیره رمضان المبارک کااعتکاف سنت مئوکده کفاییه ہے۔ بیتم واجب اورنفل دونوں ہے جدا گانہ ہے اور

متازے۔ کما فصله فی الشامی۔ (۲) فقط۔

معتكف كے لئے مسجد كافسيل صحن ميں داخل ہے يانبيں

(سوال ۲۸۷) اعتكاف كرنے والے كے لئے معركي فصل معد كے جن ميں وافل ہے يانبيل \_

رجو اب)اس میں بانی مسجد کی نبیت کا اعتبار ہے اگر اس نے اس نصیل کو داخل مسجد سمجھا تو داخل ہے ورنہ خارج۔ اوراکش ایساسمجھا جاتا ہے کہ چوفصیل فرش مسجد سے ملی ہوئی ہے وہ داخل مسجد ہوتی ہے اور دوسری نوٹ کی فضیل خارج ہوتی ہے۔ ...

اكسوين شب مين اعتكاف من بيضة وكياظم ب

رسوال ۲۸۸) جو مخص اکیسویں شب کو سحری کھا کرمنے صادق ہے تھوڑی دیر پہلے اعتکاف کی نیت ہے مسجد میں داخل ہو اس کا اعتکاف سیحے ہوگایا نہیں۔ا حاطم سجد کی زمین مسجد میں داخل ہے یا نہیں اور معتلف کومسجد سے نکل کرمنی یا احاطہ میں بیٹھنا بلاضرورت جائز ہے یانہیں؟

(جواب) سنت بہے کہ بیبویں تاریخ کوغروب سے پہلے بہلے مجد میں واغل ہوجائے کین اگراس کے بعد کسی وقت میں بھی نیب کر کے مجد میں واغل ہوجائے تب بھی بھی ہے۔ لیکن عشرہ کامل کی نصیلت اس صورت میں حاصل نہ ہوگی نی میں بھی نیب کر بھی ہے۔ کیکن عشرہ کامل کی نصیلت اس صورت میں حاصل نہ ہوگی نی کر بھی ہے ہے۔ کر بھی ہے ہورا ہوسکتا ہے۔ (۲) غرض کہ صورت مسئولہ میں بیاعت کاف تھی جو گیا۔

(١)الدر المختار على هامش ردا لمختار باب الاعتكاف ج ٢ ص ١٤٤. ط.س. ج٢ص٣٢٠. ٢ ا ظفير. (٢)وسنة متوكدة في العشر الا خير مين رمضان اي سنة كفاية المخ لا قترالها بعدم الا نكار على من لم يفعله من الصحابة الدر

المختار على هامش ردالمحتار باب الاعتكاف ج ٢ ص ١٤٤ .ط.س. ج٢ص٢ ١٩٨٠) ظفير.

<sup>(</sup>٣)وسنّة موكدة في العشير الا خير من رمضان (الدو المختار على هامش ردالمحتّار باب الا عنكاف ج ٢ ص ١٤٤ .ط.س. ج٢ص٣٣ وعند الانمة الاربعة انه يد خل قبل غروب الشمس ان اراد اعتكاف شهر او عشر (مرقاة باب الاعتكاف ج٢ ص ٥٤٥)ظفير

مسجد كااطلاق صرف مسجد كى سدد كى اورفرش پرتى ہوتا ہادر بجى شرعا مسجد ہوتى ہے معتنف كے لئے جائز فہيں كدائى سے تجاوز كرے داگرايا كيا گيا تواعتكاف باطل ہوجائے گااور معتنف كے لئے مناسب نيمى كد بدكلائى اور جھڑا كرے دفتہاء نے لكھا ہے كہ معتنف كے لئے الحجى باتوں كے سواء كلام كرنا مكروہ تحريكى ہوكا اول تو مسجد بيں بغيراعتكاف بھى اليے كلام كى اجازت نيمى ۔ پھر خصوصاً اعتكاف كے بحد تو اور بھى زيادہ احتياط كى ضرورت ہے ۔ در مختار بنى ہے ۔ ورمختار بنى ہے ۔ ورمختار بنى ہے ۔ ورمختار بنى ہے ۔ و كو ہ تحريماً اللہ تكلم الا بنحيرو ہو ما لا الم فيه النج (۱) معتنف كوچاہئے كے تلاوت قرآن مجيد وغيرہ بنى شخول رہے كہ اعتكاف كى غرض اصل انابت الى اللہ اللہ فيه البحر قالوا و يلازم قواء ة القوان والحديث و العلم و التعريس وسير النبى صلى الله عليه وسلم وقصص الا نبياء و حكايات الصالحي و كتابة امور الدين الخ (۱) نقط۔

حالت اعتکاف میں معلم مسید میں بڑھا سکتا ہے یا ہیں (صوال ۲۸۹) معلم معتکف مسید میں لڑکوں تعلیم دے سکتا ہے یا ہیں۔ معتکف تالاب میں آئر کونسل کرسکتا ہے یا ہیں

(سوال ۲۹۰) معتکف مسجد سے نکل کرتالا ب میں وضوکر سے تو جائز ہے یانہیں اور شسل ضروری کے سواتالا ب میں تفسل کرنے کا کیا تھم ہے۔

(جواب)(۱)قال في الدر المختار عن الوهبا نية ويفسق معتادالمرور بجا مع ومن علم الاطفال فيه ويوزرالخ قوله ومن علم الاطفال الذي في القنية انه يا ثم ولا يلزم منه الفسق ولم ينقل عن احد القول به ويمكن انه بناه على انه بالاصرار عليه يفسق افاده الشارح ، قلت بل في التتار خانية عن العيون جلس معلم او وراق في المسجد فان كان يعلم او يكتب باجر يكره الالضرورة وفي الخلاصة تعليم الصبيان في المسجد لا باس به لكن استدل في القنية بقوله عليه السلام جنبوا الخلاصة تعليم الصبيان في المسجد لا باس به لكن استدل في القنية بقوله عليه السلام جنبوا مساجد كم صبيا نكم ومجانينكم الخ ردالمحتار (٣) الخاصل رائح بير عكر الضرورت عليم اطفال حجد شراء معروه عليه العرورة عليم الغيارة و محاورة المعتار المساحد كم صبيا نكم ومجانينكم الخ ردالمحتار (٣) الخاصل رائح بير عكر الالضرورت عليم الفائل عبد شروه المعتار ورائد عليه العرورة عليه العنال عبد المعتار ورائد المعتار ورائد المعتار ورائد العرورة المعتار ورائد العرورة المعتار ورائد العرورة المعتار ورائد المعتار ورائد المعتار ورائد العرورة العرورة المعتار ورائد العرورة العرورة المعتار ورائد المعتار ورائد العرورة المعتار ورائد المعتار ورائد العرورة العرورة المعتار ورائد العرورة المعتار ورائد العرورة المعتار ورائد العرورة العرورة المعتار ورائد العرورة المعتار ورائد العرورة الع

(۲) اور بحالت مذكور ومعتكف كو مجد به برنكل كرتالاب من وضوكرنا جائز بين بهاور خسل ضرورى كروائ ووسر ب خسل خسل كري كروائي وست نه بوگار هكذا يفهم من المدر المختار والشامى كبول و غايط و غسل لواحتلم و لا يمكنه الا غتسال في المسجد در مختار. قوله و لا يمكنه فلوامكنه من غير ان يتلوث المسجد فلا باس به النجر دالمحتار (۱) فقط و

<sup>(</sup>۳)ردالمحتار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ج ۵ ص ۳۷۸ ط.س ج۲ ص ۳۷۸ (۳)ردالمحتار باب الاعتكاف ح ۲ ص ۱۸۰ ط.س ج۲ص۳۵ ۲ ا ظفير.

معتكف كابرآ مده مسجد مين نكلنا مانها ناوغيره كيسا ہے۔

(سوال ۱۹۱) اگر معتکف بلا عذر برآیده مسجد میں نکل جادے تو اس کے اعتکاف میں پیچھ خلل اور حرج ہوگا یا نہ اور معتکف کے لئے برآیده مسجد میں وضویا عسل کرنا کیسا ہے۔

كيااء تكاف دس روز كي موسكتاب

(سوال ۲۹۲) اعتکاف دس روز ہے کم میں ہوسکتا ہے یا تیسی\_

اگرایک آبادی کا آدی دوسری آبادی میں اعتکاف کرے تو کس آبادی سے سنت اداء ہوگی

(سوال ۲۹۳ )اگرایک گاؤں کا آ دمی دوسرے گاؤں میں جا کراغتگاف کرے تو سنت کفاریکون سے گاؤں والوں کے سرے ساقط ہوگی اور پیچھدے کراغتگاف کرانا کیسا ہے۔

(جواب) (۱) اگراع کاف منذور بوباطل بوجاد کا اوراگراع کاف نفل بوباطل ند بوگا اس کے کوفتها ، نے اعتکاف واجب کے بوتے ہوئے مسجد سے باہر نکنے کورام قرار دیا ہاوراء کاف نفل میں مباح کہا ہے کہا فے المدر المحتاد و حرم علیه ای علی المعتکف اعتکافاً و اجباً (اما النفل فله النحووج لا نه منه له لا مبطل) المنحتاد و حرم علیه ای علی المعتکف اعتکافاً و اجباً (اما النفل فله النحووج الا نحاجة الا نسان و فی الشامی قوله اما النفل ای الشامل للسنة المنو کلة (۱۱) ج ۱۳۵ سی ۱۳۵ وفیه این النفل ای الشامل للسنة المنو کلة (۱۱) ج ۱۳۵ سی وفیه این المحتود الا و اخو المنح (۱) وفی النحلاصة لو اعتکف الرجل من عبر ان یوجب علی نفسه ثم یخوج من المسجد لا شئ علیه خلاصه ج ا ص ۲۲۲ ان عبارات سے عبر ان یوجب علی نفسه ثم یخوج من المسجد لا شئ علیه خلاصه ج ا ص ۲۲۲ ان عبارات سے خارت ہوئے کا وہی وہم ہے جو مقال علی میں ہوئے کا وہی وہم ہے جو استخاف نفل میں خروج من المسجد نظل میں ہی المحتود نظل میں ہوئے کا وہی وہم ہے جو استخاف نفل میں ہوئے کا وہی وہم ہے جو استخاف نفل میں ہے کہ ہوئے کا وہی وہم ہے جو استخاف نفل میں ہے یہ کہ ہوئے کا وہی وہم ہے جو استخاف نفل میں ہوئے کا دی وہم ہوئے کا وہی وہم ہے جو استخاف نفل میں ہے یہ کہ ہوئے کا دی وہم ہوئے کے استخاف نفل میں ہوئے کا دی وہم ہوئی ہے۔ البت ہی کر کم ہے جو استخاف نفل میں ہوئے کا دی وہم ہوئی ہے۔ البت ہی کر کم استخاف نفل میں ہوئے کا دی وہم ہوئی ہے۔ البت ہی کر کم ہوئے کا نہ موز کا رہ کہ میں اگر شار کو خار کے احتکاف واجب میں اگر شال کی ضرورت پیش آگا گی اور کم ہوئے کا نہ کو خار کے اور کی کھم وضو کا بھی ہے۔

(۲) اعتکاف مستون دن روز کے کم نیں ہے۔ کما فی الشامی والحاصل ان الوجه یقتضی لزوم کل یوم شرع فیه عندهما بناء علی لزوم صومه بحلاف الباقی لان کل یوم بمنزلة شفع من النافلة الرباعیة وان کان المسنون هو اعتکاف العشر بتمامه تامل (۲) ج۲ص ۱۳۵ اوراعتکاف تقل علاوه از اعتکاف مسئون رمضان کے ایک ماعت کا بھی ہوسکتا ہے کما فی اللو المختار قال وعلیه الفتوی ۔

(٣) تيسر بوال كاجواب بيب كه فقهاء كى عبارات سے معلوم ہوتا ہے كداس گاؤں كے لوگوں سے ساقط ہوگا جس میں معتلف نے داعة كاف كيا اس لئے كداعة كاف على الاشہر سنت كفاریہ جس كانعلق ہر بستی كے لوگوں كے ساتھ ہے۔
بس جیسے كەتر كى ہے وہى لوگ مسئى ہوں گے۔اى طرح اداء سے وہى لوگ برى بھى ہوں گے وفى جامع الرموز وقبل سنة على الكفاية حتى لوترك فى بلدة لا ساؤا وس ۱۲۲ طاہر ہے كدائى عبارت ميں اساءت كانعلق اہل بلدہ كے ترك اعتراف ميں الكفاية حتى لوترك فى بلدة لا ساؤا وس ۱۲۲ طاہر ہے كدائى عبارت ميں اساءت كانعلق اہل بلدہ كے ترك اعتراف كے ساتھ قرار

<sup>(</sup>١)الدر المحتار على هامش ردالمحتار باب الاعتكاف ج ٢ ص ١٨٠.ط.س. ج٢ص٣٣٣. ١٢ ظفير

<sup>(</sup>٢) ودالمحار بأب الاعتكاف ح ٢ ص ١٨٠ .ط.س. ج ٢ ص ١٣٨٠ ، ١١ ظفير.

<sup>(</sup>٣) ودالمعجمار بالب الاعتكاف ج ٢ص ١٨٠. ط.س. ج آص ٣٢٣. ١٦ ظفير.

دیا گیاہے جس سے ظاہر ہے کہ اگر اجنبی آ دی بھی معتلف ہوجائے تو اس صورت ہیں بھی اعتکاف کا متروک فی البلد ہونا صادق نہیں آتا ، جس سے بیلازم آتا ہے کہ اہل بلدہ سے سنت ادا ہوجاوے گی ، اور اجرت دے کراعتکاف کرانا جائز نہیں کیونکہ عبادات کے لئے اجرت دینا اور لینا دونوں ناجائز ہے۔ کہ ما ہو (ان مبسوط فی المشامی فصل فی المجنائز والا جارات ۔ اگر بدون تھم اے اجرت کے اعتکاف کرایا اور اعتکاف کرا کے اجرت دینا وہال معروف بھی نہ وتو بیجائز ہے بلکہ بیام بالمعروف میں داغل ہوگا۔ فقط۔

اعتکاف کی حالت میں دوسری مسجد میں قرآن سنانے جانا درست ہے یانہیں (سوال ۲۹۳) زیدہ بمیشہ اخیرعشرہ رمضان المبارک میں معتلف ہوتا ہے۔امسال تازہ حالت سے پیش آئی کہ زید کونواب صاحب کے مکان پرقرآن شریف تراوی میں سنانے کے لئے جانا پڑتا ہے، سے جائز ہے یانہیں۔ (جواب) اگراعتکاف کے وقت یہ نیت کرکے کہ میں تراوی میں قرآن شریف سنانے جایا کروں گاتو یہ جائز ہے۔(۱)

حالت اعتکاف میں ڈاکخانہ کا کام کرنا کیسا ہے (سوال ۲۹۵) بندہ کے پاس ڈاکخانہ کا کام ہے، کیااعتکاف کی حالت میں ڈاکخانہ کا کام کرسکتا ہوں جب کہ زبانی گفتگو نہ کی جاوے۔

(جواب) مجد میں رہنا معتلف کا عتکاف کے لئے ضروری ہے۔ بدون اس کے اعتکاف نہیں ہوسکا۔ درمخار میں ہو اللبث ہوالر کن والکون فی المسجد النج و حوم علیہ ای علی المعتکف النج النجو و ج الا لحاجة الانسان طبعیة کبول و غائط و غسل لو احلتم النج او شرعیة کعید وافان لومو فنا و باب المعنارة خارج المسجد والجمعة وقت الزوال النج۔ (۳) اس روایت سے معلوم ہوا کہ معتلف کو مجد میں رہنا ضروری ہے۔ بول و براز اور خسل جنابت اور جمعہ وغیرہ کے لئے ذکلنا جائز ہے۔ بناء اعلیہ مجد کے اندر ڈا کخانہ کا کام کرنا ضرورت کی وجد سے زبانی گفتگو کرنا جائز ہے۔ اور اعتکاف کی حالت زبانی گفتگو کرنا جائز ہے۔ اور اعتکاف کی حالت میں خاموش رہنا ضروری نہیں۔ البت بلاضرورت اور فضول گفتگو کروہ ہے، اور وعظ کرنا اور جماعت کرانا معتکف کے لئے بلاشہ جائز بلکہ موجب اجروثو اب ہے۔ (۵) فقط۔

تسمی نے بیماری کی وجہ سے اخیرہ عشرہ رمضان میں اعتکاف تو ڈدیااب وہ کیا کرے (سوال ۲۹۱)رمضان شریف کے آخر عشرہ کا اعتکاف کیا درمیان میں بیار ہوکراعتکاف توڑ دیا۔اب بعد صحت کے اس اعتکاف کی قضاء کرے پانہیں؟اورروزہ بھی قضا کرے پانہیں؟اور بیاری میں پانچ روزے قضاء ہوئے۔

<sup>(</sup>۱) ولا يجوز اخذ الا جرة على الطاعة كالمعصية (ردالمحتار باب صلاة الجنالر بحث غسل ج ا ص ١٠٨٨ م. ٢٠٠٨ ع. ١٩٩١) ظفير (٢) قوله شرط وقت النفر والا لتزام ان يخوج الى عيادة المريض وصلاة الجنازة وحضور مجلس العلم يجوز له ذالك كذا في التنار خانية (عالمكيرى مصرى كتاب الصوم باب سابع ج ا ص ١٩٩١ عا ماجديه ج ا ص ١٩٠١ طفير (٣) المبر المختار على هامش ردالمحتار باب الا عتكاف ج ٢ ص ١٤٠١ و ج ٢ ص ١٨٠ على سرج ٢ ص ١١٨ و ج ٢ ص ١٨٠ على سرج ٢ ص ١٨٠ و ج ١ ص ١٨٠ لتجارة كره الخر (المبر المبختار على هامش ردالمحتار باب الا عتكاف ج ٢ ص ١٨٠ ملى سرج ٢ ص ١٨٠ الفير (١٨٠ بخير وهو مالا الم قيه الخ كقراء ق قر آن وحديث وعلم و تدريس في سير الرسول عليه المسلام وقص الا نبياء عليهم السلام و حكايات الصالحين وكتابة امور الدين (المدر المختار على هامش ودالمختار باب الا عتكاف ج ٢ ص ١٨٥ ملى مردالمختار باب الا عتكاف ج ٢ ص

المتكاف من وجروز وادابوسكة بين بالبين؟

(جواب) در مختار میں بون و منسوط الصوم لصحة الا ول اتفاقا فقط على المذهب قوله لصحة الا ول اى النفر شامى در افلو شوع فى نفله ثم قطعه لا بلزمه قضائه لا ته لا بشترط له الصوم على الظاهر من السفه النفل شامى در افلو شوع فى نفله ثم قطعه لا بلزمه قضائه لا ته لا بشترط له الصوم على الظاهر من السفة المدهب المنح اما النفل فله المحروج (٦) قوله اما النفل اى الشامل للسنة المدوكدة طحطاوى شامى السماء الن روايات بي ينفله بي كراستا ف من والمتحق المن المن المن المنافل بي من المام المنافل بي منافل المن المن المنافل المنافل المنافل بي المنافل المنافل

را) الدر المعتدار باب الاعتكاف ج ا ص ١٥١. ط.س. ج ٢ ص ٣٣٠. ر ) ردالمحدار رباب ايضاً ج ٢ على عندا. ط.س. ج ٢ ص ٣٣٠. ٢ ص) الدرالمخدار باب الاعتكاف ج ا ص ١٤٠ ا.ط.س. ج ٢ ص ٣٣٣. ٢ ٣ ردالمحدار باب الاعتكاف ح ٢ ص ١٨٠٠ ١ ظفير قد تم كتاب الصوم.

باب اول

## کتابالمناسک حج کی فرضیت، کیفیت اوراس کی ادائیگی

صحرائی جائداد بیج کرج کوجانا ضروری ہے بانہیں

(مسوال ۱) ایک مخص کے پاس رو بید نقد نہیں ہے لیکن اس کے نام جائد اوصحرائی اس قدر ہے کہ اس میں سے بچھ جزو حصہ جائداد فروخت کر کے واسطے سفر خرج جج بیت اللہ شریف اور نیز گھر دالوں کے واسطے انتظام روپے کا ہوسکتا ہے۔ اس شخص پر جج فرض ہے یانہیں۔

(جو اب) اگر جا کداد صحرائی اس قدر ہے کہ اس کی آمدنی اور پیداواراس کے اوراس کے عیال کے خرج سالانہ سے زیادہ نہیں ہے تو اس پر جج فرض نہیں ہے اور فروخت کرناز مین کا اس کے ذمہ لازم نہیں (۱) نتذ

صاحب استطاعت ہونے پر ہملے کارخیر کرے یاج کرے

(سوال ۲) زیدکہتا ہے کہ میراارادہ ہے کہ خداتعالی اگر مجھےرو بید دینو میں اپنے بھائیوں کے ساتھ صلار کی کروں (وہ تنگ دست ہیں )اور وسعت ہونے پر کنواں ادر سجد بنواؤں۔ اگر خداتعالی اس کو مال عطافر ماویں تو وہ پہلے جج ادا کرے یا اینے بھائیوں کورو پید سے یا مجد یا کنواں بناوے۔

ناجائزروبي سے جج فرص ہوتا ہے یانہیں

(سوال ۱۳) ایک مخص کے پاس سود چوری وغیرہ کا اس قدررو بیہ ہے کہ اس پر جج فرض ہے، اس سے جج کرے یا نہ کرے ، اگر کرے توجج ادا ہوگا یانہیں۔

(جواب)(۱)جبروپيه بوجاو بادر جج فرض بهوجاو بلے جج کرے پھرغریب بھائوں کی الداد، پھر محبد و چاہ بنوا کے (۱)(خطبنار سول اللہ صلی اللہ علیه وسلم فقال ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا۔ مشکواۃ ص ۲۲۰. ظفیر)

(۲) جج فرض اورکرے جج ادا ہوجائے گا اور جن لوگول کا روبیہ پنا جائز طور سے لیا ہے ان کو یا ان کے ورثہ کو اس قدر روپیہ دیوے یا معاف کراوے ورنہ صدقہ کرے۔ فقط

مكان نه بوتومستطيع حج كرے يامكان بنوائے

ِ (سوال ۲) ہمارے پاس مکان ہیں ہے قومکان میں روبی پڑج کرسکتا ہے یا جج کرنافرض ہے۔

(۱) هو فرض على مسلم حر صحيح بصير ذى زاد فضلا عما بلا بد منه الخ وحرر فى النهر انه يشترط بقاء راس مال لحر فته (در مختار) كتاجرو دهقان ومزارع كما فى الخلاصة وراس المال يختلف باختلاف الناس (بهر) قلت والمراد ما يمكنه الاكتساب به قدر كفا ية وكفاية عيا له لا اكثرلانه لا تها يقله (ردالمحتار كتاب الحج ج ٢ ص ١٩١ .ط.س. ج٢ص٣٥٥ . ٢٥٣) ظهير.

(٣) هج فرض بوتے كے آجد بہلے اس كى آوا كيكي شرورى ہے۔ بقيہ چيزوں كا ورجه اس كے بعد ہے عن ابى هويوة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اى العمل افضل قال ايمان بالله و رسوله قبل ثم ماذا قال المجهاد في سبيل الله قبل ثم ما ذا قال حج ميرور منفق عليه (مشكولة كتاب المناسك ص ٢٢١) ظفير.

(جواب)جب كدرويدج كيموافق موجود بية ج كرنافرض بمكان بناناضروري بين ()فقط .

جائدادر ہن كركے جج كرنا كيساہے

(سوال۵) میں جج کوجانا جا ہتا ہوں ، نقد میرے پاس بیں ہے ، البتہ جائداد ہے ، کیااس جائدادکور ہن کر کے اس رو پیہ سے جج کوجا سکتا ہوں اور جج کرسکتا ہوں۔

(جواب)اگر ج فرض ہو چکا ہے تو قرض لے کر ج کر شکتے ہو(r)اور رہن کرنا جا کداد کا اس طرح کہ نفع اس کا مرتبن لیوے جائز نبیس ہےادرا گرمنافع زمین کا مرتبن نہ لیوے تو درست ہے۔ (r) فقط۔

بھیک مانگ کرج کرنا کیساہے

(سوال ۲) بھیک ما تگ کرنج کرناجائزے یانہیں۔

(جواب) بيجائز جيس يهده)

ایک مالدارنے بچہ کی شادی میں رو پییزج کردیا پھر دولت جمع نہ ہوئی توج کا کیا تھم ہے

(سوال ، ایک شخص کے پاس اس قدر مال تھا کہ وہ جج کرسکتا تھالیکن اس نے جج تونہ کیا بلکہ وہ روپیدا بی اولا دے بیاہ میں خرج کردیا۔اب مفلس ہوگیا ،اوروہ تمام عمر مفلس رہے اور مال جمع نہیں کیا اور مرگیا تو کیا تارک جج مرااور گنهگار مرا۔

(جواب)اس يرج فرض موجها تقا-اگر بلاج مركيا، تارك ج فرض موااور كنهگار موا ـ (١٠)

اگرصرف مكه جانے بھررو بييہومدينه كاخرج نه بهوتو جج فرض ہوايانہيں

(سوال ۸) اگر کمی مخص کے پاس اتنارہ پیے ہو کہ سرف جج کرسکتا ہے اور مدینہ منورہ نہیں جاسکتا تو اس پر جج فرض ہے یا نہیں۔ یا انتظار کرے کہ مدینہ منورہ کا بھی خرج ہوجاوے۔

(۱) وقد يتصف بالحرمة كالحج بمال حرام (در مختار) فقد يقال ان الحج نفسه الذي هو زيارة مكان مخصوص الخ ليس حراما بل الحرام هو انفاق المال الحرام و لا تلازم بينهما كما ان الصلاة في الارض المغصوبة تقع فرضا الخ قال في البحر ويجتهد في تحصيل نفقة حلال فانه لا يقبل با لنفقة الحرام كما ورد في الحديث مع انه يسقط الفرض عنه معها الخ (ردالمحتار كتاب الحج مطلب فيمن حج بمال حرام ج ٢ ص ١٩١.ط.س. ج ٢ ص ٢٩ ص ٢٩ م ٢٠ م م ٢٠ المدين طفير.

(٢) هو فرض بشرط حرية وبلوغ وعقل وصحة وقلوة وزادورا حلة وفضلت عن مسكنة وعماً لا بدمنه ركنن وفي قوله وما لا بدمنه اشارة الى ان المسكن لا بد ان يكون محتاجا اليه للسكني فلا تثبت الا ستطاعة بداريسكنها النج والبحر الرائق ج ٢ص٣٠٤ ط.س. ج٢ص ١ ٣١) وكزا لو كان عنده هالو اشترى به مسكنا وخادما لا يبقى بعده ما يكفي للحج لا يلزمه خلاصه (در مختار) والذي رأيته في الخلاصة هكذا اوان لم يكن له مسكن ولا شنى من ذالك وعنده دراهم تبلغ به الحج وتبلغ لثمن مسكن وخادم و طعام وقوت و جب عليه الحج وان جعلها في غيره الم الدكن هذا اذا كان وقت خروج اهل بلده كما صرح به في الباب اما قبله فيشترى به ماشاء لا نه قبل الوجوب (ردالمحتار كتاب الحج ج٢ ص

(۳)قوله وسعه أن يستقوض ويحج اي جاز ذالك وقيل يلزمه الا ستقراض (ردالمحتار كتاب ا لحج ج ٢ ص ١٩٢.ط.س. ج٢ص٣٥)

(٣) يبكره للمرتهن ان ينتفع بالرهن وان اذن له الراهن وعليه يحمل ماغن مُحمد عن اسلم من انه لا يحل للمرتهن ذالك ولو بالا ذن (اللو المختار على هاعش ردالمحتار باب التصوف في الرهن ج٥ ص ٣٦٢. ط.س. ج٢ص ٥٢٥) ظفير. (٥) واما القدوة على الزاد والراحلة فالفقهاء على انه من شوط الو جوب فلا وجوب اصلا يتعلق بالفقير لا شتراط الا ستطاعة في اية الحج (البحرالرائق كتاب الحج ج٢ ص ٣٣٥) اورصيت بالسوال فل اورهنرت الاذرار التربي المرنى خليلي بسبع امرنى يحب المساكين الغ وامرنى ان لا اسئال احداشينا (مشكوة باب فضل الفقر ص ٣٥٩) ظفير. (١) هو (اى الحج) فرضا الخ مرة الخ على الفورعند الثانى الخ ولذا اجمعوا انه لو تراخى كان اداءً وان ثم بموته قبلة (المدرالمختار على هامش ردالمحتار كتاب الحج ج٢ ص ١٨٩. ط.س. ج٢ص٣٥٥) ظفير.

(جواب) مج فرض ہو گیاا تظارنہ کرنا جاہے (۱)

مالدارج كرے بااولاد كى شادى

(مدو ال ٩) اگر سی شخص کے پاس اتنارہ پہیے کہ وہ بچے کرسکتا ہاور عیالدار بھی ہے تواس کواولا دکا نکات کرناوا: ب ب یا جج کرنا۔

تین سو بچاس رو بے جس کے پاس ہوں اس پر جے ہے مانہیں

(سوال ۱۰)ایک شخص کے پاس مبلغ ماصیے ہے آیااں پر جج فرض ہے یائییں چونکہ روپیا کافی معلوم ہوتا ہے اس لئے اس کاارادہ کنواں بنوانے کا ہے، اس صورت میں کیا تھم ہے،اگر روپید کافی نہ ہوتو سال آئندہ کاانتظار نہ روپ بیا نہیں۔۔

(جواب) اگر محقق ہوجائے کہ سامین روپ میں صرف مکہ معظمہ کی آ مدورفت اور وہاں تاز مانہ تج قیام کے لئے ہوجاوے گاتو جج اس پر فرض ہوگیا۔ کیونکہ جج کے فرض ہونے کے لئے مدینہ شریف کی آ مدورفت کے خرج کا لحاظ نہ کیا جاوے گا۔ اورا گر کرایہ جہاز وغیرہ کی تحقیق سے میں معلوم ہو کہ سامید روپیہ صرف مکہ معظمہ کی آ مدورفت کے خرج کو تعقیق سے میں معلوم ہو کہ سامید روپہی سرف مکم معظمہ کی آ مدورفت کے خرج کو تعقیق سے میں اس روپے کو دوسرے کا رخیر مشل تعمیر جیاہ وغیرہ میں سرف کرن درست ہے۔ اور بہصورت نفرنس ہونے جج کے سال آ سندہ کا انتظار لازم ہیں ہے۔ (م) فقط

ایک شخص کے پاس چھسورو بے ہیں تو وہ حج کرے یامکان بنوائے

یں ہے۔ بیٹر سے اور اس کی بیس جے ہوں وہیہ ہے اور وہ مخص تین برس ہے ارادہ جج کارکھتا ہے اور اس مخص کے یہاں شریعت کے مطابق پردہ نہیں ہے اور مکان بھی ایسانہیں کہ بردہ کر سکے توبیخص اس حالت میں کیا کرے۔ مکان ہوائی ا حج کوجاوے۔ اور مکان بنوانے میں رویبے سرف ہوجانے کا بھی خوف ہے۔

(جواب)اگر چیسوروپے میں حج کاخر جے اوراہل وعیال کاخرج واپس آنے تک پوراہ ویسکے تو بچے اس پرفرش ہے ا<sup>ن</sup>ے الا کرے۔ (۲) فقط۔

اگرمکه تک کابی خرج مومدیند کانه موتوج کرے یانہیں

(سوال ۱۲) ہندہ کی والدہ زندہ ہے اور جج کودل جاہتا ہے، والدہ کہتی ہیں کہ یا تو بھے کوساتھ ہے جل یامبر ہے مرئے ک بعد جج کوجانا۔اگر میں ساتھ لے جاؤں تو رو پیا تنائیس ہے کہ مدینہ شریف تک دونوں جا سکیں ، مکہ شریف تک جا سے ہیں،اس صورت میں مجھ کوکیا کرنا جا ہے۔ ہیں،اس صورت میں مجھ کوکیا کرنا جا ہے۔

یں ۔ (جو اب) اگراس تدررو پیموجود ہے کہ مکہ شریف تک دونوں جاسکتے ہوں توجے فرض ہے۔ آپ اپنی والدہ کو لے کر

(1) هو النع مرة النع على الفور للعام الاول عند الثاني النع على مسلم النع مكلف النع عما لا بد منه كما مر في الزكوة النع (ردالمنعتار كتاب النعج ج ٢ ص ٢٨٩. ط. س ج ٢ ص ٣٥٦) ظفير.
(٣) على مسلم النع ذي زاد النع وراحلة النع فضلا عما لا بدله منه وفضلا عن نفقة عياله النع الى حين عوده النع (الدرالمنعتار)

قوله ذى زادا فادانه لا يجب الا بملك الزاد و ملك اجوة الراحلة (ددا لمنجتار كتاب الحج بي مسام الوج على الراد و ملك اجوة الراحلة (ددا لمنجتار كتاب الحج بي مسام الراد و ملك اجوة الراحلة (ددا لمنجتار كتاب الحج بي مسام الراد و من سام المراد و من سام و الله الله و الله الله و الله الله و ال

وموهان برارهوروكي ترك بين والمنظم المستريس المستريس المنطقة عباله النج الى حين عوده (اللو المختار على هامش و السحنار (٣)على مسلم النج ذي زاد النج واحلة النج و فضلا عن نفقة عباله النج الى حين عوده (اللو المختار على هامش و دالسحنار كتاب الحج ج ٢ ص ١٩٣ ل.ط.س. ج ٢ ص ٥٨ م ظفيو.

مج كرالا وين تا كه فرض ادا بوجاد \_\_(1) فقط\_

جے مقدم ہے یاتعمیر مسجد

رسوال ۱۳) زیدصاحب نصاب ہے اور ان کی مسجد بھی خراب ہے تو پہلے جج کرے یا مسجد کی تعمیر کر اوے اور نیت اس نے دونوں کی کرلی ہے اور روپیدا تناہے کہ ایک کام کرسکتا ہے۔

(جواب) جج فرض ہے، پہلے ج کرنا جا ہے اس کے بعد اگر گنجائش ہوتو مسجد بھی تعمیر کرادی جاوے، وہ کار تو اب ہے۔(۲) فقظ۔

شوہرنے جور دیبیدیاوہ بیوی کا ہے جج کے لئے کافی ہے توجج کرے

(سوال سما) ایک عورت کواس کالڑ کا اور شوہر سات رو پہیما ہوار دیتے ہیں بعورت نے بہت کم خرچ کیا اور جج کے لئے اور رو پہیچ کیا۔اب اس کاشو ہر مرگیا تو جور و پہیٹورت نے جج کے لئے جمع کیا تھاوہ عورت کا ہے یالڑ کے کا۔

(جو اب) جورہ پیاس عورت کے شوہراورلڑ کے نے اس کودیا اس روبیدگی دہ عورت مالک ہوگئی ،اگر دہ رہیا تناہ کہ نج کے سفر کے لئے کافی ہے اوراس کے محرم کاخرج بھی اس میں پورا ہوسکتا ہے تو اس عورت کے ذمہ جج فرض ہے اپنے تحرم کے ساتھ جج کوجانا جاہے۔(۲) فقط۔

جج كب فرض موتأب إورعورت بغيرمحرم جاسكتي ب بانهيس

(سوال ۵ ا) عورت کو بغیر کسی خرم کے ج کو جانا جائز ہے یا نہیں اور عورت پر جے کس وقت فرض ہوتا ہے اور مرد پر کس وقت فرض ہوتا ہے۔

(جواب)عورت کونٹے کو جانا ہدوان کسی محرم شوہروغیرہ کے جائز نہیں ہے۔اور عورت پرنچے اس وقت فرض ہوتا ہے کہ اس کے پاس اس قدررو بیہ ہو کہ دونوں کاخر ن وواٹھا سکے (۳) بیٹی اپٹاخرچ اور محرم کاخرچ اٹھا سکے اور مرد کے ذمہ بٹی اس وقت فرض ہوتا ہے کہ ملاوہ اپنے خریج کے اپنے اہل وعیال کے لئے مدت سفر کاخرچ کافی چھوڑ جاوے اور جو کچھ قرضہ ہو وہ سے اداکر نے سے (۵) فیقا۔

عورت نے غیرمحرم کے ساتھ جج ادا کرلیا تو فرض ساقط ہوایا ہیں

(مسوال ۱۱) عورت نے غیرمحرم کے ساتھ جا کر جے ادا کرلیاتو جوفرض اس کے ذمہ تھاوہ ساقط ہو گیایا نہ اورعورت پر نیہ محرم کے ساتھ سفر کرنے کا گناہ ہے یانہیں۔

( ا )فرض الخ على حرالخ مكلف الخ ذي راد الخ ور احلة الخ (الدر المختار على هامش ردالمحتار كتاب الحج ج ٣ ص ١٩٣ . ط.س. ج ١ص ٣٥٤. ٣٥٥ ) ظفير.

<sup>(</sup>٢) فرض مقدم عيد هو فوض مرة على الفور في العام الاول عند الثاني واصح الروايتين عن الامام وما لك واحمد فيفسق وترد شهادته منا خيرد الخالد المختار على هامش ودالمحتار كتاب الحج ج ٢ ص ١٩٠ الطيس ج ٢ ص ٢٥٠) ظهير (٣) ويعتبر في المرأة ان يكون لها محرم تحج به الخ و نفقة المحرم عليها لانها تتوصل به الى اداء الحج. (هدايه كتاب الحج ج ١ ص ١٦٠ على طيرة الذا كان بيلها وبس مكة صبرة ثلاثة ايام الخ وتحب عليها النفقة والواحلة في مالها للمحرم لحج بها (عالمكبري مصري كتاب المناسك باب اول ح ١ ص ٢٠٠ م، ٢ منها الفقد على الزاد والراحلة الخ وتفسير ملك الزادو الراحلة ان يكون له مال قاضل عن حاحة وهو ماسوي مسكنه وليسه وخدمه واثاث بينا قدو ما يبلغه الى مكة ذاها وجانيا راكبا ، لا ما شياوسوي ما يقضي به ديونه ويمسك لنقة عياله ومر مه مسكنه و نحوه الى وقت اتصرافه كذا في محيط السرخسي ويعتبر في تفقته ونفقة عياله الوسط ويمسك لنقة عياله ولا ج ١ ص ٢٠٠٣. طه ماجديه من غير نبدير ولا تقتبر كذا في النبين (عالمكبري مصري. كتاب المناسك باب اول ج ١ ص ٢٠٠٣. طه ماجديه من غير نبدير ولا تقتبر كذا في النبين (عالمكبري مصري. كتاب المناسك باب اول ج ١ ص ٢٠٠٣. طه ماجديه من غير نبدير ولا تقتبر كذا في النبين (عالمكبري مصري. كتاب المناسك باب اول ج ١ ص ٢٠٠١ عاده ماجديه من عبر نبدير ولا تقتبر كذا في النبين (عالمكبري مصري. كتاب المناسك باب اول ج ١ ص ٢٠٠١ عادة ماجديه من غير نبدير ولا تقتبر كذا في النبين (عالمكبري مصري. كتاب المناسك باب اول ج ١ ص ٢٠٠٣ عادة ماجديه

(جواب) جج اس كادا ہوكيا اور فرض ساقط ہوگيا ،اور غيرمحرم كے ساتھ سفر كرنے كا گناه اس برہوا توبدواستغفار كرے۔ در

مخارش ٢ ولو صحت بلا محرم جاز مع الكراهة الخـ(١) فقطـ

والده كى ناراضى كى حالت ميں جج كوچلا جائے تو كوئى نقص تونہيں

(مسو ال ١٥) ایک شخص نے اپنی والدہ کی نافر مانی کی اور بحالت ناراضی والدہ جج کوچلا گیا۔واپس آ کر بھی معافی نہیں جا ہی۔والدہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے جم میں بچھ فرق آ بایا نہیں۔

'جو اب)اس شخص کا جج تو اوا ہو گیاوہ ایک مستقل عبادت تھی جوادا کرنے سے ادا ہوگئی الیکن مال کی ناراضگی کا جو گناہ اس کی گردن پر ہے اب اس کی مکافات اس کے علاوہ کیا ہوسکتی ہے کہ توبہ واستغفار کے بعد اس پرایصال تو اب کرے موت کے بعد ایصال تو اب بی آیک ایسافر ربعہ ہے جس سے میت کی روح خوش ہوتی ہے اور اس کواس کا نفع پہنچتا ہے۔(۱) فقط معالج ضرر کے خیال سے جج سے روکے تو کیا کرے

(سوال ۱۸) زیدای استطاعت وغیرہ کے خیال سے اوائے فریضہ جے کے لئے تیار ہے کین اس سے وہ اطباء جوال کے اکثر مالک رہتے ہیں، بدرائے ویتے ہیں کہ سفر دریا کاممنر ہوگا ٹانیا یہ کہ ملک کے بہت سے حضرات ابن سعود نجدی کی حکومت کی وجہ ہے جج کونہ جانے کی رائے ظامر کرر ہے ہیں، بینجے ہے یانہیں۔

(جواب) جواوگ ابن سعود نجدی کے تسلط حرمین شریفین پر ہونے کی وجہ سے جج کوجانے اور جج نہ کرنے کی رائے دیتے ہیں وہ راہ صواب سے دور ہیں اور بخت غلطی پر ہیں۔ اور تھم صرح کو اللہ علی النامس حج المبیت من استطاع الیہ سبیلائی، کے خلاف کرتے ہیں اور جس پر جج فرض ہواور وہ تندرست ہواور سفر کی طاقت اور قدرت رکھتا ہواس کو جج کرنا جا ہے اور کسی طبیب کے اس کہنے سے کہ تمہارے لئے دریا کا سفر مضر ہوگا فرض جج کوترک نہ کرنا چا ہے (س) فقط جو شخص نہ کو ق فرک کے لئے جانا کیسا ہے جو شخص نے کو ق فرک ایک اس کا جج کے لئے جانا کیسا ہے

(سوال ۱۹) بوصاحب نصاب ہیں مگرز کو ۃ ادانہیں کرتے اور جج کے لئے تیار ہیں ان کا بچ کوجانا کیسا ہے۔ (جو اب) اگر کوئی شخص ایک فرض ادانہ کرے اور دوسر افرض ادا کرے تو ظاہر ہے کہ جوفرض ادا کیا جائے گاوہ ادا ہوجاوے گااور جوفرض ادانہ ہوگااس کا گناہ رہے گا۔ بناء اعلیہ جج اس کا ادا ہوجاوے گا۔ فقط۔

شاہ ابن سعود کی حکومت میں جج درست ہے یانہیں

(مسوال • • ) سلطان ابن سعود کے تسلط کے بعد ہے ارض حجاز میں کامل امن و امان ہے جس کی تقید ہیں امسال کے حجاج کرتے ہیں لیکن بعض حضرات

سعود کے ہم قبات واعلان ملوکیت حجاز کی بناء پراس وفت تک جج سے التوا ، کامشور ہ وے رہے ہیں جب تک حجاز ہے

ر ا) الدر المختار على هامش ردالمحتار كتاب الحج ص ٢٠٠٠. ط.س. ج٢ص١٦.٣ ١٦ ظفير (٢) قد يتصف بالحرمة كالحج بما ل حرام و با لكراهة كا لحج بالا اذن ممن يجب استيذانه (در مختار قوله مسن يجب استيذانه كاحد ابويه المحتاج الى خدمته الخ (ردالمحتار كتاب الحج ج٢ ص).ط.س. ج٢ص ٢٥٦ ظفير

(٣) أل عمران. ١٠. (٣) الحج واجب على الاحرار البالغين والعقلاء الاصحاء اذا قلر واعلى الزادر الواحلة فاضلاعن المسكن وما لا بدسنه وعن نفقة عيا له الى حين عوده وكان الطريق امنا وصفه بالوجوب وهو فريضة محكمة ثبتت فرضيتها بالكتاب وهو قوله تعالى والله على الناس حج البيت الاية (هدايه كتاب الحج ج ا ص ٢١٣) ظفير. ابن سعود کی حکومت کا اخراج نہ ہواور منہدم قبہ جات کی تقبیر نہ ہوشر عابیہ مشور ہ سیجے ہے پانہیں ، درصورت ٹانی وہ مسلطح حضرات جن پرنج فرض ہو چکا ہے صرف اس مشورہ پر عال ہو کرادا نیکی فرض میں تاخیر کر دیں اور اس تو قف میں خدا نخو استدا گرموت کے شکار ہوجا کمیں تو عنداللہ ماخوذ ہوں گے پانہیں۔

(جواب) بيمشوره مانعين جي كالميح نبين إورائيا مشوره دين والياعاص بين،التوا فريضه جي كوطرة اس صورت من جائز نبيس به اورجن لوگول برج فرض بو چكا باگره مبدون جي كياه عيت بالجي كونت بوجاوي گوت و عندالله وها خوذ بول گاواراس ني جي اوميت بالجي كونت بوجاوي گوت و عندالله وها خوذ بول گاوراس ني جي اوا ده ماخوذ بول گاوراس ني جي اوا دراس ني جي اوا در ده مركم اتو وه بهودي بوكرمر سيانه بوكرمر سيالله تعالى جل خي دو انبين بهدري و انبين بوكرمر سيانه بوكرمر سيالله تعالى جل خي دو انبين بهدروي و انبين بوكرمر سيانه بوكرمر سيالله تعالى جل خي دو انبين بهدروي و انبين بوكرمر بي الله تعالى جل خي دو انبين بهدروي و انبين بوكرمر مي الله تعالى جل د كوه د فقط

حالت ملازمت میں وجوب جے ہے پہلے ایک شخص جے کرچکا ہے کیااب

استطاعت کے بعد پھر بچ کرنےگا۔

(مسوال ۲۴) ایک مخص ملازم ہوکر جج کو گیا، بعد چندسال کے وہ صاحب نصاب ہو کمیا تو کیا دوبارہ اس پر جج فرض ہوگایا نہیں۔

(جواب) دوبارهاس برج فرض نه جوگا - ج فرض ادابو چکا در مختار (۲) فقط ..

شابان كفارومشركين كاثر ميس والى تجاز بهوتو كياج جائز بميانبيس

(معوال ۲۲) جب که کفار دمتر کیبن کااثر خانه کعبه وجزیره عرب پر ہےاورانہیں کے حسب الاشاره وہاں کی حکومت حرکت کرتی ہے تو کیااس حالت میں حج جائز ہے۔

(جواب )بصورت مذكوره مج فرض ب بيس جن لوگول برج فرض ب ان كوج كرنا ضرورى ب قال الله تعالى و الله على الله على الله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً (٣) فقط ــ

متنطيع فورأج نهكر كو كنبهار موكايانبيل

(سوال ۲۳) شخص توفیق زاد راحله هج میدار دورقلب اراده صادق میداردگر بسبب گردش زمانه تاخیر واقع می شود به جب روایت فورا شمیشود وجوه ذیل رفع اثم اومی کنندیاند اگردر آخر عمرادا کردفیها اگرفوت شدفرض از وساقط شدیاند وجه ضعیف مقابل اصح است و یک قول است وجه ضعیف قول امام محمرعلیدالرحمة انه علی التراخی شامی باب انج ص ۱۲۲۱ی وجه برائ رفع اثم است ندم قوط فرض وجه ضعیف قول صاحب قبل و اختلف فی سقوطه اذا لم یکن بد من رکوب البحر فقیل یسقط وقال الکومانی ان کان الغالب فیه السلامة من موضع جوت العادة برکوبه یجب و الا فلا و هو الا صح شامی باب حج ص ۱۳۳۳ وجه قوی در رکوب بربب چکروس گردانی

<sup>(</sup>١)عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زاداً وراحلة تبلغه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه ال يموت يهوديا او نصرانيا المحديث (مشكولة كتاب الحج فصل ثاني ج ٢ ص ٢٢٢) ظفير. (٢)هو الح فرض الحج مرة لا ن سبب البيت وهو واحد والزيادة تطوع (اللر المختار على هامش ردالمحتار كتاب الحج ج ٢ ص ١٩٠. ط.س. ج٢ ص ٥٩٠. ٩٥ مران . ٣٠ الله عمران . ٣٠ ال

وقے كر تجائ را در سفرواقع مى شودونما زباقضا ميشوند ئيس بروايت ذيل هج از وساقط ميشوديا كم ازكم رافع اللم تاخيرات المست المساحب اللباب ان هنها اى من المشوانط ان يتمكن من الداء المكتوبات فى اوقاتها قال الكومانى لا ما، لا يليق بالحكمة راكررائ جناب مطابق آيد فبهاور ندبدلاكل قطعى ترديد فرمايند.

(جواب) أثم تا خيرراادائ في قبل موت ساقط ميكند لا غيرو لذا اجمعوا انه لو تواخى كان اداء ا (در محتور)
ويسقط عنه الاثم شامى ١١) وبرگاه رئوب بحرااد لأويضعف گفته شدود رخقيقت ضعف است و خلاف است بن انبي بردكوب بحراز كردش راس و غيره مرتب اند واز اوازم رئوب بحرائد بيكونه وجة و كافوابد شدو في الدرافقار و العبرة لو حويد اى العدة الما نعة من سفو هاو قت خروج اهل بلدها و كذا سانو المشروط - (١٠) وازي شروط است انبي از شارح لباب نقل كرده اند ان منها ان يتمكن من اداء المكتوبات النجه (١٠) پن به وقت قروخ از بلد ظام است و مراس رئوب بحروم الا يتوتب عليه ما نع عن الفوضيت نيست - باي اي وبه را سقط قرضيت نيست - باي وانت رئوب بحروم الا برائي و مراب عليه ما نع عن الفوضيت نيست - و بايد وانت را سقط قرضيت گفتن و از بحر كتان كه رئوب بحراه شال را ضروري باشد هي اسلام را ساقط گفتن كار فقيد تيست - و بايد وانت كه آنال كدركوب بحراما نع عن الفرنيس اي دوران و نيده و را بدوران و نيده و المنتوب اي دوران و نيده و المنتوب اي دوران و نيده و المنتوب اي معتبر نيوابه شد و فقط - مستقل گفتن نشايد و برگاه آن و بيده معتبر نيم معتبر نيوابه شد و فقط - مستقل گفتن نشايد و برگاه آن و بيده معتبر نيوابه شد و فقط -

### خلافت میں جھکڑ ہے کی ذہہ ہے جج حیصوڑ انہ جائے

رسوال ۲۴ ) امسال میراع مسفر مح کائے مگر خلافت کے بارہ میں جوجھکڑا پیدا ہوا ہے میرے بل میں ایسا خطرہ بدارہ ن ہے کہ شاید ادائے ارکان نے میں سی سم کا نقصان یا فقر رواقع ہواور میری صعوبت راہ واخراجات کے فعل جہت ، وہد ۔ ، ایا مسئلہ خلافت کوجے سے لی شم کا تعلق ہے یا ہمیں ۔ اور خلیفۃ اسلمین کے ندہونے سے جج ورست ہوکا یا ہمیں ۔ (جواب) جج میں اس سے پچی خلل اور نقصان نہیں ہے آپ شوق سے ارادہ جج بیت اللّٰہ کریں اور زیادۃ جرین شریفین سے مشرف ہوں۔ وہ کافقط۔

### شريف مكه كي وجه ي حج كي فرضيت مين فرق نهين تا

(مسو الْ ۴۵) علماء پنجاب در بارہ نج بیت الله شریف بیفر ماتے ہیں کہ آئ کل جج بیجہ اس کے کہوہ مقام شرئیف کے قبید قبنہ میں ہےنا جائز ہے۔کیا یہ درست ہے، کیونکہ میری ہمشیرہ اور برادر کا ارادہ امسال جج کا ہے۔

(جو اب ) جج بیت اللہ ان لوگول پر جن کواستطاعت ہوفرض ہے یہ کہنا تھے تہیں ہے کہاب بوجہ ندکورہ جج فرض نہیں رہاان کو بے تامل جج کاارادہ کرنا جا ہے ۔(۵) فقظ۔

و ١) ودالمحتار كتاب الحج ج ٢ ص ٩٢ الطاس ج ٢ ص ١٥٠ ا ظفير.

٢٠) الدر السختار على هامش ردالمختار كتاب الحج ج ٢ ص ٠٠٠ عط.س. ج٢ ص ١٩٠١ اظفير

٣) ردالمحتار كتاب الحج ص ٢٠٠٠ ١ ظفير

٣٠)هُو قرض موة عُلى الفُور بَشُرط حرية وبلُوغ الخ وامن طريق (كنز) وحقيقة امن الطريق أن يكون الغالب ثبه السلامة البحر الرانق كتاب المحج ص ٣٣٨ ط.س ج٢ص ٩٠٩ ظفير.

دُ بِهُوَ فَرَصَ الحِ مِرَةَ النَّحَ عَلَى مَسَلَمَ النَّحَ حَرَّ مَكُلُفَ النَّجَ وَرَاحِلَةَ النَّحَ فَضَلا عَمَا لا بِلَمَنَهُ وَالدُو السَّخَتَارِ جَلَى هَامِتُمَ والمحتار كتاب الحج ج ٢ ص ١٩١). ط س ج٢ص٩٠٠، ظفير.

عورت شوہر کی اجازت کے بغیر جج کرسکتی یا ہیں (سوال ۲۲) عورت جے بغیررضائے شوہر کرسکتی ہے یا ہیں۔

(جواب) ج فرض كرسكتى بـــ (١) فقطـ

بزمانه شريف مكه جج ساقط بين

(سوال ۲۷) اعتراض کیا جاتا ہے کہ خاند کعبہ غیر مسلم سیادت میں ہےاب وہ دارالامن مبیں رہاا گرچہ بظاہرادائے رسوم مذہبی میں کوئی نداحمت نہ ہو۔اس حالت میں جج ساقط ہے یانہیں۔

(جو اب) جب کہ ج کی ممانعت نہیں ہے اور ارکان ج میں پھی ممانعت نہیں ہے اور طریق مامون ہے تو استطاعت زاد وراحلہ کی صورت میں ج کرنا فرض ہے۔ پس بوجہ مذکورہ جے ساقط نہ ہوگا۔(۲) فقط۔

ج کی ادائیگی میں کیا خلیفہ کی موجود گی ضروری ہے

(سوال ۲۸)ادائے جے کے لئے خلیفہ کا موجود ہونا ضروری ہے یانہیں۔تقرر خلیفہ تک جے بندر ہے گایانہیں۔ (جواب) جج تمسی وقت بندنہیں ہوسکتا اور جے کی فرضیت خلیفہ کے ہونے پرموقوف نہیں ہے۔قال اللہ تعالیٰ واللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلاً (۲) کہی استطاعت میں اور استطاعت زادورا حلہ سے جے فرض ہوجا تا ہے اور جو شروط فقہاء نے مثل امن طریق وغیرہ کھی ہیں وہ بھی استطاعت میں داخل ہیں۔فقط۔

بے بردگی کے خوف سے جے کومنوع کہنا غلط ہے

(سوال ۲۹) ایک شخص مع اپی اہلیہ کے جس پر جے فرض ہے جے کو جانا جائے ہیں۔ گرا یک مولوی صاحب نے ان کو یہ رائے دی کہ چونکہ رہل و جہاز میں مستورات کی بے پردگی ہوتی ہے اس کئے ان کوہمراہ نہ لے جانا جاہئے بلکہ یہ فتو کی دینے کے لئے تیار ہیں کہ مستورات کا اپنے محرم کے ساتھ جے کو جانا بوجہ بے پردگی شرعاً ممنوع ہے۔

(جواب) جب کہ سی عورت پر تج فرض ہواور محرم یا خاوند ساتھ جانے والا موجود ہواور ساتھ جاسکے تواس عورت کوج کو جانا فرض ہے۔ کسی صاحب کار فتو کی دینا کہ مستو رات کی جہاز وریل میں بے پردگی ہوتی ہاں لئے ان کومحرم کے ساتھ جانا بھی ممنوع ہے بالکل غلط ہے مستورات بربصورت بالاضرور کے فرض ہاور محرم کا ساتھ ہونا کافی ہاور جب کہ برقعہ ہوتو بے پردگی پچرنہیں ہے۔ یہ خیال بے پردگی کا غلط ہے۔ زماندرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آج تک ایسانتی ہوتا رہا ہے۔ اگر خیال اس محض مانع کا بھی ہوتا تو کسی زمانہ میں بھی عورتوں پرجے فرض نہ ہوتا۔ الغرض اس محض کے قول کا اعتبار نہ کریں اور اپنی اہلیہ کوجس پرجے فرض ہے ضرور جج کو لے جاویں۔ (۲) فقط۔

جوباب کے مال ہے جج کرچکا ہوکیا اس پردوبارہ جے فرض ہے

(سوال ۳۰) ایک شخص نے اپنے باب کے مال سے باپ کی موجودگی میں جج کیا تھا۔ بعد انتقال باپ شخص مالک مال اور قادر زادورا حلہ ہوا آیا اس پردوبارہ جج فرض ہے یا ہیں۔

 <sup>(</sup>١) ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (الحديث) وليس لزوجها منعها عن حنة الاسلام (الدر المخار على ها مشرر دالمحتار كتاب الحج ج ٢ ص ٠٠٠.ط.س. ج٢ص٣٦٥) ظفير.
 (٢) هو فرض موة على الفور بشرط حرية و بلوغ الخ وامن طريق (كنز) وحقيقة امن المطريق ان يكون الغالب فيه السلامة

<sup>،</sup> البحرالوائق كتاب الحج ج ٢ ص ٣٣٨. ط.س. ج ٢ ص ٣٠٩) ظفير. ٢٠) آل عمران ٣٠ - ٣٠ . (٣) ومع زوج او محرم الخ لا مراء ة حرة ولو عجوز ا في سفر (الدر المختار على هامش ردالمحتار كتاب الحج ج ٣ ص ١٩٨ . ط.س. ج ٢ ص ٣٣٣) ظفير.

(جواب) اگر يبلاج بلوغ كے بعد مواتوج فرض ادا موكيا دوباره جج فرض بيس بـدرمخاريس بفلوجدد الصبي الا حرام قبل وقوفه بعرفة ونوى حجة الا سلام اجزاه الخ وفي ردالمحتار ولو احرم الصبي و المجنون والكا فرثم بلغ اوافاق و وقت الحج باق فان جدد وا الاحرام بخرجهم عن حجة الاسلام المنع \_(۱)فقظر

زكوة كرويها يح ورست بيابيس

(مسوال ۱۳) زيداستطاعت في ندارد، بكراورااز مال زكوة خودا مدادنمود، آيا بخش جائز خوامدشدياند

(جواب) بحش اداخوامدشد (م) فقظ

جس کے لڑیے مراہق ہوں وہ جج کرسکتا ہے یانہیں

(سوال۳۳)ایک شخص کے دولڑ کے مرائق ایک عدہ ماہوار دوسرا للعنسے ماہوار کاملازم ہے اور ایک بھائی ہے۔ کیا میخص ان لڑکوں کی پرورش کرے یا چھا کے سپر دکر کے جج کو جاسکتا ہے کیونکہ اس کو ایک معندور محض اپنے ہمراہ جج کو

(جواب)اس تخص کو ج کوجانا درست ہے کیونکہ اولا داس کی مختاج نہیں ہے اورنگرانی ان کی ان کے بچا کے سپر وکر دی جاوے۔(۳) فقط۔

> مج فرض نہ ہونے کی صورت میں بلاا جازت والدین جاسکتا ہے یا نہیں (سو ال ۳۳ )اگر جج فرض نه ہوتو بلاا جازت والدین کے جانا جائز ہے یانہیں۔ (جواب) اگر والدین کواس کی خدمت کی ضرورت ہے تو جائز نہیں ہے۔ (م) فقط۔

غربت میں مج کر چکاہے تو کیااب مالدار ہونے کے بعد دوبارہ مج اس پر فرض ہے (سوال ۱۳۴۷) ایک محض غریب جس برج فرض نہیں ہے وہ کس طریق سے مکہ معظمہ پہنچااور جج ادا کیا۔واپس آنے کے

بعدوه عنی ہوگیا تواب اس پر دوبارہ جے فرض ہے یادہ جے تفل اس کے لئے کافی ہے۔

(جواب) ال صورت مين الم محض ك ذمه ي فرض ادام وكيار كما في الشامي بخلاف ما نو خرج ليحج

<sup>(</sup>١) و يُصُدُّ و دالمحتار الحج ج ٢ ص ٢٠١) .ط.س. ج٢ ص ٢٢ ١٢ اظفير. (٢) وكره الاغناء، وندب الآغناء عن السوال (كنز) إي كره ان يدفع الى فقير ما يصير به غنيا وندب الاغناء عن سوال الناس (البحوالوائق باب المصوف ج ٢ ص ٢٦٨) اورزكوة دين والے تے جبوت دى ادراس نے ج اداكياتو اس كدرست اون سُ كيا اشكال بـــــــــ والله اعلم. كذا لو تصدق به عليه النع ما لا يحج به لا يجب عليه القبول عند نا النع فان قبل المال وجب (المسك المتقسط ص ١٢) ظفير صديقي.

<sup>(</sup>٣) وفضلا عن نفقة عياله ممن تلزمه نفقته لتقدم حق العبدالي حين عوده (الدر المختار على هامش ردالمحتار كتاب الحج ج ۲ ص ۲۹۷.ط.س. ج۲ ص ۲۲۳) ظفیر.

<sup>(</sup>أهم) ويتصف بالحرمة كالحج بما ل حرام بالكراهة كا لحج بلا اذن ممن يجب استيذانه (در مختار) كاحدًا بويه المختار الي حُلْمته والا جداد الخ فيكره خروجه بلا أذنهم كما في الفتح وظاهره أن الكراهة تحريمية الخ قال في البحر وهذا كله في حج الفرض اما حج النفل فطا عة الوالدين اولى مطلّقا (ردالمحتار مطلب فيمن حج بمال حرام ج ٢ ص ۱۹۱.ط.س. ج۲ ص ۲۵۷) طفیر.

عن نفسه وهو فقير فانه عند وصوله الى الميقات صارقادراً لقدرة نفسه فيجب عليه (١) النح وفيه ايضا الآفاقي اذا وصل الى ميقات فهو كالمكي النح ـ (٢) فقط ـ

غیرمحرم کے ساتھ بچے کرناعورت کے لئے درست بیں ہے۔

(سوال ۳۵) ایک عورت ضعیف شوہر کی اجازت سے تنہایا دوسر مے خص کے ساتھ جج کو جاستی ہے یا ہیں۔ (جو اب) اجنبی لوگوں کے ساتھ سفر کرناعورت کو درست نہیں ہے، بلکہ ضرورت ہے کہ شوہریا کوئی دوسرامحرم اس کے ساتھ ہو۔(۲) فقط۔

یتای و فقراء کورویپیدسینے سے جج ادائبیں ہوتا

(سوال ۳۱) زید۵۵سال کی عمر کاضعیف القوی شخص بے کیکن صاحب تروت ہونے کی وجہ ہے اس پر تج فرض ہے۔
تکالیف سفر اور اپنی کمزوری قوی جو بلحاظ عمر ومرض کے ہے سفر حج کرنے میں جان کا خطرہ سمجھ کر اوائے فریضہ حج کے لئے
ایک معقول اور مناسب رقم بیبوں اور بیواؤں کو یا مدرسہ اسلامیہ میں صرف کر کے اس فرض کو اداکر ٹا جا ہتا ہے آیا اس کا بیہ
فعل اوائے فریضہ حج میں شار ہوگا یا نہیں۔

دوسری شکل بیہ ہے کہ اس سرمانیہ سے حج بدل کرایا جاد ہے کین جوشق حج بدل کے داسطے بھی جاد ہے اس کے لئے کہا شرائط ہیں۔

(جو آب) یتائی وفقراءکودیے سے فریضہ جج سے سبکدوش نہیں ہوسکتا البتہ دوسری صورت بینی جج بدل کی ہوسکتی ہے۔اور بہتر ہیہے کہ جج بدل اس سے کراوے جو پہلے جج کر چکا ہو، درنہ مکر دہ ہوگا ،اگر چہ جج ادا ہوجادے گا۔کذائی الشامی۔(۴) نیوں

## غلطافواء يصرح كى فرضيت ساقط بيس ہوتى

(سوال ٢٣) چندلوگ جن برج فرض تھا،امسال جج بیت الله کاارادہ رکھتے تھے کہ پیخبر مشہور ہوئی کہ تریف مکہ حاجیوں سے بالجبر بیعت لیویں گے کہ امیر الموثین ہم ہیں،امسال آج کوجانا اور شریف مکہ سے بیعت کرنا کیسا ہے۔ (جو اب) الیی خبروں سے جج فرض ساقط نہیں ہوتا ۔لہذا جن لوگول پر فرض ہے ان کوج کرنا جا ہے اور شریف مکہ سے بیعت کرنا درست نہیں ہے۔ (۵) فقط۔

<sup>(</sup>١) والمحتار باب الحج عن الغير مطلب في حج الصرورة ج ٢ ص ٣٣٢. ط.س. ج٢ص٣٠ ٢٠١١ ظفير (٢) والمحتار كتاب الحج ج ٢ ص ٩٥ ا.ط.س. ج٢ص ١٢.٣١٠ ظفير.

رُ٣) بُومِع زوج أو محرم ولو عبدا النج بالغ النج عاقل والمراهن كبا لغ غير مجوسي ولا فاسق لعدم حفظهما مع وجوب النفقة لمحرمها عليها لانه محبوس عليها لا مراء ة حرة ولو عجن افي سفر النج وليس عبدها بمجوم لها وليس لزوجها منعها عن حجة الاسلام ولوكان بلا محرم جاز مع الكراهة (در مختار) اى التحريمية للنهي في حديث الصحيحين النج (ددالمحتار كتاب الحج ج ٢ ص ١٩٩ و ج ٢ ص ٢٠٠٠ ط.س. ج ٢ ص ٢٢٣) ظفير.

<sup>(</sup>سم) العادة المالية تقبل النيابة من المكلف مطلقا النع والبدنية كصلاة وصوم لا تقبلها والمركبة منهما كحج الفرض تقبل النها بة عند العجز الى الموت لا نه فرض العمر حتى تلزم الاعادة بزوال العلو وبشر طية الحج عنه المخ لكنه يشترط لصحة النيا بة اهلية المامور لصحة الا فعال النع فجاز حج وبشرط امريه ورة النع وغيره هم اولى (المدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحج عن الغير ج ٢ ص ٣٣٢.٣٣١. ط.س. ج ٢ ص ٥٩٤٥) ظفير.

<sup>(</sup>٥) هو فرض مرة على الفور بشرط حرية وبلوغ وعقل وصحة وقدرة زاد و راحلة فضلت عن مسكنه عن لا بلعنه نفقة ذها به وايا به وعيياله وامن طويق (كنز) وحقيقة امن الطويق ان يكون الغالب فيه السلامة كما اختاره الفقيه ابو الليث وعليه الاعتماد (البحرالوائق كتاب الحج ج ٢ ص ٢٣٨. ط.س. ج٢ص٩ ٣٠٠) ظفير.

جھوٹے بے مال کے لڑے کوچھوڑ کرجے میں جانا کیسا ہے

رسوال ۱۳۸۸) ایک شخص ارادہ جج کارکھتا ہے، لیکن اس کا ایک لڑکا صغیرین ہے جس کی مان نہیں ہے۔ لڑکا بغیر والد کے نیس روسکتا۔ البتہ لڑکے کے چیا تا یا موجود ہیں، اگر لڑکے کوان کے پاس جھوڑ کرچلا جائے تو پچھ گناہ تو نہ ہوگا۔

(جو اب) ج فرض کواس وجہ ہے چھوڑ نہیں سکتا ہاپ کے جانے کے بعداڑنے کے ولی تایا بچیاموجود ہیں وہ پرورش کریں گے،البتاڑ کے کا نفقہ ہائے دے کرجاوے۔

بغيرمحرم عورت كالحج كرنا كيساي

(سوال ۳۹) ایک عورت جو کسی طرح کل فتنه بیس ، ثقه بھی ہے، اس کے کوئی محرم بیس اس کا ایک شخص کو جو بظاہر دیندار ہے ، اپنے ہمراہ لے جانا چاہتا ہے کہ سفر میں اس کی امداد کر ہے ، ایسی صورت میں وہ شخص اس کے ہمراہ سفر کرسکتا ہے یا نہیں۔

(جواب) روايت تعميد جواز كالبحض مشائخ بي بعض معترات بين موجود ب قال الشامى من الحظر و الا باحة فصل البيع وفيه اشارة الى ان الحرة لا تسافر ثلاثة ايام بلا محرم و اختلف فيما دون الثلاثة وقيل انها تسافر ع الصالحين والصبى والمعتوه غير محرمين كما فى المحيط قهستاني اور فصل حداد ش يرعمارت بحى قائل لحاظ ب قال فى الدر المختار ولا بد من سترة بينهما فى البائن لئلا يختلى بالا جنبية ويمكن ان يقال فى الا جنبية كذلك وان لم تكن معتد ته الا ان يو جد نقل بخلافه بحر بالا جنبية ويمكن ان يقال فى الا جنبية كذلك وان لم تكن معتد ته الا ان يو جد نقل بخلافه بحر ما اور بعض وقائع صدراول كمثل مها جمات من النصار كمات مكم معظم من وقائع مدراول كمثل مها الله عنه المفتى ان ينظر فى خصوص الو قائع - (٢) والله لها يرتا ب قال فى الفتح من الخلع والحق ان على المفتى ان ينظر فى خصوص الو قائع - (٢) والله تعلى اعلم - كتب محداث رعفائد عن الخلع والحق ان على المفتى ان ينظر فى خصوص الو قائع - (٢) والله تعلى العلم - كتب محداث ورعفائل المنتوب المفتى المفتى المفتى المفتى المفتى المفتى المفتى المن ينظر فى خصوص الو قائع - (٢) والله تعلى المفتى المن ينظر المنتوب المفتى المناه ا

عدت کے اندرسفرجے جائز ہے یانہیں

(سوال ۲۰) ہندہ کا شوہر توت ہوگیا عدت بوری نہیں ہوئی ، کیا ہندہ ایام عدت میں فریضہ جج اوا کرنے کے لئے سفر کر سکتی ہے یانہیں۔

(جو اب) ہندہ ایام عدۃ میں فریضہ جے کے لئے سفر ہیں کرسکتی کذافی الدرالحقار (۲) فقط۔

بيوه غيرمرد كيساته حج كوجاستي بيانبيس

رسوال اس) ایک عورت جس کی عمر ۲۲ برس کی ہادروہ بیوہ ہے، ارادہ ج کی کرتی ہے، ایک غیر مخص کے ساتھ جا سکتی ہے۔ این ہیں۔

ر ١ )الدر المختار على هامش ردالمحتار فصل في الحداد ج ٣ ص ٢٠٨٥٥ | ظفير.

<sup>(</sup>٢)ردالمحتار فصل في الحداد ج ٢ ص ١٢٠٨٥٢ ظفير. معالم حوار كوان المعظم الكراحة فع الله عليه عليه عليه عربة

عن ردالمحتار كتاب الحظر والآباحة فصل في البيع ج ۵ ص ۳۳۳ ظفير صديقي. والكوم منه مداد محد والخدم وحدد والانفقاد لمحروها عليما لا مراء قبحرة والرعجون الأسر

<sup>(</sup>٣) ومع زوج أو محرم النح مع وجوب النفقه لمحرمها عليها لا مواء ة حرة ولو عجوز افي سفر النح و مع عدم عدة عليها مطلقا اية عدة كانت (در مختار فلا يجب عليها الحج اذا وجدت (اى العلم ) قوله اى عدة كانت اى سواء كانت عدة وفات اوطلاق بائن اورجعى (ردالمحتار كتاب الحج ج ٢ ص ١٩٨ و ج ٢ ص ١٩٩ ولا تحزج معتدة رجعى او بائن النج عن بيتها اصلا (المدر المختار على هامش ردالمحتار فصل في الحداد ج ٢ ص ٨٥٢) ظفير.

(جواب )بدون محرم كے ساتھ لئے مورت كوسفر كرنادرست نبيل ہے اوراس حالت ميں جج اس پرفرض نبيل ہے۔(۱) فقط پارچے سور و پبيہ بتايا، قبضه ميں نبيس كرايا تو كيا تھم ہے

(سوال ۱/۳) زید کے باپ نے رو پیاس قدر چھوڑا کہ ج کے قائل تھا مگروفت مرگ والدزید موجود نہ تھا بلکہ اس کا بیٹا عمر تھا۔ اس نے ڈیڑھ ہزاررو پیدچرایا اور خرج کرڈ الاء بعد ومرض الموت میں یا بچے سورو پیدیمر کے دادانے اس کو بتالیا کہ فلاں جگہ سے ذکال لو۔ اب فرمائے کہ یہ یا بچے سورو پیدیا کھیں۔

مرض الموت كے وقت ہبہ كے لئے كيا شرط ہے

(سوال ۱۳/۲) بہتی زیور حصہ پنجم میں ہے کہ مرض الموت میں مکٹ کے ہبد میں قبصنہ شرط قواتر کہ والد زید کا کل دو ہزار رو پیریتھا جس میں سے پانچے سورو ہے اس نے عمر کو بتلائے مگر قبصنہ بیں کرایا تو وہ مالک اس رو پے کا ہوایا نہیں؟ اور جج فرض ہوایا نہیں؟

بوتے نے جورو پیچرایا وہ تمام در شکا حصہ ہے

رسوال ۱۳/۱۳) زید جب مراتواس کے دارت دو بیٹے ایک بیٹی کھی اور عمر جواس کا بیٹا ہے دہ ان یا بی سورو بے کو جو دادا نے دیئے تھے کھائی چکا تھا مگر ڈیڑھ ہزار رویہ جو دادا کا اس نے چرایا تھا اس میں کا چارسورو پیر باقی ہے تو آیا اس چارسو رویے کو ملک عمر سمجھاجا و سے گایا اس کوسب ورثہ پر حسب حصص تقلیم کیا جاوے گا؟ اور اس میں سے جواس کے حصہ کا ہوگا وہ اگر جج کے قابل ہوتو جج فرض ہوگا؟

مكان كاما لك بموتو كياج فرض بوجا تاب

(سوال ۱/۵ ۲۷) ایک شخص کے پاس نیچ کامکان زایداز حاجت ہے گراو پرجواس کے مکان ہےاس میں وہ خودر جتا ہے ، پس اس پرجے فرض ہے یائیں؟

جائداد کی وجہ سے حج فرض ہوتا ہے یانہیں

رسوال ۱/۵ مم) ایک مخص کسی پنشن ہے گذراوقات کرتا ہے اور جا نداذھی ہے کہ وہ گذارے کو کافی نہیں اور اس پر مدار مجھی ہے کیکن جا کداداس قیمت کی ہے کہ اگراس کوفر وخت کرے توجج ہوسکتا ہے اس برجج فرض ہے یانہیں؟

هبه ميں رو بيد ملاتوج فرض ہوايا ہيں

(سوال ۲/۱۷) جس شخص نے کسی عزیز غیروارث کو بلااجازت ورشاس قدرروپیددیا که وه جج کوکافی ہے تو اس برجج فرض ہوجاوے گا؟

جے کے زمانے سے بہلے رو پرین ابعد میں قرض دے دیا اور وصول نہ ہوا تو کیا تھم ہے (سوال ۸/۷س) ایک شخص کے پاس ماد صفر ہیں اس قدرر و پیدہ واکہ جے کو چلاجائے مگرر رہے الثانی میں کسی کوقرض

ر! بهو فوض على مرة على الفور بشرط حرية النع و محرم او زوج لا مرة في سفر (كنز) لما في الصحيحين لا تسافر امرا ، ق ثلاثا الا ومعها محرم وزاد مسلم في رواية او زوج وروى البزاز لا تحج امراء ق الا و معها محرم النع او اشار المصنف الى ان امن الطويق و الميحرم من شرائط الوجوب (البحرالوائق كتاب الحج ج ٢ ص ١٣٨٨ و ج ٢ ص ١٣٣٩. ط.م. ج٢ص ١٠٠٩ على ١٣٣٩ و ج ٢ ص ١٣٣٩.

دے دیا اور اب تک وصول نہیں ہوا تو اس مخص پر جے فرض ہوایا نہیں؟ مولا ناحسین احمر صاحب مہاجر مدنی فرماتے تھے کہ بچ فرض ہوتا ہے کہ جب اس شہرے سفر حج جانے کا زمانہ ہواس وقت شرائط یائی جا کمیں۔ تجربہ سے یہاں کے لوگوں کا جاناماه شوال مين موتا يخفظ

(جواب)(۱)اس پانچ سوروپ کا بھی عمر مالک نہیں ہوا۔(۱) پس اس روپ کی وجہ سے بھی جے فرض نہیں ہوا۔

(٢)جورائے حضرت مولانا اشرف علی صاحب کی ہے، بندہ کے نزد کیک سیجے ہے۔

(۳) کل دو ہزار میں سے عمر کوحصہ پہنچے گا مگر جو جار سورو بے موجود ہیں ، بیسب دیگر در نذکو دیدے۔عمر کا حصہ اس میں محسوب نہ ہوگا جو وہ صاف کرچ کا بعد وضع اپنے حصہ کے باتی سب دیگر ور ثہ کو دے دیوے اور جب کہ اس کے پاس کچھ باقى ندريه كاتونج فرض ند موكا فقط

(٣) يهى يحيح به كه عمر يرج فرض بين بروا فقط و منه المسكن ومرمنه ولو كبير ايمكنه الاستغناء ببعضه والحج بالفاضل فانه لا يلزمه بيع الزائد رالدر المختار على هامش ردالمحتار ج ٢ ص ١٩١)

(۵)اگر جائدادگذراوقات ہے زیادہ نہیں تو حج اس پڑہیں ہوااور فروخت کرنااس کاضروری نہیں۔ وجہ بیہ ہے کہ ملک غیر ے بسراوقات كرناشرعاً معتربيس ہے۔ائي بى آيدنى كالحاظ كياجاتا ہےاورشريعت ميں لحاظ جائز آيدنى كاب-(٣)

(٢) اگروہ روپی پلٹ ہے زیادہ ہیں توجیج فرض ہوجاوےگا۔

(2) جو پھے مولا ناحسین احمر صاحب نے اس بارہ میں فرمایا جی ہے۔فقط۔

والدين كى رضا كے بغير تفل حج كرنا كيسا ہے

(مسوال ۹ مه) رفتن برائے جے نقل بدون رضاء والدین جائز است بانہ؟

(جواب) حج الله بدون رضائ والدين البيركرو في اللوالمختار قد يتصف بالحرمة كالحج بمال حوام وبالكراهة كا لحج بلا اذن ممن يجب استيذ انه الخ قال الشامي ج ٢ ص ٢٣٥) اما حج النفل فطاعة الوالدين اولى مطقاً كما صرح به في الملتقط ج ٢ ص ١٩١ على هامش ردالمحتار)

فریضہ جج کی اوا ٹیکی میں تاخیر جائز ہے یا جیس

(مسوال ۵۰) اگر بر کسے جج فرض شدہ باشد درا دائیگی تاخیر کردن جائز است یانہ؟ واگر والدین از سفر جج مانع آبنداز جهت آنهام توخر كردن جائز است بإنه؟

(جواب )بصورت فرض شدن ج تاخير نبايد كرد-اكروالدين منع كنند بازندآ يدالبت اكروالدين مختاج خدمت ايس كس باشندو بیج خادم دیگرنه باشد موفرکن . (قال فی الدر المختار وقد یتصف بالحرمة کالحج بما ل حرام وبالكراهة كالحج بلا اذن ممن يجب استيذ انه . قال الشامي كاحد ابويه المحتاج الي الحدمة الخ شامي ج٢ص ١٩١ وقال في الدر المختار ، فرض مرة على الفور في العام الاول عند الثاني

<sup>(</sup>۱) مراد مغرت من السلام مولانا سيد سين احمد في قدل مره سما بن صدرالدرسين وشئ الحديث والعلوم ديو بنديس.
(۲) چونكديد بهدي جمس كے لئے تبغيثر طب بيسيل الرشن .
(۳) يونكديد بهدي جمس كے لئے تبغيثر طب بيسيل الرشن .
(۳) يوان كان صاحب ضيعة ان كان له من الضياع ما لو باع يوكفي الزاد والر احلة ذاهبا و جائيا و نفقة عيا له وا و لاده و يبقى له من الضيعة قنو ما يعيش بغلة الباقي يفترض عليه الحج والا فلا (عالمكيوي ص ۲۰۲ مل سر ۲۰۲ س ۲۱۸)

واصح الووایتین عن الا مام الخ. در مختار مختصراً ج ۲ ص ۱۹۱ علی هامش ردالمحتار) مهروین مقدم بے یا حج

(سوال ۵۱) اگر بر کسی خی فرض شده باشدوز وجه نش مانع هد و گوید که مهراداکن در بی صورت که نز دش برای اوائیگی مهر سوائے ایں مال دیگر نیست برآ س کس فریضد جی اوا کردن لازم است یا اوائیگی مهرزوجه؟

(جواب)بصورت فرضيت في الرزوجه مانع شودوكويدكه ممراداءكردن لازم است في رامكوفركندوم براداكند.(١) فقط

عورت ج كے لئے غيرمحرم كے ساتھ جانا جا ہے قوشو ہرروك سكتا ہے يانبيں

(مسوال ۵۲) ایک عورت ج کے لئے اپنے پھوٹی زاد بھائی اور خالہ زاد بہن اور دیگر عورتوں کے ہمراہ جانا جا ہتی ہے، شوہرروکتا ہے،آیاشرعاشو ہراس کوروک سکتا ہے یائیس۔

(جواب) اگر ورت کے دمہ ج فرض ہوتو شو ہراس کو بچ ہے ہیں روک سکا اگر شوہر ساتھ نہ جائے تو دوسرے محم کے ساتھ بج کے جانا مروہ تحر ہی ہے۔ کما قال فی اللز المختار لیس لزوجها منعها عن حجة الا سلام ولو حجت بلا محرم جاز مع الکواهة النع ای التحریمیة النع شامی۔ (۱) اور پھولی زاد ہمائی محرم ہیں ہے۔ اس کے ساتھ سفر کرنا جائز ہیں ہے (۱) ای طرح ورتوں کے ساتھ سفر کرنا درست نہیں ہے۔ بیاصل مرب ہے۔ اس کے ساتھ سفر کرنا ورست ہے وقیل انها تسا فر مع الصالحیں فرہ ہے۔ (۱) اور بعض نے کہا اگر صلحاء کے ساتھ سفر کرے تو درست ہے وقیل انها تسا فر مع الصالحیں والصبی والمعتوہ غیر محرمین کما فی المحیط عن القهستانی۔ (۵) فقل۔

بيرغيرمرم كيساته عورت ج كاسفركر سكتى بيانيس

(سوال ۵۳) ایک عورت بیوه جوصاحب نصاب ہے وہ اپنے غیر محرم بیر کے ساتھ جج کرنا چاہتی ہے تو جائز ہے بانہیں ۔(۱) اگر بیعورت صرف مستورات کے ساتھ ل کرجائے تو جائز ہے بانہیں۔

(جواب) چائز نبيل ٢٠٠٠ العرب على بي بوفيه اشارة ان الحرة لا تسافر ثلاثة ايام بلا محرم الغ (٢) چائز تيل

\_(2)فقط\_

<sup>(</sup>١)قال الشامي تحت قول الدر المختار ممن يجب استيذ أنه وكذا الغريم لمديون لا مال له يقضى به و بالا ذن فيكره خروجه بلا اذنهم كما في الفتح وظاهره أن الكراهة تحريمية ولذا عبر الشارح بالوجوب الخ (ردالمحتار كتاب الحج ج ٢ ص ١٩١) ظفير ص ١٥٢. ط.س. ج٢ص٣٥.

<sup>(</sup>٢) ودالمحار كتاب الحج ج ٢ ص ٢٠٠٠ ١٢ ظفير

<sup>(</sup>٣) والمحرم من لا يجوز له منا كحتهاعلى التابيد بقرابة او رضاع اوصهوية (ردالمحتار كتاب الحج تحت قوله مع زوج او محرم ج ٢ ص ١٩٩ . ط.س. ج٢ ص ٢٦٣) ظفير.

<sup>(</sup>٣) ويعتبر في المراءة ان يكون لها محرم تحج به او زوج ولا يجوز لها ان تحج بغير هما وقال الشافعي يجوز لها الحج اذا خرجت في رفقة ومعها نساء ثقات لحصول الا من بالمرا فقة ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تحجن امراءة الا معها محرم ولانها بدون المحرم يخاف عليهالفتته وتزداد بانضمام غير ها اليها ولهذا تحرم الخلوة بالا جنبية وان كان معها غيرها رهدايه على هامش فتح القلير كتاب الحج ج ٢ ص ١٣٨ (٥) دالمحتار كتاب الحظر والا باحة فصل في البيع ج ٥ ص ١٣٣٣ . ط.س. ج٢ ص ١٣٩ ( والمحتار كتاب الحظر والا باحة فصل في البيع ج ٥ ص ١٣٣٣ . ط.س. ج٢ ص ١٩٩ ( والمحتار كتاب الحج ج ٢ عر ١٩٩ ) ويعتبر في المراءة ان يكون لها محرم تحج به اوزوج ولا يجوز بها ان تحج بغير هما اذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة ايام (هدايه على هامش بكون لها محرم الخرج ج ٢ ص ١٦٨ ا .ط.س. ج٢ ص ١٩٨ ( و ج ٢ ص ١٩٩ ) وروى البزاز لاتحج مراءة الا ومعها محرم النبر المحتار كتاب الحج ج ٢ ص ١٩٨ و ج ٢ ص ١٩٩ ) وروى البزاز لاتحج مراءة الا ومعها محرم البحر الرائق ج ٢ ص ١٩٨ .س. ج٢ ص ١٩٨ و ج ٢ ص ١٩٩ ) وروى البزاز لاتحج مراءة الا ومعها محرم البحر الرائق ج ٢ ص ١٩٨ .س. ج٢ ص ١٩٨ و ج ٢ ص ١٩٩ ) وروى البزاز لاتحج مراءة الا ومعها محرم البحر الرائق ج ٢ ص ١٩٨ .س ١٩٨٠ . و ج ٢ ص ١٩٩ ) وروى البزاز لاتحج مراءة الا ومعها محرم البحر ٢ ص ١٩٩ ) وروى البزاز الاتحج مراءة الا ومعها محرم البحر ٢٠٠٠ ص ١٩٨٠ .

کیاعورت ان عورتوں کے ساتھ جج کے لئے جاسکتی ہے جوابے محرم کے ساتھ جارہی ہیں
(سوال ۱۵۴) ایک بیوہ عورت جس کا کوئی محرم ساتھ نہیں ہے جج کوجانا چاہتی ہے باتی اورعورتیں اپنا پ خاوندوں کے
مراہ جاری ہیں۔ زنانہ ساتھ و کیے کریے بھی تیار ہوگئ تو کیا بغیر محرم جاسکتی ہے اورا گرکوئی منع کرے قواس کی کیاسزا ہے۔
(جواب) جب تک اس عورت ہیوہ کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہواس وقت تک اس پر جج فرض نہیں ہے اور جانا جائے نہیں

<u>ہے۔(۱)فقط</u>

محرم عرفات مين نه يبنياتو حج موايانهين

(سوال ۵۵) محرم يوم كل طلوع فجر سے پہلے عرفات ميں بہنج گياليكن اس قدر فاصله رہا كه ميدان عرفات ميں بہنج گياليكن اس قدر فاصله رہا كه ميدان عرفات ميں بہنج في بہنج في البحث الروہ پھر بھينے تو وہاں بہنج سكتا ہے۔ ایک فیص کہتا ہے كہم سے پھر كا بہنچنا محرم بى كا بہنچنا محرم بى كا بہنچنا محرم بى كا بہنچنا محم ہوجائے گاتو كياريتے ہے۔

(جواب) بيقول الشخص كاغلط بمدان عرفات مين سے كى جزء مين كن جانا محرم كاضرورى باكر چاكك لحظت في الله على الله المناسك ميں ہے كر خان الله وقوف عرف كى مكان لئے ہو، بدون عرفات ميں گذرنے كے تج نه بوگا۔ چنانچ شرح لباب المناسك ميں ہے كہ شرط ثالث وقوف عرف كى مكان عرفات ہے فلو احطاه لم يجز وقوفه بغير عرفة ولو ببطن عوفة الى ان قال المحامس كينو نته بعوفة فى وقته المنح ولو لحظة درى فقط

جب خودا پنے ذمہ جج فرض ہے تو والدکو جج .....کرانے سے اس کا فرض ادا ہوگا یا نہیں (سوال ۵۲) ایک آ دمی کے ذمہ مجے فرض ہے لیکن اس کے والدین کے پاس اس قدر مال نہیں جوج کر سکیں ،اب اس آ دمی کوخود جج کرنا چاہئے یا اپنے باپ کو بینچ کر بچ کرادے۔اگر باپ کوجج کرادے گا تو اس کے ذمہ سے فرض ادا ہوجائے گا۔ انہیں۔۔

(جو آب) اس كوخود هج كرنا جائية اكرباب كوهج كراوك كاتو پيم بھى اس كوخودا پنانج كرنالازم بـ-(٣) فقط-حج يه بهل يا بعير ميس زنا كرنے والے كانج ہوايا نہيں

سوال ۵۷) ایک شخص نے ایک شوہر دارعورت کو بہکا کرائے گھر میں ڈال لیااور کئی ماہ تک اس سے زنا کرتار ہا،اس کے بعد جج کو گیا، واپس آئر پھر بدستور بدکاری میں مشغول رہا۔اب اس عورت کے شوہر نے مجبور ہو کراس کوطال ق

(۱) ومع زوج او محرم النع مع وجوب النفقة عليها لمحرمها النع لا مواءة حرة ولو عجوز افي سفر (ايضا ج ٢ ص ١٩٨ على سرج ٢ ص ٣ الله ١٩٨ على سراحت موجود هي . ديكهتي فتح القدير كتاب الحج ج ٢ ص ١٢٨ ظهر (٢) المسلك المتقسط ص ١٠٠ والحج فرضه ثلاثة الاحرام النح والوقف بعوفة في اوانه (در منحتار) وهو من زوال يوم عرفة الى قبيل طلوع فجر النحر (الدر المختار على هامش ردالمحتار كتاب الحج ج ٢ ص ٢٠٠ طرس ج٢ص ٣١٣) اما زمانه فزمان الوقف من حين تتزول الشمس من يوم عرفة الى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر حتى لو وقف بعرفة في غير هذا لوقت كان وقوفه وعلم وقوفه سواء لانه فرض موقت النح كذا من لم يدرك عرفة بنهار ولا بليل فقد فاته الحج النح اما القدر المفروض من الوقوف نهو كينو نته بعرفة في ساعة في هذا الوقت فمتى حصل اتبانها في ساعة من هذا الوقت تادى فرض الوقوف سواء كان عالما او جا هلا نائما او يقبظان مضيقا او معمى عليه وقف بها او مر وهو يمشى او على الدابة او محمولا (بدائع الصنائع كتاب الحج فصل ركن الحج ج ٢ ص ٢٥ ا و ج ٢ ص ١٤٠ و ظفير.

ص ١٦٠) طعير. (٣)والمركبة منهما كحج الفرض تقبل النيا بة عند العجز فقط لكن بشرط دوام العجز الى الموت لانه قرض العمر حتى تلزم الاعادة بزوال العذر (الدر المختار على هامش ودالمحتار با ب الحج عن الغير ج ٢ ص ٣٢٦ و ج ٢ ص ٣٢٤.ط.س. ج٢ص ٥٩٨) ظفير. دے دی ہے۔ بعد عدت کے زانی نے اسے نکاح کرلیا ہے تواس شخص کا جے ہوایا نہیں۔ (جو اب) جے اس کا تیجے ہوگیا اور قائم رہااور دوبارہ جے کرنا اس پر فرض نہیں ہے۔(۱) فقط۔

(البتة زنا كارى كاكناه موكا \_مراس كى وجد \_ ج كى ادائيكى بركونى اثر ندموكا \_ظفير \_)

یم جمعه اگر عرفه کے دن بڑے تو کیاریستر جے سے افضل ہے

(سوال ۵۸) يوم عرف اگر جمعه كدن واقع بوتو وه سرج سے أضل ب (جوغير جمعين بو) يائيس بيناني بح الرائق شرب وقد قيل اذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لا هل كل الموقف وانه افضل من سبعين حجة غير يوم الجمعة كما ورد في الحديث الشريف انتهى ليكن صاحب روالحمار كار المحقة عن ولكن نقل المناوى عن بعض الحفاظ ان هذا حديث باطل لا اصل له انتهى آيابيروايت واقعى باطل براية عن بعض الحفاظ ان هذا حديث باطل لا اصل له انتهى آيابيروايت واقعى باطل براية وسلم ان الله سحافظ واحد كما بعض المعاوى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عزو جل خلق الايام واختار منها يوم الجمعة فكل عمل يعمله الا نسان يوم الجمعة يكتب له سبعين حسنة الحديث بيعديث وسلم بيعديث وسلم المحديث بيعديث بيعديث والمحديث بيعديث والمحديث بيعديث والمحديث بيعديث المحديث بيعديث المحديث والمحديث والمحد

(جواب) صاحب در مخار نے ای کوافقیار فرمایا ہے کہ جعد کے دوزاگر وقوق عرفہ ہوتو وہ تج ستر تج سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے جو کہ غیر جمعہ میں ہواور یہ سئلہ سلمہ ہے کہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر بھی عمل ہوسکتا ہے کہما فی اللدر المحتار ، عن الرملی فیعمل به فی فضائل الا عمال وان انکرہ النووی (۱) بہر حال جمعہ کے وقوف کو فضیلت ضرور ہے۔ پس اگر سبعین تجهٔ کی روایت میں ضعف بھی ہوتو اصل فضیلت کے منافی نہیں ہواور ایسے امور میں قطعی تحکم نہیں دیا جا تا اور نداس کی ضرورت ہواو حافظ سخاوی نے جوحدیث فضائل اعمال میں اس مضمون کی نقل کی ہوو اللہ عمال الا عمال الا عمال الا عمال واللہ عنه علم الکتاب و هو اعلم بالصواب فظ ۔

عورت خود بھی بیار ہواوراس کامحرم بھی تو کیا کرے

(سوال 90) ایک مخص فریضہ جے اداکر چکاہے گراس کی بیوی نے ہیں کیا اب ان کے پاس اتنارہ بیہ ہے کہ میاں بیوی دونوں بخو بی جے کہ میاں بیوی دونوں بخو بی جے کر سکتے ہیں ایکن مرد کمزور اور دائم المریض ہاور بیوی بھی کمزور ہے گرا سے کمزور نہیں ہیں کہ چل پھر نہ سکیں۔ دیگراس وقت ججاز میں راستہ کی تکلیفات ذیادہ ہیں۔ پس تہ کورہ حالات میں دونوں کے لئے بچے کو جانا ضرری ہے یا اس قدررہ پیدارس اسلامیکو بطور خیرات وے دینا بہتر ہے۔

(جو اب) جب کہاس کی زوجہ برج فرض ہے تو اس کو جج کرانا جاہئے اور چونکہ عورت کوم کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے تو خواہ شو ہرساتھ ہویا کوئی دوسرامحرم، میافقیارہے کہا گر سردست بوجہ عدم اظمینان کے سفر جج میں

<sup>(</sup>۱) هو اى الحج النح فرض النح مرة لان سببه البيت وهو و احد (در مختار) ولا يتكور الواجب اذا لم يتكور سببه ولحديث مسلم يا ايها الناس قد فرض عليكم الحج فحج افقال رجل اكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله لو قلت نعم لو جبت ولما استطعتم (ر دالمختار كتاب الحج ج ٢ ص ١٩٠، ط.س. ج٢ص ٣٥٨. ٣٥٥) ظفير. (٢) الدر المختار على هامش ردالمحتار عند باب وضو مطلب في بيان ارتقاء الحديث الضعيف الى مرتبته الحسن ج ١ ص ١١٥) ط.س. ج٢ص ٢٠ المناس ج١ ص ٢٠ المديث الضعيف الى مرتبته الحسن ج ١ ص

تاً مل ہے توانظام کیاجادے کہ جس وقت خبریں اطمینان کی آجادیں اس وقت ارادہ کیاجادے (۱)غرض بیک فریفسہ جج مجے کرنے ہے ہی ادا ہوگا۔ مدارس وغیرہ میں دینے سے جج ادانہ ہوگا۔ فقط۔

قرض دار بغير قرض إداكئ جج كوجاسكتاب مانهيس

(مدوال ۱۰) اگرکوئی مخص مج کوجانا جاہدوروہ قرض دار جوتواس کوج کوجانے سے پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں اور بغیر قرض ادا کئے جج کوجاسکتا ہے انہیں۔

(جواب) در مخارش ہوغیرها سنن واداب کان یتوسع فی النفقة ویحا فظ علی الطهارة وعلی صون لسانه ویستاذن ابویه و دائنه و کفیله الخ ۔ اور شامی ش ہو و کفا یکره بلا اذن دائنه و کفیله والظاهر انها تحریمیة لا طلاقهم الکراهة ویدل علیه قوله فیما مرفی تمثیله للحج المکروه کالحج بلا اذن مما یجب استیدانه فلا ینبغی عده ذالک من السنن والا داب الخ (۲)ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ج سی جانے کے وقت اجازت لینایا مستحب ہے یا واجب ۔ اوائے قرض کا ضروری ہوتا ثابت ہیں۔

<sup>(</sup>۱) مع امن الطريق بغلبة السلامة الخ (المدر المختار على هامش ردالمختار كتاب الحج ج ۲ ص ۹۷ لله الحرب على المدر المختار على المدر ۵۱۳ المدر ۵۱۳ المدر ۵۱۳ المدر ۵۱۳ المدر ۱۲٬۳۵۱ المدر ۱۲۰ المدر ۱۲ المدر ۱۲۰ ال

دوسراباب

اركان وواجبات جح

جسعورت كوايام ج ميل حيض آئے، وہ ج كيے كرے

(معوال ۱۲) مستورات زماند جج میں ایام ہونے کی حالت میں ارکان جج کیسے اوا کرسکتی ہیں۔

(جواب) سوائے طواف کے جملہ ارکان ادا کرے اور طواف فرض کی قضاء بعد طہارت کے کرے اور طواف سنت و

واجب ماقط ہے۔(۱) فقط۔

عرفات میں کس وفت حاضر ی ضرادی ہے کہ بھج ہوجائے

(سوال ۱ /۱۳۳) عرفات پرتجاج کس وقت تک پہنچنے پر جج میں شامل ہوسکتے ہیں۔

خطبه حج كاوفت كياب

(مدوال ۲/ ۱۳/۴) خطبه جج كس وقت شروع اوركس وقت ختم جوتا بــــ

غروبة فآب سے بہلے عرفات سے دالیں ہوجائے تو دم واجب ہوگا یا ہیں

(سوال ١٣/١٣) اگرغروب آفاب يهليعرفات سآ جاد يوم واجب موكاياتيس-

(جواب)(۱) یو عرفہ یعنی نویں وی المجہ کے زوال کے بعد سے یوم تریعیٰ دسویں وی المحبری شب میں صبح صادق سے

يهليجس وفت بهي عرفات بريج جاوے فرض ادابوجا تاہے اور ج ادابوجا تاہے۔(۲)

(۲) هج میں تنین خطبے ہیں،ایک ساتویں ذی الحجہ کو مکہ معظمہ میں، دوسرانویں ذی الحجہ کوعر فات میں بعدز وال تمس قبل ازنماز وزیر سے مصنف میں میں میں میں میں میں تنام اسٹ سے سوری میں میں میں میں میں میں بعدز وال تمس قبل ازنماز

ظهر کے اور تیسرا خطبہ گیارہ ذی الحبر کوئنی میں اور تفصیل ان کی کتابوں میں ہے۔ (۳)

(٣) غروب، قاب تك رمناها بيئ ، الرقبل ازغروب، فأب دايس، كياتودم لازم ب- كذافي الشامي (٣)

عرفات کی حاضری کاوفت کیاہے

(سوال ۱۵) حاجی کوعرفات پرکون ہے دن اور کس وقت پہنچنا جاہئے۔ حاجی کے لئے عرفات بر پہنچنے کا انہائی وقت کون ساہے جس سے کہاس کا جم ساقط نہ ہو، یعنی حج ادا ہوجا و ہے۔ حاجی کوعرفات سے مزدلفہ کی طرف کس وقت کوشا جاہئے

(1) واذا حاضت المراء ة عند الاحرام اغتسلت واحرمت وصنعت كما يصنعه المحاج غيرا نها لا تطوف بالبيت حتى تطهر لحديث عائشة (هدايه باب التمتع ج ا ص ٢٣٦) ظفير.

(٢) الحج فرضه ثلاثة الاحرام النح و الوقوف بعرفة في اوانه (در مختار) وهو من زوال يوم عرفة الى قبيل طلوع فجر النحر (ردالمحتار كتاب ج ٢ ص ٢٠٢. ط.ص ٢٠٢) ظفير.

(٣) فاذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب لا مام خطبة يعلم فيها الناس الخروج الى منى والصلوة بعرفات والوقوف والا فاضة النح بعد الى عرفات فيقيم بها النح واذا زالت الشمس يصلى الا مام بالناس الظهر و العصر فيبتدا بالخطبة فيخطب خطبة يعلم فيها الناس الوقوف بعرفة النح ويخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما فى الجمعة النح (هدايه باب الاحرام ج اص ٢٠٥٠) قوله و بعد الزوال ثانى النحر قال فى اللباب ثم اذا كان اليوم الحادى عشرو ثانى ايام النحر خطب الا مام خطبة واحدة بعد صلاة الظهر لا يجلس فيها كخطبه الميوم السابع يعلم الناس احكام الرمى وما بقى من اموز المناسك وهذه الخطبة سنة وتركها غفلة عظمية ا ٥ (ردالمحتار فصل فى الاحرام مطلب فى حكم صلاة العيد ج ٢ ص الخطبة سنة وتركها غفلة عظمية ا ٥ (ردالمحتار فصل فى الاحرام مطلب فى حكم صلاة العيد ج ٢ ص

رم). طرس. جا ص ٥٠٠ ثامن الشهر خرج الى منى الخومكث بها الى فجر عرفة ثم بعد طلوع الشمس واح الى عرفات الخوب واذا غربت الشمس التي مزدلفة (در مختار) قوله اذا غربت الشمس الخ بيان للواجب حتى لو دفع قبل الغروب فان جاوز حدود عرفة لزمه دم (ردالمختار كتاب الحج ج ٢ ص ٢٣٦، ط.س. ج ٢ ص ٥٠٨ علير.

طواف وداع نهرے تو کیا تھم ہے

(سوال ۱۲) زید ج فرض اداکر نے کے لئے بیت الله روانہ ہوا۔ چونکہ ذمانہ ج کا زیادہ باتی ازید نے اوراس کے ہمراہوں نے پلملم کے بہاڑے اس وجہ احرام نہیں باعد ھاکہ اول مدینہ منورہ حاضری کا قصد کرلیا چنانچہ اول مدینہ طیبہ پہنچ کرشرف زیارت روضہ اقد س حضو میں ہے ماسل کیا ، وہاں سے رخصت ہو کر بیت الله شریف کو آیا۔ بمقام رائح زید نے بہنیت ادائے ج احرام با ندھا اور جب حرم شریف کے اندرداخل ہواتو طواف داخلی اورارکان ج ادا کے۔ اس کے بعد پھرایک مرتبہ طواف کیا ، بعدہ تخت بیار ہوگیا بھر کو ذی الحجہ کو وقت روا گئی عرفات طواف بحالت مرض چار یک پائی پر کیا۔ عرفات میں میدان مخصوص میں داخل ہو کر خطبہ سنا اور تمام دیگر ارکان جی صفاوم وہ اثناء راہ میں ادا کے۔ پگر مقام منی میں ۱۳ کی الحجہ تک مشریف کو اپس کیا اور اس تاریخ ساکوا حرام کھول دیا اور سرمنذ دادیا جیسا کہ اور مجان نے کیا۔ دوسرے دوز بیت الله شریف کو واپس آیا مگر بوجہ علالت کے پایادہ خود طواف واپسی حرم شریف نہ کر سکا اب ضرورت نہیں ہے اس وجہ سے طواف واپسی نہیں کر ایا گیا اور اس حالت بیاری میں زید اپنی واپسی جاس وجہ اس طواف واپسی نہیں کر ایا گیا اور اس کا عرب نا کہ رکیا اور اس کا موجہ کیا تو بعض نے طواف واپسی واجب فرمایا کہ دیا بھی رکن ہے ، جب تک نہ کر لیا جاوے گا بابت مسئلہ دریافت کیا گیا تو بعض نے طواف واپسی واجب فرمایا کہ دیا بھی رکن ہے ، جب تک نہ کر لیا جاوے گا بابت مسئلہ دریا فت کیا گیا تو بعض نے طواف واپسی واجب فرمایا کہ دیا بھی رکن ہے ، جب تک نہ کر لیا جاوے گا

<sup>(</sup>١) بانا صلى الفجر يوم التروية بمكة خوج الى منى فيقم بها حتى يصلى الفجر من يوم عرفة النع ثم يتوجه الى عرفات فيقيم بها النع واذا زالت الشمس يصلى الا مام بالناس الظهر و العصر النع ويصلى بهم الظهر والعصر في وقت الظهر باذان واقامتين النع واذا غربت الشمس وافاضة الا مام والناس معه النع فلو مكث قليلا بعد غروب الشمس وافاضة الا مام فلا باس به النع ثم النام مام بالناس المغرب والعشاء باذان واقامة واحدة النع وقف النع ثم هذا الوقوف ثلاثة الاحرام المعرب والعشاء باذان واقامة واحدة النع تم وقف النع ثم هذا الوقوف ثلاثة الاحرام المعرب والعشاء باذان واقامة واحدة النام وقف النع ثم هذا الوقوف ثلاثة الاحرام النام والنام المغرب والعشاء باذان واقامة واحدة النام وقف النع ثم هذا الوقوف ثلاثة الاحرام النعر (ددالمحتار كتاب الحرام النع والوقوف بعرفة في اوانه (در مختار) وهو من زوال يوم عرفة الى قبيل طلوع فجر النعر (ددالمحتار كتاب

جے کامل شہوگا۔ بعض نے فرمایا کہ جب تک طواف نہ کیا عورت کے پاس جانا ترام ہے، اور بعض نے فرمایا کہ طواف واپسی داجبات سے ہے اور بیجہ مرض وغلط بیاتی مسئلہ اوا نہ ہوسکا۔ واپسی نہ کرنے سے عورت کی حرمت لازم بیس مگر طواف واپسی واجبات سے ہے اور بیجہ مرض وغلط بیاتی مسئلہ میں بہت زیادہ لہذا دودم دے دے تاکہ جو تاخیر ہوئی ہے دہ رفع ہوجا و سے مگر طواف واپسی اواکر نا پڑے گا۔ چونکہ مسئلہ میں بہت زیادہ اختلاف ہے لہذا کون ساقول سے ومعتبر سمجھا جاوے گا؟ جماع کی شار نہیں ہو سکتی اور زید میں استطاعت دوبارہ جانے کی شہیں۔ ہال دم دے سکتا ہے کہ صاحب نصاب زکو قاقر بانی ہے بینواتو جردا۔

(جواب) سوال میں بیز کرنہیں کیا کہ زید نے طواف افاضی کی باہ یا نہیں بیطواف کون اور قرض ہے بدون اس طواف کا دس نہیں نکلٹا اور جماع زوجہ طال نہیں ہوتا۔ وقت اس طواف کا دس ذی الحجہ سے ۱۱ ڈی الحجہ تک ہے قیام منی کی حالت میں مکہ معظمہ آ کر بیطواف کر کے پھر واپس منی کو جایا کرتے ہیں۔ پس بیمعلوم ہونا چاہئے کہ زید نے بیطواف بھی کرلیا تھا یا نہیں۔ اگر نہیں کیا تھا تو پھر مکہ معظمہ جا کر بیطواف کر نالازم ہے اور جماع زوجہ کی وجہ سے اور تا جمراس احرام کی وجہ سے دوراگر میں طواف و داع بعنی مکہ معظمہ سے کی وجہ سے دم لازم ہے اوراگر بیطواف یعنی طواف افا ضرکرلیا تھا تو فرض جج ادا ہوگیا۔ (۱) طواف و داع بعنی مکہ معظمہ سے واپس جانے کی اور واپسی اور خصت ہونے کا طواف فرض جی ادام کر گیا ہے ہے کہ ایا منح میں لیمنی دس ذی الحج تک کوئی طواف اس طواف کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ (۲) پس سائل کویہ تشرح کرنی جا ہے کہ ایا منح میں لیمنی دس ذی الحج تک کوئی طواف زیارت اس کے ذمہ باتی ہے اور مکہ معظمہ جاکر جب ہو سکے وہ طواف کرنا ہے دمہ باتی ہے اور مکہ معظمہ جاکر جب ہو سکے وہ طواف کرنے۔ اس کے ذمہ باتی ہے اور مکہ معظمہ جاکر جب ہو سکے وہ طواف کرنے۔ اس کے ذمہ باتی ہے اور مکہ معظمہ جاکر جب ہو سکے وہ طواف کرنے۔ اس منروری ہے بدون اس طواف جماع زوجہ حال نہیں ہوتا۔

ج کاجب ارادہ کیا جائے تو ضروری ہے کہ مسائل جے ہے واقفیت حاصل کر لے اردو میں اجکام ج کی کہا ہیں موجود ہیں۔ اتناتو ضرور کرلینا چاہئے کہ تج میں کیا کیا فرض ہے بہر حال اب صاف ککھنا چاہئے کہ طواف زیارت کیا ہے یا نہیں؟ اس کے بعد مکر دشرح جواب لکھ دیا جاوے گا۔ اور واضح ہو کہ طواف زیارت اور ہے اور طواف دراع اور ہے۔ اول فرض اور رکن جے ہے اور دوسرا واجب ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم کتبہ عزیز الرحمٰن مفتی مدرسر عربی دیو بند۔

طواف زیارت نه کیاتو کیاتھم ہے

(سوال ۱۷) اگرکوئی مخص ج کے لئے گیااوراس نے ج کے افعال وارکان اوا کئے کیکن طواف، زیارت نہ کرسکااوراہے وطن واپس چلاآ یا تواس کا کیا تھم ہے؟

(جو اب) ج کرنے والا اگر بدون طواف زیارہ کے اس طرح کہ ایا منح اوراس کے بعد کوئی طواف اس نے نہ کیا ہو، اپنے وطن کو واپس جلا آ و سے تو عور تیں اس برحرام ہیں احرام اس کا یاتی ہے واپس جانا مکم معظمہ کواور طواف زیارہ کرنا اس برلازم وفرض ہے، بدون اس طواف کے احرام سے ہا ہر ہیں ہوسکتا، اور عور تیں اس کے لئے حلال نہیں ہوسکتیں۔

(٢) ثم اذا اراد السفر طاف للصدر أي الوداع سبعة اشواط بلا رمل وسعى وهو واجب الاعلى اهل مكة (در مختار) قوله وهو واجب الاعلى اهل مكة (در مختار) قوله وهو واجب فلو نفرو لم يطف وجب عليه الرجوع ليطرف ما لم يجا وز الميقات فيخير بين اراقة الدم ، والرجوع باحرام جديد بعمرة الخ (ردالمحتار مطلب في طواف الصدر ج ٢ ص ٢٥٥. ط.م. ج٢ص٥٢٣.) ظفير.

<sup>(</sup>۱)وفرضه ثلاثة الاحزام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة الخوطواف الزيارة اول وقته بعد طلوع الفجر . يوم النحر وهو فيه اى المطواف في يوم النحر والله النحر الاول الحضل وحل له النساء الخفان اخره عنها إلى النحر وليا ليها منها كره نحريما و وجب دم لترك الواجب الخثم اتى منى (در مختار) قوله كره تحريما الخال ولمو اخره الى اليوم الرابع الذى هو اخر ايام التشريق وهوا الصحيح الخوبه يفتى. (ردالمحتار كتاب الحج ج ٢ ص ١٠١ وباب الاحرام ج ٢ ص ١٥١ وباب الاحرام ج ٢ ص ١٥١ وباب الاحرام ج ٢ ص ١٥١ وباب الاحرام ج ٢ ص

تيسراباب

احرام محرم ربردیا تارکی پیٹی ہے تہدند باندہ سکتا ہے یا تہیں (سوال ۱ /۲۸) ربریا تارکی پٹی ہے تہدنداح ام باندہ سے تیں یا تیں۔ محرم احرام کی چا درگرمی کی وجہ ہے اتار سکتا ہے یا تہیں (سوال ۱ / ۲۹) حالت احرام میں جو چا دراوڑھی جاتی ہے بحالت پیدناس کو اتار سے تیں یا تیں حج کی دعا کیں گیاب و کھے کر پڑھنا کیسا ہے (سوال ۲ / ۲۰) جمشخص کو ادعیہ جے کی زبانی یا دنہ ہوں ، وہ کتاب میں و کھے کر پڑھ شکتا ہے یا تیں۔ (جو اب)(1) ربروغیرہ ہے احرام کا تہدند باندھ سے تیں۔(۱) (۲) ہروقت اور ھے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیدنوغیرہ کی ضرورت سے ملیحدہ کی جاسکتی ہے۔(۲)

<sup>(</sup>۱) ولو لم يطف طواف الزيارة اصلاحتى رجع اهله فعليه ان يعو د بذالك الاحرام لا نعدام التحلل منه وهو محرم عن الساء ابدا حتى يطوف (هدايه) وكذا اذارجع ألى اهله وترك منه اربعة اشواط يعود بذالك الاحرام وهو محرم ابدا في حق النساء و كلما جامع لمزمه دم اذا تعددت المجالس (فتح القدير كتاب الحج ج ٢ ص ٢٢٦) ظفير. (٢) فان زرده او خلله او عقده اساء ولا دم عليه (درمختار) وكذا لو شده بحبل ونحوه لشبهة حينند بالمخيط من جهة انه لا يحتاج الى حفظه بخلاف شدا لهميان في وسطه (ر دالمختار باب الاحرام ج ٢ ص ٢١٥ على س. ج ٢ ص ١٨٥) ظفير. (٣) وكذا يستحب لمريد الاحرام الخ لبس ازار واداء على ظهره المخ وهذا بيان السنة والا فستر العورة كاف (الدر المختار على هامش ردالمحتار ب اب الاحرام ج ٢ ص ٢١٥ على ظفره المخروب على هامش ردالمحتار ب اب الاحرام ج ٢ ص ٢١٥ على س. ج ٢ ص ١٨٥) ظفير صديقي.

جوتفاباب

#### جنايات

## تحرم مینڈک کومارڈ الے تو کیا تھم ہے

(سوال 12)عن ابى الزبير المكى عن جابربن عبدالله قال والله صلى الله عليه وسلم من قتل ضفدعاً فعليه شاة محرما كان او حلالاً. الحديث آيادر الفقدع شاة واجب است ياتمد

(جواب)قال في ردالمحتار قوله فان قتل محرم صيداً اى حيوانا برياً متوحشاً باصل خلقته الح (در مختار) واحترز به عن البحرى وهو ما يكون توالده في الماء ولو كان مثواه في البر لان التوالد اصل و الكينونة بعده عارض فكلب الماء والضفدع المائي كما قيده في الفتح قال ومثله السرطان والتمساح والسلحفاة بحرى يحل اصطياده للمحرم بنص الاية وعمومها متناول بغير الماكول منه وهو الصحيح خلافاً لما في مناسك الكرماني من تخصيصه بالسمك خاصة اما البرى فحر ام مطلقاً الخرر،) شامى بهمعلوم شركر عند أحقيه اين است كرصفرا مائي درعوم آية احل لكم صيد البحر وطعا مه متاعاً لكم (م) الآية داخل است در قتل آن شاة و اجب است ولعل الحديث محمول على البرى فقط عورتول كي طرف سيا كرم وحالت مجوري مين رمي جماد كرياتكم ميد

(سوال ۱/۱۷) زیدنے رمی جمرات ثلاثة التاریخ کوعورتوں کی طرف سے وکللهٔ کی ، کیونکه قافلہ چل رہاتھا ،عورتوں کا رمی کرنا بہت دشوارتھا، بیری صحیح ہوئی یانہیں ، بحالت عدم صحت دم واجب ہے یانہیں؟

محرم چشمه لگاسكتاب يانبيس

(سوال ۲/۲) محرم جشمدلگاسکتا ہے یانہیں

(جواب)(ا)رمی جمار واجب ہے اور ترک واجب اگر بسب کی عذر کے ہوتو اس میں پیجھیں آتا کمانی روالحمّار۔ و کذا کل واجب اذا ترکہ بعدر لا شنی علیہ کما فی البحر۔(۱) شامی۔و هکذا فی باب المنا سک وغیرہ۔پس اس صورت میں بسب عذر از تھام کے جو تورتوں کی رمی ترک ہوئی تو اس میں دم واجب ندہوگا۔

(۲) لگاسکتاہے۔(۲) فقط۔

بوٹ سنے سے حرم پردم آتا ہے یا نہیں

رسوال ۳۷ ) محرم نے اگر بوٹ پہنا اور تعبین جھے رہے تو دم جنایت لازم آئے گایانہیں۔اگر جنایات متعدد ہول تو ایک دم آئے گایا متعدد دم لازم ہوں گے۔

(جواب)اس صورت میں اس کے ذمہ دم جنایت لازم ہے۔ نیکن جنایات میں تداخل ہوکر صرف ایک دم آئے گا

(۱) المائدة ١٣ ظفير. (٢) لو ترك شيئا من الواجبات بعلو لا شنى عليه على ما فى البدائع (ردالمحتار باب الجنايات ج٢ ص ٢٤٥. ط.س. ج٢ ص ٥٣٣ من و عان نوح لا يوجب فسادا لحج ونوع يوجب فساد الحج ونوع يوجب فساد الحج فانواع بعضها يرجع الى اللباس وبعضها يرجع الى الطيب وما يجرى مجراه من ازالة الشعث وقضاء النقث وبعضها يرجع الى توابع الجماع وبعضها يرجع الى الصيد . (بدائع الصنائع بيان ما يخطره الاحرام ج٢ ص ١٨١) (١٨٣ و ج ص ١٨٨) ١٢ ظفير.

(سوال ۱۳/۲۷) تیسرے دن رمی جمار نہ کرنے سے دم لازم آتا ہے یائیس۔

(جو اب)(۱) سنگریزے اگر مزدلفہ سے نہیں لا یا بلکہ منی سے اٹھا کررمی کیا تو اسے دم لازم نہیں آیالیکن اگر جمرہ کے یاس سے اٹھائے تو ریمکروہ تنزیبی ہے۔ (۳)

(۲)اورری جمره اگرتر تیب دارنیس کی تواس میں ترک سنت ہوا،اوراس میں دم لازم نہیں ہے۔(۲)

(٣) ای طرح ساذی الحبہ کی رمی کوچھوڑ نے سے دم لازم نہیں آتا۔وفیہ تفصیل ندکور فی کتب الفقہ۔ (٥)

<sup>(</sup>أ) يضاً ج ٢ ص ١٢ ١ ٢ ظفيرعت شرح المسلك التقسط باب جزاء الجنايات ص ١٢ . ٢ ١ ظفير صديقي. (٢) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجنايات ج ٢ ص ٢٤٨. ط.س. ج٢ص٧٥٣٤ . ١ ٢ ظفير صديقي. (٣) ويستحب ان يا خذ حصى الجمار من المزد لفة او من الطريق و لا يرمي بحصاة الحلها من عند الجمرة فان رمي بها جاز وقدا ساء كذا في السراج الوهاج (عالمكيري مصري كتاب الحج باب خامس ج ١ ص ٢١٨.ط. ماجديه ج ١ ص ٢٣٣) ظفير.

<sup>(</sup>٣) الثانى عشر انه فى اليوم الاول يرمى جمرة العقبة لا غير . وفى بقية الا يام يرميها يبدا بالا ولى ثم بالوسطى بجمرة العقبة كذافى المحيط وان بداء فى اليوم الثانى بجمرة العقبة فرما هاثم بالوسطى ثم بالتى تلى المسجد ان اعادالوسطى و العقبة فحسن كذا فى محيط السوخسى رجل رمى فى اليوم الثانى الجمرة الوسطى و الثالثة ولم يرم لا ولى فان رمى الا ولى ثم اعاد على الثانية و الثالثة فحسن مراعاة للترتيب وفرمى الاولى وحدها اجزاه عند نا الخ. (عالمكيرى مصرى كتاب الحج باب خامس ج ا ص ٢١٩ ملى صرى كتاب الحج باب خامس ج ا ص ٢١٩ ملى صرى المقير. •

يا نجوال باب

### حجبدل

مج کابدل کیوں ہے

(سوال ۷۷) مستورات پرج فرض ہوا، جمعہ کیوں نہیں۔ جمعہ فرائض کابدل نہیں، جج کابدل ہے۔ یہ کیابات ہے۔
(جواب) جج ایسا ہے جیسے ذکو قال سے اس کاتعلق ہے۔ لیس جیسے ذکو قاعورت پرلازم ہے، جج بھی ہےاور محرم کاساتھ
ہونا شرط ہے، جمعہ کابدل ظہر ہے عورت کو چونکہ باہر نگلنا اور مسجد میں شریک جماعت ہونا ممنوع ہے اس لئے جمعہ فرض نہ
ہوااور جج میں نیابت درست ہے، ای طرح زکو قامیں درست ہے۔ یعنی جیسا کہ جج دوسر سے کراسکتا ہے۔ ذکو قابھی
دلواسکتا ہے اور تحقیق ان امور کی کئب فقہ عربی کے پڑھنے اور دیکھنے سے معلوم ہوسکتی ہے۔

باستصاله جج بدل كراسكتاب يأنبين

(سوال ۷۸) جس محض پرتج فرض ہاور عمراس کی ۱۲ برس کی ہے بیجہ میفی تو ی اس کے کمزوراور نا تواں ہو گئے ہیں۔ اس کوفکر ہے ہے کہ میں تکالیف سفر کا محمل نہ ہوسکوں گا اور نیز وہ ضعف ہاضمہ میں بھی مبتلا ہے اور تین لڑکیاں اس کی نابالغ موجود ہیں۔ایسی حالت میں اس کو جج کے لئے خود جس طرح سے ہوسکے جانا جا ہے یا جج بدل کرانے سے اس کا فرض ادا ہوجائے گا۔

(جواب) البيا التالات سے نیابت تج من لیخی تج بدل کرانا مسقط فرض بین ہے کیونکہ تج بدل کے لئے بالکل عاجز ہونا اصل کا شرط ہے۔ کما فی الدر المختار والمرکبة منهما کحج الفرض تقبل النیا بة عند العجز فقط لکن بشرط دوام العجز الی الموت لانه فرض العمر حتیٰ تلزم الا عادة بزوال العدر الخ۔(۱)

مرد کی طرف سے عورت حج بدل کرسکتی ہے یانہیں

(سوال 24) زیدمتوفی کی طرف ہے کوئی عورت جج بدل کر سکتی ہے مانہیں۔

(جواب) مرد كى طرف سے عورت حج بدل كر عتى بے كيكن اقطل بيب كه مردست بى حج بدل كرايا جائے۔ در مختار فجازِ حج الصرورة النح والمراء ة النح وغيرهم اولى النح . در مختار (r) فقط۔

ایک شخص جے کے لئے روانہ ہوا مگر راستہ میں انتقال کر گیا

(سوال ۸۰) ایک شخص کج فرض کو مکه نشریف روانه ہوا اور راسته میں میقات پہنچنے سے پہلے ہی انتقال ہوگیا ، با قیما ندہ روپے سے دوسرے آ دمی نے اس کی طرف سے کج ادا کیا۔اب اس کے ورثداس سے روپید ما نگتے ہیں کیونکہ میت نے اس کو وصیت نہیں کی تھی۔اس صورت میں میت کی طرف سے کج ادا ہوگیا یا نہیں اور درثاء کوروپید طلب کرنے کا حق ہے ہیں بعض وارث تا بالغ ہیں۔

(جواب)ال مخص کووہ روپیہ ورثاء کو دینا ہوگا۔ کیونکہ متوفی نے کچھ وصیت نہیں کی اور روپیہ باقیماندہ میراث وارثوں کا ہوگیا،لہذاصرف کرنااس مخص کاروپیم ملوکہ ورثاء کو بلاا جازت ورثاء بالغین جائزن تھااور جب کہ ورثاء میں نابالغ بھی ہیں تواس باتی ماندہ روپے کی ان کی طرف ہے اجازت بھی نہیں ہو سکتی۔ بہر حال روپیہ باتی ماندہ جواس

ر 1)الدر المختار على هامش ردالمحتار باب النحج عن الغير ج ٣ ص ٣٢٧ و ج ٣ ص ٣٢٤.ط.س. ج٢ ص ١ ٢ ٥٩٨ ا ١ ٢ (٣) اللو المختار على هامش ردالمحتار الحج عن الغير ج ٢ ص ٣٣١.ط.س. ج٢ص٣٠٣. ٢ ا ظفير.

ن الله المحتى ا

اندهامتطيع خودج كرياج بدل كراسكتاب

(سوال ۱۸) ایک شخص نابینا ہے اس پر جج فرض ہے اور اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ ایک وڈمخصوں کواپیے ہمراہ خدمت کے لئے لیے ایسی حالت میں وہ خود جج کرے یا جج بدل کراوے۔

(جواب) ال صورت مين وه افي طرف سے جي بدل كرا سكتا ہے جيما كه در مخارش ہے۔ والمركبة منهما كحج الفرض تقبل النيابة عند العجز فقط لكن بشرط و دام العجز الى الموت النج هذا اى اشتراط دوام العجز الى الموت النج هذا اى اشتراط دوام العجز الى الموت اذا كان العجز كالحبس والمرض يرجى زواله . فان لم يكن كذا لك كا لعمى والزمانة سقط الفرض بحج الغير عنه فلا اعادة مطلقاً سواء استمر به ذالك العذر ام لا الخ (م) فقط ربير جج فرض تقاءاس نے تماواكيا اور نہ وصيت كى ،كياكيا جائے

(سوال ۸۲) زیدمر چکااوراس پرج فرض تھاوہ ادانہ کرسکا بوجہ دینوی کاروبار کے اور جے کے متعلق وصیت بھی نہیں کی تو اب اس نے جوتر کہ چھوڑا ہے اس سے پہلے جج بدل کرا دیا جائے یاتر کہ تقسیم کر دیا جائے اور پھرور ٹاء بطور خود زیدم حوم کی طرف سے جج بدل کرائیں ہشرعا کیا تھم ہے۔اور زید قرض دار بھی ہے۔

(جواب) بدون وصیت کے ورثاء کے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ وہ متوفی کی طرف سے جج بدل کراویں لیکن اگر جملہ ورثاء اس پر راضی ہوں اور وہ سب ہالغ ہوں تو اگر وہ سب متوفی کی طرف سے جج کراویں تو اچھا ہے اور امید ہے کہ انثاء اللہ میت کی طرف سے جج فرض ادا ہوجا و سے گا ۔ درمختار میں ہے و بیشتو طالا موبه ، ای بالحج عنه فلا یجوز حج الغیر بغیر اذنه الا اذا احج او حج الوارث عن مورثه (۵) المنح وفی الشامی وان لم یوص به ای بالاحجاج فتبوع عنه الوارث المنح جاز والمعنی جاز عن حجة الا سلام انشاء الله تعالیٰ النے۔ (۱) پس اگر جملہ ورثاء بالغ بین اور وہ سب مورث متوفی کی طرف سے جج کرائے پر داختی بین اور وہ سب مورث متوفی کی طرف سے جج کرائے پر داختی بین اور اگر بعض ورثاء بالغ بین اور وہ سب مورث متوفی کی طرف سے جج کرائے پر داختی بین اور وہ سب مورث متوفی کی طرف سے جج کرائے پر داختی بین اور اوہ سب مورث متوفی کی طرف سے جج کرائے پر داختی بین اور اگر بعض ورثاء بالغ بین اور بعض نابالغ تو پہلے اوائے قرض کے بعد ترک تقسیم کر لیا جاوے ، اس کے بعد بالغین

<sup>(</sup>۱) والمحتار باب الحج عن الغير قبيل مطلب شروط الحج عن الغير ج ۲ ص ۳۲۸. ط.س. ج ۲ ص ۱۲.۵۰ ظفير. (۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحج عن الغير ج ۲ ص ۳۳۲ و ج ۲ ص ۳۳۳. ط.س. ج۲ص۳ کا ص ۳۳۳ ملك. م. ۲۰۳۳ و ج ۲ ص ۳۳۳. ط.س. ج۲ص۳ کا من ۱۲۰۳۳ ظفير.

<sup>(</sup>٣) الدر المختار على هامش رد الختار باب الحج عن الغير ج ٢ ص ٣٢٤. ط.س: ج٢ص ٩٩٩ ٢٠٥٩ ا ظفيو.

<sup>(</sup>۵)الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحج عن الغير ج ٢ ص ٣٢٨. ط.س. ج٢ص ٩ ٢.٥٩ ا ظفير. (٢)ردالمحتار باب الحج عن الغير قبيل مطلب شروط الحج عن الغير ج ٢ ص ٣٢٨.ط.س. ج٢ص ٩ ٣٠٥ ا ظفير.

ا پنے حصہ میں سے متوفی کی طرف سے حج کراسکتے ہیں۔الغرض بدون وصیت کے دارتوں کے ذمہ ضروری ہیں ہوتا کہ وہ ضرور حج کراویں البتہ اگر جا ہیں تو کراسکتے ہیں اور اس سے حج فرض میت کا انشاءاللہ تعالی ادا ہوجاوے گا۔فقط۔

جس کی صحت خراب ہے وہ اپنی زندگی میں جے بدل کراسکتا ہے یائیس

(سوال ۸۳) ایک فخص پر جج فرض ہے اور اس کی صحت اس قدر خراب ہے کہ اس کوا پی زندگی کی بھی امیر نہیں ہے۔ اور اس کا ایک لڑکا ہے جو آ وارہ ہے اور اس سے امیر نہیں ہے کہ وہ اپنے والدکی وفات کے بعد حسب وصیت اپنے والدکی طرف ہے جج کراوے۔ الیمی حالت میں شرعاً کیا تھم ہے۔

(جواب) اس صورت میں جب کروہ خود ج کرنے سے بسب مرض الآن کے عاجز ہے، اوراس کوائی زندگی ہیں خود ج کرنے پر قادر ہونے کی امید نہیں ہے تو وہ دوسر شخص سے اپنی زندگی میں اپنی طرف سے ج کراسکتا ہے۔ اوراگراس نے خود ج نہ کرایا تو پھراس کو وصیت کرنا لازم ہے، اس سے وہ سبکدوش ہوجاوے گا۔ اگر بعد میں اس کے وارث نے باوجود وصیت کرج نہ کرایا تو گناہ اس پر رہے گا۔ در مختار میں ہے والمرکبة منهما کے حج الفوض تقبل النیابة عند العجز فقط لکن بشرط دوام العجز الی الموت الح۔ (۱)

٢٢ سال كاس رسيده ج بدل كراسكتا بي يأبيس

(مسوال ۱۸ مر) ایک شخص ۲۶ سال کابوڑھا مجبورہے بعض بیار ماں ایک لائق ہیں کہ دور دراز کاسفر برداشت نہیں کرسکتا۔ ایباشخص حج بدل کرالے تو درست ہے بانہیں۔

(جواب)السافخف بشرط عدم قدرت على السفر جي بدل كراسكما ٢٠- (٢) فقظ-

تکلیف کے ڈریے جے بدل کرانااور خودنہ کرنا کیساہے

(سوال ۸۵) ایک مالدار شخص جس کی جمرتقریباً ساٹھ برس کی ہے کیان جج کوجانے کے قابل ہے جھن سفر کی تکلیف کے خوف سے دوسر نے فض کورو پیدو کے بدل کے لئے ہم ہمینا جا ہتا ہے ،اس صورت میں اس کا جج ادا ہوگا یا نداور بیاک اس کا مال سودی کاروباد کا ہے۔

رجواب )اس شخص کوج کوجانا چاہئے۔ بحالت موجودہ دوسرے مخص کوج بدل کے لئے بھیجنے سے اس کا تج فرض ادا نہ ہوگا۔ (٣)اور حرام روپے سے جی نہ کرنا چاہنے وہ تج مقبول نہ ہوگا اگر چہ جج کی فرضیت ساقط ہوجادے گی اور بیطریقہ اختیار کیا جائے کہ وہ مخص قرض لے کے جج کرے پھروہ قرض ادا کر دیوے (٣) فقط۔

<sup>(</sup>١)الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحج عن الغير ج ٢ ص ٣٢٦. ط.س. ج٢ ص ٥٩٩ م ١ ٢ ظفير.
(٢) وعند قال ان امراء ة من خنعم قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبير الا يثبت على الراحلة الحاحج عند قال نعم و ذالك في حجة الوداع متفق عليه (مشكوة كتاب الحج ص ٢٢١) والمركبة منهما كحج الفرض تقبل النيابة عند العجز فقط لكن بشرط دوام العجز الى الموت الخ (الدر المختار عي هامش ردالمحتار باب الحج عن الغير ج ٢ ص ٣٢١).

ر٣) والمركبة منهما كحج الفرض تقبل النيابة عند العجز فقط بشرط دوام العجز الى الموت الخ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار باب الحج عن الغير ج ٢ ص ٢٢٦. ط.س. ج٢ص ٥٩٩) ظفير .

<sup>(</sup>س) وقد يتصف بالحرمة كالحج ممال حرام (در مختار) ليس حرا مابل الحرام هو انفاق المال الحرام النح مع انه يسقط الفرض عنه معها و لا تنا في بين سقوطه وعدم قبوله فلا يئاب لعدم القبول و لا يعاقب عقاب تارك الحج (ردالمحتار كتاب الحج ج م ص ١٩١. ط.س. ج م ص ٥٩١) اذا اراد الرجل ان يحج بمال حلال فيه شبهة يستدين للحج ويقضى دينه من ماله كذا في فتاوي خان. (عالمكيري كتاب الحج باب الاول ج ١ ص ٢٠٥) ظفير.

سترساله بوڑھاجو كمزورہ وہ جج بدل كراسكتا ہے يانہيں

(سوال ۸۱) میری عمرسترسال کی ہے۔ میری نظرنہایت ضعف ہے، اورون بدن کمزوری نگاہ وغیرہ کی بڑھ رہی ہے۔ چکرا تا ہوت من جمر کے سے بھیجوں توج فرض اوابوسکتا ہے یائیں۔
چکرا تا ہوت میں جے ہمعذور ہوں یائیں اگر میں اپنانا ئے کے لئے بھیجوں توج فرض اوابوسکتا ہے یائیں۔
(جو اب) اس صورت میں آپ کواپی طرف سے دوسر مے خص سے جج کرنا جائز اور سے ہے کوئکہ عاجز ہونا آپ کا سفر جے سے طاہر ہے۔ در مختار میں ہو والمو کبة منهما کحج الفوض تقبل النیابة عند العجز فقط لکن بشر ط دواج العجز الى الموت لانه فرض العمر النج (۱) الغرض آپ اپنی طرف سے جج کرا سے جی کرائی بہتر ہے کہ ایسے خص سے جج کراؤی جو اپنا جج فرض پہلے کر چکا ہواورا دکام جج سے واقف ہو و الافضل احجاج المحو العالم بالمناسک الذی حج عن نفسه ۔ (۱) فقط۔

زید شروع می خفلت ہے جج نہ کرسکااب وہ لاکق سفر نہیں ہے تو جج بدل کراسکتا ہے یانہیں (سوال ۸۷) اگرزید مالدار نے بوجہ خفلت کے جنہ کیا حتی کہ شنخ فانی ہو گیا اگرزیدا پی طرف ہے کسی کوادائے جے کے لئے بھیج تواس کا جج ادا ہو گایانہیں۔

(جو اب )اس حالت میں وہ اگر کسی کواپی طرف ہے جج کو بھیجے اور اس سے جج کراوے توضیح ہے اس کا جج ادا ہوجائے گا۔ (٣) فقط۔

بلانسيم تركه جج بدل كرانا درست ب يانبيس

(سوال ۸۸) اگر بلانقسیم زرنقد یاز بوارات متعلقه فرایش اس مال سے زید جج بدل کرائے تو جائز ہے کہیں۔اور جوغرض اور تو اب جج بدل کا ہےوہ ہندہ کو حاصل ہے بعنی ہوسکتا ہے یانہیں۔

(جواب) زیدکویہ جائز نہیں ہے کہ بلاتھ ہم ترکہ جج بدل کرائے یاصدقہ وخیرات برائے ایصال تواب کرے۔البتہ اپ حصہ میں سے جج بدل کراسکتا ہے۔ حصہ میں سے جج بدل کراسکتا ہے اور صدقہ وخیرات کرسکتا ہے۔ نابالغوں کے حصہ میں اپنے ۔ (۴) فقط نابالغوں کے حصہ میں سے بیس کرسکتا ان کا حصہ علیجہ وکردینا جا ہے۔ (۴) فقط

جن برج فرض ندفقاات ج كاثواب بخشا كيهاب\_

(سوال ۹۸) اگرکسی آدمی پرج فرض بین تھااس کا انتقال ہوگیا اوراس کا وارث جے فرض کو گیا ،اوروہ مکمعظمہ پہنچ کرکسی باشندہ مکہ شریف سے جے خرید کراس کا تو اب مورث کو پہنچا دیے تو درست ہے یا نہیں اور مورث متوفی کو تو اب جے نفلی کا پہنچے گایا نہیں۔

<sup>(1)</sup>الدر المختار على هامش ردالمختار باب الحج عن الغير ص ٣٢٢.طنس. ج٢ص ٥٩٨. ١٢ ظفير.

<sup>(</sup>٢) والمحتار باب الحج عن الغير مطلب في حجّ الضرورة ج ٢ ص ٢٣١. ط.س. ج٢ص٣٠ ٢ ١ اظفير. (٣) والحاصل أن من قدر على الحج وهو صحيح ثم عجز لزمه الاحجاج أتفاقا (ودالمحتار باب الحج عن الغير ج ٢ ص

۳۳۶ ط.س. ج۲ص عظیر (۳) تتعلق بتركة المميت حقوق اربعة مرتبة الا ول بيدابتكفينه و تجهيزه من غير تبزير ولا تقتبر ثم نقضي ديونه من جميع ما بقى من ماله ثم تقذو صاياه من ثلث ما بقى بعد الدين ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسنة واجماع الاعة الخ (سراجي ص ٢) ظفير.

(جواب) یہ قبائز ہے کہ مکم عظم پڑنے کرکسی تخص کوٹر ہے دے کراس سے نقلی جج کراکراس کا تواب میت کو پہنچایا جاوے گراس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ تخص جج کرنے والا احرام کے بائد سے کے وقت اس میت کی طرف سے نیت جج کی کرےاوراس کی طرف سے احرام بائد سے اور بیدرست نہیں ہے کہ اس کا پہلا کیا ہوا جج خرید کراس کا تواب میت کو پہنچایا جاوے کیونکہ جج کی بڑج وشرانہیں ہو گئی۔ فقط۔

ورثاء ج بدل كرائين توكياتكم ہے

(معوال • 9 ) کیافرماتے ہیںعلاء دین اس مسئلہ ہیں ہموجب شرع شریف جواب ہے معزز فرما کیں۔ایک صاحب کا انتقال ہوگیا ،اللہ تعالیٰ ان کوغریق رحمت کرے ،اس کے در ثاءان کی طرف سے جج بدل کرا کیں حالانکہ انہوں نے وصیت بھی نہ کی ہو،میت کے اوپر سے جج ادا ہوسکتا ہے؟ اور داخل تواب ہے؟

(جواب) امام الوحنية رحمة الله كالم مب يه كراكرميت كو مدتج مواوراس في وصيت رجح كى ندكى مواوراس كورة الله ورشاس كى طرف عن ادام وجائل الله ورشاس كى طرف عن ادام وجائل الله ورشاس كى طرف عن ادام وجائل الله ورشاس كرادس كرادس كراس من الميداس كرج كراوام و الله والله والله

اخرج الدار قطني عن جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج عن ابيه وامه فقد قضى عن حجة وكان فضل عشر حجج واخرج ايضا عن زيد بن ارقم رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حج الرجل عن والديه تقبل عنه وعنهما واستبشرت ارواحهما في المساء وكتب عند الله برا دار قطني مطبوعه مطبع فاروقي ص ٢٨٢.

ججبدل والابهلياس روي الناج كرسكتا بهابين

(مدوال ۱۹) جس مخص نے بھی جے نہیں کیا ہے اس کو کسی شخص نے روپید بھے بدل کے لئے دیا مگراس نے اس سے اس اور در اس اجازت لے لی کہاس سال اپنا بھے کروں گااور آئندہ سال آپ کا توبیجائز ہے یائییں۔

(جواب) جج برن ميں بيضرورى ہے كہ حس كرو بي سے سفر ج كيا اور حس كارو پييسرف كيا اى كى طرف سے پہلا ج كر ہے ۔ پس صورت مسكولہ ميں آمركا جج ادانہ وگا (ولجو از النيابة في الحج شرائط (الى) ان قال و منها نية المحجوج عنه عند الاحرام والا فضل ان يقول بلسانه لبيك عن فلاں و منها ان يكون الحج بمال المحجوج عنه . فتاوى عالم گيرى جلد اص ٢٣٠ مصوى . طماجديه ج اص ٢٥٧)

### جورو بیدمال لے لے وہ کس کے حصہ میں شار ہوگا

(سوال ۹۲) ہندہ نے جائیدادمتر وکہ زید سے مبلغ چوسور و پے اپنے ایک بیٹے عمر کواپی طرف سے ادائے جج کے واسطے دیا ہیر ویہ پہندہ کے حصہ میں محسوب ہوگا یا تہیں۔

(۲) عمر نے بہت لوگوں کے سامنے ظاہر کیا کہ میں اپنا ایک مکان بھے کراس روپیہ سے بچ کرنے جارہا ہوں ،اس صورت میں عمر کووہ روپیہ جوابنی مال ہندہ سے جج بدل کے لئے لیا ہے۔واپس کرنا واجب ہوگانہیں۔

(٣) عمر في البيل على المرف المبيل كيا ، حالا تكدم السي وفرض تقا-اليي حالت مين كيا ابني مال كي طرف عن جي بدل كرنا جائز بوگا-

(سم) وجوب جج کے لئے بیمی شرط ہے کہ تین کوں جلنے کی اس کوطافت ہو۔ جن لوگوں نے ہندہ کو بیمسئلہ بتلا کر جج کو جانے سے روکاان کے لئے کیا تھم ہے۔

(جواب)(۱) ہندہ اس روپے کواپیے حصہ میں لگاوے عمر کے سب ور شاس کے و مددارہیں ہیں۔

(۲) اگر واقعی عمر نے روپیہ ہندہ سے نبیس لیا تو اس پر واپسی اس کی لازم نبیس ہے اور اگر در حقیقت لیا ہے تو یا اس کو واپس کرے یا اینے حصہ میں لگادے۔

(۳) اس صورت میں دومرے کی طرف ہے جج کرنا مکروہ ہے لیکن اگر کیا تو جس کی طرف ہے کیا اس کا جج اداء ہو گیا اور اپی طرف ہے اس کو پھر جج کرنا ہوگا۔ (۱)

(۳) پیٹر طنہیں ہے۔ بیں جس شخص نے ایسا مسئلہ بتلایا اس نے غلطی کی۔ آئندہ ایسا مسئلہ نہ بتلاوے اورا گرعمداً دھوکہ دینے کے لئے ایسا کہاتو بے شک وہ لوگ عاصی ہوئے۔(۲) فقط۔

والدكى طرف يدي غير ستطيع كے ذريعه جج بدل كرانا كيسا ہے

(سوال ۹۳) میرے والدمرحوم پرجے فرض تھا، بعجہ بہاری نہیں جاسکے۔اگر میں دومرے شخص کو جوصاحب استطاعت نہ ہوا پنے والدمرحوم کی طرف سے جج بدل کرانے کے لئے ہمراہ لیے جاؤں تو والدصاحب کا فرض ادا ہو جاوے گایا نہیں اور اس شخص کو بھی تو اب جج کا ملے گایا نہیں۔

(جواب) اگرآپ کے والدصاحب وصیت کر جاتے اور مال چیوڑ جاتے تب توان کی طرف سے بچے کرانا ضروری تھااور ان کا حج فرض ادا ہوجا تا کیکن جب کہ ایسانہیں ہواتو آپ تیرعاً ان کی طرف سے حج بدل کرالیں ، بیا چھا ہے اور امید ہے کہ ان کی طرف سے حج ادا ہوجادے گا اور تواب حج کا ان کو پہنچنے میں تو نیچھ ترود بی نہیں ہے اور حج بدل کرنے والے کو حج کا تواب نہیں ہوگا۔البت

<sup>(</sup>١)فجاز حج الصرورة من لم يحج الخ وغيرهم اولى لعدم الخلاف (در مختار) قال في الفتح بعد مااطال في الا سند لال والذي يقتضيه النظر ان حج الصرورة عن غيره ان كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الزادوا لمواحلة والصحة فهومكروه كراهة تحريم الخ و مع ذالك يصح لان النهى ليس لعين الحج المفعول بل لغيره وهو الفوات (ردالمحتار باب الحج عن الغير ج ٢ ص ٣٣١.ط.ص. ج٢ص٣٠) ظفير.

وبال جا كرعمره وغيره كريكااس كانواب موكا- (١) فقط

چندہ سے جج میں کسی سے بیکہنا کہ اتنارہ پید سے دیجئے ، جج بدل کروں گا

(سوال ۹۳) زیدلوگوں سے روبیہ جج بدل کرنے کے لئے بھر خیرات طلب کرتا ہے، چنانچاس نے مصارف جج تقریباً ممل کرلیا ہے۔ بکرکوج بدل کرانے کی ضرورت ہے۔ زید بکر سے کہتا ہے کہ آپ مرف سوئی روپ جھے دے د بجئے ہیں آپ کی طرف سے جج بدل کر دول گا۔ ایسی صورت میں بکر کی طرف سے جج بدل ہوجاوے گایا نہیں۔ اور بکر کے ذمہ سے فرض ساقط ہوجاوے گایا نہیں۔ نیز بکر جا ہتا ہے کہ ای تیم کے چند شخصوں کوسوسورو پے دے کہا بی طرف سے جج بدل کراد سے اس کا کیا تھم ہے۔ کسی کو جج بدل کے لئے روپید یدیا گیا اور اس نے جج نہیں کیا تو اس صورت میں کیا تھم ہے اور جج میں زیارت مزار شریف فرض یا واجب تو نہیں ہے، کیا اس کا بھی بدل ہوسکتا ہے۔

(جواب) ج بدل کے لئے ضروری ہے کہ پوراخرج سفر ج کرنے والے کودیا جائے کہ ج کرانے والے کے مکان سے ہمام خرج مکہ معظمہ وغیرہ تک جان اوروائی کا ج کرانے والے کے مال میں سے ہموورند ج بدل فرض اداء ند ہوگا البت نفل کا تواب ہوجاوے گا اورا گرج بدل کرنے والے کورو پیددیا گیا اوراس نے ج آ مرکی طرف سے نہ کیا تو آ مرکا ج اداء نہیں ہوا۔ (۲) اور گناہ مامور پر بیعن اس پر ہوا جس نے ج نہ کیا اورون مواخذہ وار رہا ، اور ج بدل میں زیارت روضہ اطہر داخل ہوں ہے۔ اگر وہ حض جس کو ج بدل کے کئے بہت اچھا ہے داخل نہیں ہے۔ اگر وہ حض جس کو ج بدل کے لئے بہت اچھا ہے اور موجب تواب ہے گراس میں نیابت اور بدلیت نہیں ہے، جوکوئی زیارت کرے گاس کو تواب ہوگا اور جس نے اس کام کے لئے روپید یا اس کو سے دائل کو اور جس نے اس کام کے لئے روپید یا اس کوصد قد کا تواب ہوگا۔ فقط۔

ایک مخص حج کے اراد ہے ہے لکلا مرکسی وجہ سے واپس آ گیا کیا وہ رو پیم مجدیا

مدرسه برخرج كربادرست ب

(سوال ۹۵) ایک شخص ج کے ارادہ سے گھر سے روانہ ہوا۔ راستہ میں سے کی وجہ سے مکان پرواپس چلاآیا۔ اب وہ بہار ترب الرگ ہے۔ اس روپ کومجد و مدرسہ میں صرف کرنا جائز ہے یائیس بہار قریب الرگ ہے۔ اس روپ کومجد و مدرسہ میں صرف کرنا جائز ہے یائیس (جو اب) اس کولازم ہے کہ جب کہ اس پر ج فرض ہے اور خود نہیں کرسکتا تو اپنی طرف سے دومر سے خص سے ج کرا دے اور اس روپ کودومرے کی مصرف میں مثل مجدومدرسہ کے خرج کرنا جائز نہیں ہے۔ (۲) فقط۔

پردہ نشین عورت کو جب محرم نہ ہوتو کیا جج بدل کراسکتی ہے (سوال ۹۲) عورت پردہ نشین کے پاس مال ہے مگر محرم نہیں تو وہ جج بدل کراسکتی ہے یانہیں۔

<sup>( !)</sup> فلا يجوز حج الغير بغير اذنه الا اذا حج او احج الوارث عن مورثه لو جود الا مر دلالة (درمختار) والمعنى جا زعن حجة الاسلام انشاء الله تعالى الخرها مقيد بالمشية ففى مناسك السروجي لو مات رجل بعد وجوب الحج ولم يوص به فحج رجل عنه او حج عن ابيه او ا مه عن حجة الاسلام من غيرو صية قال ابو حنفية يجزيه انشاء الله ويعد الوصية يجزيه من غير المسيئة ا ه ثم اعاد في شرح اللباب المسئلة في محل اخر وقال فلو حج عنه الوارث او ا جنبى . يجزيه وتسقط عنه حجة الا سلام انشاء الله لا نه ايصال للنواب الخ (ردالمحتار باب الحج عن الغير ج ٢ ص ٢١٩). ط.س. ج٢ص ٩ ٩ ٥٠

<sup>(</sup>٢)وبقى من المشرائط النفقة من مال الآمر الخ (در مختار) اى المحجوج عنه(ردالمحتار با ب الحج عن الغير ج ٢ ص ٣٢٨) وبشرط نية الحج عنه اى الا مر فيقول احرمت عن فلان المخ (اللنر المختار على هامش ردالمحتار باب ايضا " ج٢ ص ٣٢٨). ط.س. ج٢ ص ٢٠٠٠. ظفير. (٣)والمركبة منهما كحج الفرض تقبل النيا بة عند العجز فقط لكن بشرط دوام العجز الى الموت الخ الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحج عن الغير ج ٢ ص ٣٢٤.ط.س. ج٢ص ٥٩٨) ظفير.

(۲) بغیر مرم شری حج دوسر بوگوں کے ساتھ کرنا جائز ہے یائیس، اگر چے تکلیف راستہ کے سبب پردہ قائم رہنا و شوار ہے

(جو اب) (۲۱) اگر محرم نہیں ہے جو ساتھ جا سکے تو اس پر حج فرض نہیں ہے اور بغیر محرم شری کے جانا سفر حج کو درست نہیں اور

اس پر حج فرض نہیں ہوااور نہ حج بدل کرانا اس پر لازم ہے اور اگر محرم ہے اور ساتھ جا سکتا ہے تو جانا حج کے لئے خود فرض ہے ۔

پردہ شری کا خود حتی الوسع خیال رکھا اور پردہ قائم ندر ہے ہے جے ساقط نہیں ہوتا۔ جس وقت جے فرض ہوگیا اور محرم موجود ہے

جو کہ ساتھ جا سکتا ہے تو حج کو جانا چا ہے۔ پردہ ضروری کا خود خیال رکھا اور غیر ضروری پردہ کی پابندی نہ کرے۔ (۱) فقط۔

حج پدل

(سوال ۹۷) زید بعبہ کسی عذر کے اپنی جانب سے کسی دوسرے کومتکفل مصارف امیراندادائے فریضہ جج کے لئے دینا حیا ہتا ہے، آیا یہ جج عن الغیر جائز ہے یانہیں، برتفزیر جواز ایس صورت زادراہ میں کیا لحاظ واعتبار کیا جائے گا۔امیرانہ یا توسط یا بفتدر کفایت۔

(جواب) ج فرض میں کسی دوسر سے کواپنے عوض ج کے لئے جیجتے میں سیشرط ہے کہ خود کسی طرح ج کو نہ جا سکے بالکل معذور ہوبصورت عذرا گر کسی کوا بی طرف سے نیابۂ ج کو جیجے تو اس کا خرج سفر دیو ہے ، زادراہ میں بیشرطنہیں ہے کہ امیراند دیو ہے یا متوسط یا بقدر کفایت جس طرح ج کرنے والا راضی ہوجا و ہے جس طرح خرج کرے وہ مال آ مرہ ہونا علی ہوجا و ہے۔ اگر آ مرامیران خرج ویو ہے یہ بھی دؤست ہے اور متوسط خرج دیو ہے یا بقدر کفایت ویو ہے اور مامور راضی ہوتو یہ بیشی جائز ہے۔ غرض مامور جیسے خرج کا عادی ہوا ورجس طرح اس کو آ سائش ہودہ کام کرے۔ (۱)

نفل جج بدل کرانا کیساہے

(سوال ۹۸) زيداوراس كوالدين في فرض اداكر چكو بين اب زيد چا بتا بكرا في طرف ساورات والدين مرحومين كي طرف سي والدين في فرض اداكر چكو بين اب زيد چا بتا به والدين سي احرام في بدل ففل كا بندهين و آيازيد كي طرف سي جوزيم هي بدل ففل جائز بي ايمين اور في بدل كا ثواب ان كوسل كايا بين؟ (جواب) قوله لم يجز اى عن المفرض وان وقع نفلا للا موافاده في البحر قال الحموى ومن ههنا يوخذ عدم صحة ما يفعله السلاطين والوز راء من الاحجاج عنهم لان عجز هم لم يكن مستمر االى الموت الى اور في فلا الله و محاج عنهم لان عجز هم لم يكن مستمر االى معلوم بواكر في قال الحراد عدم صحته عن الفوض بل يقع نفلا النه \_(س) شامى - بس معلوم بواكر في الرح اس طرح حاصل بوجاو كالفقط - (س) شامى - بس معلوم بواكر في الكري في الكري في الكري في الكري في الله والمراد عدم صحته عن الفوض بل يقع نفلا النه \_(س) شامى - بس معلوم بواكر في في المواد عدم صحته عن الفوض بل يقع نفلا النه \_(س) شامى - بس معلوم بواكر في في المواد عدم صحته عن الفوض بل يقع نفلا النه \_(س) شامى - بس معلوم بواكر في في المواد عدم صحته عن الفوض بل يقع نفلا النه \_(س) شامى - بس معلوم بواكر في في المواد عدم صحته عن الفوض بل يقع نفلا النه \_(س) شامى - بس معلوم بواكر في في المواد عدم صحة ما يفعله المواد عدم صحة عن الفوض بل يقع نفلا النه \_(س) شامى - بس معلوم بواكر في في المواد عدم صحة عن الفوض بل يقع نفلا النه \_(س) شامى - بس معلوم بواكر في في المواد عدم صحة المواد عدم صحة ما يقع نفلا الله و المواد عدم صحة المواد عدم المواد عدم صحة المواد عدم صحة المواد عدم المواد عدم المواد عدم صحة المواد عدم المواد عد

 (٢)ومن الشوآنط النفقة من مال الأمر كلها اوا كثر ها (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحج عن الغير .ط.س.ج٢ص٠٠٠)ظفير.

<sup>(1)</sup> هو النح فرض النح على مسلم النح حرمكلف النح ومع زوج او محرم النح بالغ النح عاقل النح غير مجوسى و لا فاسق النح لا مراءة حرة ولو عجوز ا في سفر وهل يلزمها النزوج قولان النح ولو حجت بلا محرم جاز مع الكراهة النح (الدر المختاعلى هامش ردالمحتار كتاب الحج ج ٢ ص - - ٢ ط.س. ج٢ص ٢٥٠ ٣٥) والمركبة منهما كحج الفرض تقبل النيابة عن العجز فقط لكن بشرط دوام العجز الى الموت لا نه فرض العمرالنح (باب الحج عن الغير ج ٢ ص ١٣٢٨.ط.س. ج٢ص ٨٥٠ طفير.

<sup>(</sup>٣)كحج الفرض تقبل النيابة عند العجز فقط لكن بشرط دوام العجز الى الموت لاله فرض العمر حتى تلزم الا عادة بزوال العذر زدر مختار، اى العلم الذى يوجى زواله كا لحبس والمرض بخلاف نحوالعمى فلا اعادة لوز ال على ماياتى رودالمحتار باب الحج عن الغير ج ٢ ص ٣٢٤.ط.س. ج٢ص٥٩٨) ظفير.

زندگی میں جج بدل

(سوال ۹۹) جج فرض ہو، وہ بجائے خود کسی دوسرے سے س حالت میں اداکرسکتا ہے؟

ر ہوں ) جب خود نہ جاسکے بسبب زیادہ بڑھا ہے کے کہ سفر نہ کر سکے یا بسبب مرض کے تو دوسرے سے جج کراسکتا ہے لیکن مرض کی صورت میں اگر پھر تندرست ہوگیا اور وہ مرض ممکن الزوال تھا تو دوبارہ خود حج کرنا ہوگا۔ کندافی الدرالمختار۔ فت

جج بدل میں خرج کے کم ہونے کی وجہ سے احرام غیرمیقات

(سوال ۱۰۰) جج بدل کرنے والا اگر بوجہ کی زادراہ کے میقات آ مرے بچے نہ کرسکے تواپے میقات سے یا دوسرے میقات سے احرام ہاندھ سکتا ہے یانہیں؟

(جواب) جج بدل میں بیضروری ہے کہ وطن آ مرے جے کا سفر شروع کیا جاوے کیکن اگر بسبب کی زادراہ دوسری جگہ ہے جہاں ہے خرچ کفایت کرتا ہے سفر شروع کرے ، بید درست ہے وان لم یکف فعن حیث یبلغ النے ۱۱،اور احرام اس کا میفات آ مرہ ہونا چا ہے اور درصورت کی زادراہ جس راستہ ہے بیجی سکتا ہو بسفر کرے اور جس میفات سے گذر ہے احرام باند ھے۔اس حائت میں شرط ای قدر معلوم ہوتی ہے کہ جج اس کا آفاتی ہو ،اور کس میفات سے احرام باند ھے، جج اس کا آفاتی ہو ،اور کس میفات سے احرام باند ھے، جج اس کا آفاتی ہو ،اور کس میفات سے احرام باند ھے، جج اس کا کمی نہو۔

بلاوصیت نابالغ کے مال سے حج بدل درست ہے یانہیں

(سوال ۱۰۱) میرے بھائی عمرعلی نے انتقال کیا اور وہ بہت مالدار تھا، تمریج کی وصیت نہیں کی ، اور وارث ان کے جار لڑ کے ایک بالغ اور تین نا بالغ ہیں ، اور تین بیوی اور یا نچے لڑکی تو اس صورت میں جج کرانے کا کیا تھم ہے ، اور یتیم کی زمین کوٹھیکہ پر دینا اور مورث کا قرض اوا کرنا کیسا ہے۔

(جواب) جوامور متعلق نفع ينتم كے ہيں، وہ كرنا درست ہے مثلاً زبين كوشيكه پردينا، اگرموجب نفع ہوتو درست ہے اور جح كرانا حصہ ينتم نابالغ ميں ہے بدون وصيت متوفى درست نہيں ہے اور بالغوں كے ذمه بھى لازم نہيں . البت اگر بالغين اپ حصه ميں ہے جج ميت كى طرف ہے كراد يو ئو بہتر ہے گرفرض اور واجب نہيں ہے۔ (۱) اور جن لوگوں كا قرض بدمه متوفى ہے وہ اواكر تاجا ہے مشترك تركه ميں ہے سب كا قرض اواكر ديا جائے اور زكو قانا لغ كے حصه ميں واجب نہيں۔

ج بدل کے رویے سے تجارت درست ہے یانہیں

(مدوال ۱۰۲) ہندہ مالدارجس پر جج فرض تھا مگر بیجہ کا روبار دنیاوی کے زندگی میں اوانہ کر کئی ، وصیت کر گئی کہ میری جانب ہے جج کرادینا۔فاطمہ اس کی لڑکی جواس کی وارث ہوئی اس نے زیدکوسلٹے تین سورو پے جج کرنے کے لئے دیا کہ میری والدہ کی جانب ہے جج سیجئے۔زید نے روپیہ لے لیا ،اور چونکہ راستہ مخدوش ہے، یا بند ہے اس لئے روپیہ عمر کو دیدیا کہ تجارت کر وع ہوئی اور نفع بھی ہوا۔ چنا نجہ اس منافع سے اس روپی کی ذکو ہ بھی زید نے

<sup>(</sup>١)اللم المختار على هامش ردالمحتار باب الحج عن الغير ج ٢ ص ٢٣٣٣. ط.س. ج٢ص١٠ ٢٠١ ظفير (٢) لومات رجل بعد وجوب الحج ولم يوص به فحج رجل عنه او حج عن ابيه اوا مه عن حجة الاسلام من غير وصية قال ابو حنيفة يجزيه انشاء الله وبعد الوصية يجزيه من غير المشية ردالمحتار باب الحج عن الغير ج ٢ ص ٢٠٠٨. ط.س. ج٢ص ٢٠٠) ظفير.

ادا کی۔ بعد چندے فاطمہ۔ نے زید ہے کہا کہ مجھے اس وقت روپے کی ضرورت ہے، دے دیجئے ، بعد میں میں روپیدے وال گی۔ نید نے والی دے دیا۔ آیازید کا اس روپیدے تجارت کرانا اور اس کے منافع کے روپیدے آلو قاوا کرنا ، اور فاطمہ کے مائلنے پروالیس کردینا کیسا ہے نیز باقی منافع کا کون مستحق ہے۔

(جواب) جب کہ مامور ہائج یعنی زید نے بوجہ محدوث پابند ہونے راستہ کے جج نہ کیا تواس کے ذمہ واہسی اس روپے کی اور زکو قادا کی توبہ جائز الزم تھی یعنی فاظمہ کووالیس کرنالا زم تھا۔ پھراگر باجازت فاظمہ اس نے اس میں تجارت شروع کی اور زکو قادا کی توبہ جائز ہوا اور فقع جواس دوپے ماور نقع جواس سے ہوا فاظمہ کا جواد فاظمہ کا اس روپے کا واپس لے لینا اس صورت میں صحیح ہوائین فاظمہ کے ذمہ ہے کہ ہندہ متوفیہ کی طرف سے جج کرا دے۔ تبائی مال ہندہ تک اس میں صرف ہوسکتا ہے، تبائی سے زیادہ سرف ہوتو فاظمہ کے اختیار میں ہے کہ دے یا ندد ہے۔ (۱) فقط۔

### والدين كى طرف عي جم بدل كراد يو تواب مو كايانيس

(سوال ۱۰۳) زیدای والدین کیمرنے کے بعدان کی جائیہ کے در خاص کے در خاص کی فرف سے تیج کا پانیس ۔ (جواب) فقہاء نے اس بارہ میں یالھا ہے کہ بدون وصیت متوفی کے اگر اس کے در خاص کی طرف سے تیم عائج کرادیں تو امید ہے کہ انشاء اللہ اس کی طرف سے تیم عائج کرادیں تو امید ہے کہ انشاء اللہ اس کی طرف سے تیم عائد کرادیں تو امید ہے کہ انشاء اللہ اس کے در خاص حصول تو اب میں تو پھی دون ہیں ہے۔ کہ افسامی وان لم یوص به النج فتیر عنه الوارث النج فحج ای الوارث و نحوہ بنفسه اوا حج عنه غیرہ جاز النج قال ابو حنیفة یجزیه انشاء اللہ تعالیٰ النج ۔ (۱۰) ہندہ پر جج فرض تھا بغیر وصیت انتقال کر گئی اب اس کا بیٹا جج بدل کراد نے کو کافی ہے یا نہیں (سوال ۱۰ و ۱) ہندہ پر جج فرض تھا اس کا انقال ہو گیا مگر اس نے جج کی وصیت نہیں کی ، اب اس کا بیٹا زیداس کی طرف سے جج کرانا چا بتا ہے۔ زید کوا ہے گھر سے آ دی بھیجنا ایسے تج بدل کا جو وصیت کا نہ ہو ضروری ہے یا نہیں ۔ اور اگر مکہ معظم سے جج کرانا چا بتنا ہے۔ زید کوا ہے گھر سے آ دی بھیجنا ایسے تج بدل کا جو وصیت کا نہ ہو ضروری ہے یا نہیں ۔ اور اگر مکہ معظم سے جج کرانا چا بتنا ہے۔ زید کوا ہے گھر سے آ دی بھیجنا ایسے تج بدل کا جو وصیت کا نہ ہو ضروری ہے یا نہیں ۔ اور اگر میں معظم سے جج کرانا چا بتا ہے۔ زید کوا ہو والدہ کی طرف سے تج ادا ہوگا یا نہیں ، اور ایسے تج بیس مدینہ مورہ وانا ضروری ہے بائیں ۔ خبیس ۔ جب کراد ہے تو والدہ کی طرف سے تج ادا ہوگا یا نہیں ، اور ایسے تج بیس مدینہ مورہ وانا ضروری ہے نہیں ۔

(جواب) جب کہ متو فید کی وصیت نہیں ہے تو وارث جواس کی طرف ہے بچ کراوے گاوہ تبرع ہے مکہ معظمہ ہے بھی کرا سکتا ہے اور مدینہ متورہ جانا ایسے جے میں ضرور کی نہیں ہے۔ (۳) فقط۔

جس نے ج فرض ادانہ کیا ہواس کا جج بدل میں بھیجنا کیسا ہے

(مسوال ۱۰۵) جس شخص نے ج فرض نہ کیا ہواس کو ج بدل کے لئے بھیجنااوراس کو تج بدل کرانا کیسا ہےاور جوعالم اس کومکروہ کے اس پرطعن کرنااوراس کو فیرمقلد کہنا کیسا ہےاورطعن کرنے والے پرشرعاً کیاتھم ہے۔

ر ١) حرج المكلف الى المكلف الى الحج ومات في الطويق واوصى بالحج انما تجب الوصية به اذا اخره بعد وحوبه الح فان فسر المال او المكان فلا مر عليه اى على مافسره ولا فيحج عنه من بلده الخ ان وفي به اى بالحج من بلده ثلثه زدر مختارٍ اى من ثلث مال الموصى الخ (ردالمحتار كتاب الحج باب الحجج عن الغير ج ٢ ص ٣٣٢ و ج ٢ ص ٣٣٢ طرس ج٢ص ٢٠٨٥.٢٠٨ ظفير.

<sup>(</sup>٢) والمحتار باب الحج عن الغير ج ٢ ص ٣٢٨. ط.س. ج ٢ ص ١٢. ١٢ ظفير. (٣) وان لم يوص به اى بالا حجاج فتبرع عنه الوارث الغ فحج بنفسه اواحج عنه غيره جاز (الدر المختار على هامش دالمحتار باب الحج عن الغير ج ٢ ص ٣٣١. ط.س ج ٢ ص ٢ ٢٠) ظفير

(جواب) جج بدل ایسے خص سے کرانا جس نے جی نہ کیا تھے اور جائز ہے کیان بہتر یہ ہے کہ ایسے خص سے جی کرایا جائے میں نے اپنا تی فرض نہ کیا ہو کروہ تنزیبی ہے جیسا کہ مفاد رت در مختار ہے فرض ادا کر ایا ہو، پس ایسے خص سے جی کرانا جس نے اپنا تی فرض نہ کیا ہو کروہ تنزیبی ہے جیسا کہ مفاد رت در مختار ہے فرجاز حج الصرور فی بم مصملة من لم یحیج المنح و غیر هم اولی المنے در مختار ۔ (۱)اورعلام ای نے محق این جام نے فل کیا ہے کہ جس خص سے جی بدل کرایا جائے اگر اس نے باوجود فرض ہونے کے اپنی طرف سے جی نہیں کیا تو اس کے حق میں مکر وہ تحریبی ہے۔ پس حاصل سے ہے کہ آمر کے حق میں بیغل مکر وہ تنزیبی ہے اور جی کرنے والے کے خش میں جب کہ اس برجی فرض ہوگیا ہو مکر وہ تم کی ہے کہ وہ کہ جدا ہے تا ہو اور جب کہ حضیہ خود مامور کے حق کرنے والے ایک نہیں مور کے حق میں ہوگیا ہو مکر وہ کہنے والے عالم پرطعن و تشخیع کرنا تا جائز اور ممنوع ہے اور جب کہ حضیہ خود مامور کے حق میں مور نے حق میں ہوئے والے کو غیر مقلد کہنا مسائل شرعیہ سے نا واقفیت اور جہل کی دلیل ہے۔

شای میں فتح القدر سے منقول ہے والذی یقتضیه النظر ان حج الصرورة عن غیرہ ان کان بعد تحقق الوجوب علیه بملک الزاد والراحلة والصحة فهو مکروه کراهة تحریم لا نه تضیق علیه فی اول سنی الا مکان فیا ثم بتر که النح قال فی البحر والحق انها تنزیهیة علے الآ مر لقولهم والا فضل اللخ تحریمیة علی الصرورة الما مور الذی اجتمعت فیه شروط الحج ولم یحج عن نفسه لا نه اثم بالنا خیر النح ۔ (۲) شامی ۲۳ اور نج بدل کرنے والے والی دیے شی سے جوال کوئری سفر تح کے لئے ملا، زایداز فرج سفر کارکھنا الی صورت میں درست ہے کرروپید دینے والے نے الی کود کیل بالہد بناویا ہو، یعنی یہ اجازت اور افتدار دے دیا کرزایدروپیتم خودرکہ لینا۔ درمخارش ہے وعلیه رد ما فضل من النفقة وان شوط له فالشوط باطل الا ان یو کله بهبة الفضل من نفسه (۲) فقط۔

جج بدل کے لئے کیا آ مرکے وطن سے روائگی ضروری ہے

(مدوال ۱۰۱) جج بدل جو کی طرف سے بعدانقال کرایا جائے یا بحالت زیست جب کہ قابل سفر ندر ہا ہو۔ یعنی کسی کورقم سویا دوسورو بے کی دے دی جادے تو بید جج جائز ہوجائے گایا جس کی طرف سے جج کیا جائے اس کی جائے سکونت سے ارکان جج کی اوائیگی تک متوسط خرج کی رقم و بی جاہئے۔

(جواب) هج بدل كي شرائط مس مي مي كرجس كي طرف ست هج كياجاو عده اس كام كر عياوست كراور سفر هج كاكل فرج يا اكثر بال آمر به به و اوريد كم آمر كوطن ست هج كياجاو عدد و تقاريل بو بشرط الامريد اى بالحج عنه فلا يجوز حج الغير بغير اذنه الا اذا حج او احج الوارث عن مورثه لو جود الا مر دلا لة وبقى من الشوائط النفقة من مال الآمر كلها او اكثرها الخد (٣) وفي ردالمحتار للشامي الحادي عشر ان يحج عنه من وطنه ان النسع المثلث والا فمن حيث يبلغ كما سياتي بيانه الخد (٥) س١٣٩٠.

<sup>(</sup>١)الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحج عن الغير ج ٢ ص ١٣٣١.ط.س. ج٢ص٣٠٣. ١١ ظفير.

٢٦ بردالمحتار باب الحج عن الغير مطلب في حج الصرورة ج ٢ ص ٢٣١ .طٍ.س. ج٢ص٢٠٢ ١ أ ظفير.

<sup>(</sup>٣) الله المختار على هآمش ردالمحتار باب الحج عن الغير قروع ج ٢ ص ٣٠٠ .طَ.س. ج ٢ ص ١ ٢٠٢١ طَفير. (٣)الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحج عن الغير ج ٢ ص ٣٢٨.ط.س. ج٢ص ٩ ٩٥.

<sup>(</sup>۵) و دالمحتار باب الحج عن الغير ج٢ ص ٢٢٩. ط.س. ج٢ ص ٩٩٩، ١٢ ظفير.

عورت كى طرف سے مرداور حنفى كى طرف سے غير مقلد جج كرسكتا ہے يانہيں

(سوال ۲۰۰۱) عورت کی جانب سے مرد جج کرسکتا ہے یائبیں ،اور حنی کی طرف سے غیر مقلد بھی جج کرسکتا ہے یائبیں۔ (جواب)عورت کی طرف سے جج بدل مرد بھی کرسکتا ہے اور مقلد کی طرف سے غیر مقلد بھی کرسکتا ہے۔(۱) فقط۔

كياج بدل كے لئے اولا د كاجانا بہتر ہے اور اس رویے سے قرض دینا درست ہے یا نہیں

رسوال ۱۰۸) قاسم نے اپنی جائداد بچاس ہزار کی چھوڑی اور جج بدل کی وصیت کی ، ایک عرصہ کے بعد جب قاسم کی اولاد نے جا کداد تھیم کی تو روپیہ جج بدل کاعلیجد ہ رکھ کرئی برس کے بعد کسی خض سے ارکان جج پورے کرادئے۔ بعد و یہ معلوم کرکے کہ جہاں کا قاسم رہنے والا ہے وہیں ہے کسی کو بھیجنا چاہئے ، بلکہ بہتر یہ ہے کہ قاسم کی اولاد ہی باپ کی طرف معلوم کرکے کہ جہاں کا قاسم رہنے والا ہے وہیں ہے کسی کو بھیجنا چاہئے ، بلکہ بہتر یہ ہے کہ قاسم کی اولاد ہی باپ کی طرف سے جی برل کاعلیجد ہ رکھا ہوا ہے اس میں سے کسی کو قرض حسنہ دینا یا اپ کام میں صرف کرنا درست ہے یانہیں۔

(جواب) قاسم کی اولا دمیں سے کسی کو جج بدل کے لئے بھیجنا ضروری نہیں ہے اور بہنست غیر کے اس بارہ میں ان کو یہ شیر زیادہ استحقاق نہیں ہے ، اور یہ بیٹک ضروری ہے کہ جج بدل کے لئے سمی کو قاسم کے وطن ہے ہی بھیجنا چاہئے ۔ اور جو رو پہیر جج کے لئے علیحدہ کیا گیا اس کو جج میں ہی صرف کرنا چاہئے ، جلدی کسی کے بھیجنے کا انتظام کر دینا چاہئے کسی کو قرض وینایا اپنے کا موز با ہیں صرف کرنا اور اس رو بے کا جائز نہیں۔ (۲) فقط

جس نے پہلے جے نہ کیا ہواور جو کر چکا ہوجے بدل میں س کا بھیجنا بہتر ہے

(سوال ۹۰۱) جس نے پہلے جی نہ کیا ہواں ہے جج کرانا کیسا ہے۔اور جس نے پہلے جج کرلیا ہواور وہ خوش حال ہواس سے جج بدل کرانا کیسا ہے

(جو اب) دوسرے شخص سے جو کہ ج کئے ہوئے ہوتے ہوتے بدل کرانا افضل ہے پہلے تخص ہے جس نے ج نہیں کیا ج بدل کرانا مکروہ ہے۔ کذافی الدرالمخاروالثامی فقط۔

جج بدل میں جانے والاراستہ میں مرگیا تواب کیا کیا جائے

رسوال ۱۱۰) ایک شخص نے ج بدل کے داسط اپنی جانب ہے دوسرے شخص کو بھیجا، وہ شخص راستہ میں فوت ہو گیا۔ مکہ معظمہ نہ بہنج سکا۔ ایسی صورت میں بھیجنے والے کا جج پورا ہوایا نہیں ہوا۔ اس کو کیا کرنا جاہے۔

را)والا فضل الانسان اذا ارادان بحج رجلاعن نفسه ان يحج رجلاً قد حج عن نفسه النح ولواحج عنه امراء ة وعبد اوامة باذن السيد جاز ويكره هكذا في محيط السرخسي (عالمگيري كشوري كتاب المناسك الباب الرابع عشر في الحج عن الغير ح اص٣٦٣ و ج اص٣٢٨. طرماجديه ج اص٣٥٤) فجاز حج الضرورة النح والمراء ة ولوامة والعبد و غير كا لمراهق وغير هم اولى لعدم الخلاف. (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحج عن الغير ج م ٢٣١ ط.س. ج٢ ص٣١١) ظفير.

<sup>(</sup>٢) اما اذا لم يحرج واوضى بان يحج عنه الخ فانه يحج عنه من ثلث ماله من بلده (ردالمحتار باب الحج عن الغير ج ٢ ص ٣٣ ط.س. ج٢ ص ٢٠٣ ط.س. ج٢ ص ٢٠٣ عن الغير ج ٢ ص

٣٦)فجاز حبّ آلصرورة من لم يحبّ النح وغير هم اولي لعدم الخلاف (در مختار) اى خلاف الشافعي فانه لا يجوز حجهم كما في الزيلعي ولا يخفي ان التعليل يفيد ان الكواهة تنزيهية لان مراعاة الخلاف مستحبة فافهم (رد المختار باب الحج عن الغير ج ٢ ص ١٣٣١. ط.س. ج٢ ص ٢٠٣) ظفير.

(جواب) اس کا ج نہیں ہوا، اگراس کے ذمہ جے فرض ہے تو اس کو کسی دوسر مصحف کو بینج کر تج بدل کرانا جاہئے، بیغی جب کہ خود نہ جاسکتا ہواورخود جے کرنے سے عاجز ہو۔(۱) فقط۔

ج بدل کے لئے کس کا جانا مکروہ تحریمی ہے

(سوال ۱۱۱) جس مخص نے تج نہ کیا ہواس کو تج بدل کے لئے جانا مکروہ تحریمی ہے۔ دریافت طلب بیامر ہے کہ اگر ذی استطاعت تج بدل کو جاوے اس کے لئے مکروہ تحریمی ہے یا جس مخص پر بلحاظ استطاعت تج فرض نہیں ہے کیکن وہ بشوق زیارت واسطے تج بدل کے جانا جا ہتا ہے تو اس میں کسی تشم کا اکراہ شرعی تو نہیں ہے۔

(جواب) جس پر پہلے ہے ج فرض ہو چکا ہے اس کا ج بدل کو جانا تو با تفاق کروہ تح کی ہے اور جس پر ج فرض ہیں ہے اور اس کو استطاعت نہیں ہے اس پر چونکہ بعض علاء محققین کے زو یک مصفلہ بینی کرج فرض ہوجا تا ہے اس لئے ان علاء کے نزدیک وہ بھی تارک فرض ہونے کی وجہ سے مرتکب کراہت تح یمد کا ہے جسیا شامی میں بدائع سے منقول ہے بکر ہ احجاج الصرورة لانه تارک فرض الحج یفید انه یصیر بد حول مکھ قادراً علے الحج عن نفسه اللخ قلت وقد افتی بالوجو ب مفتی دار السلطنت العلامة ابوالسعود و تبعه فی سکب الا نهر و کذا الحتی به السید احمد بادشاہ و الف فیه رسالة النے (۱) اور بہر حال جس نے اپنائے اوا نہیں کیا اس کو تج بدل کرناکی صورت میں کراہت سے خالی ہیں ہے۔ عایت یہ سورت ذی استطاعت نہ ہونے کے عند البحض وہ کراہد تنزیبی ہوران علاء کے نزدیک جو مکم معظم پہنے کراس پر جے فرض کہتے ہیں کراہت تح یکی ہورابصورت ذی استطاعت ہوئے کے با تفاق کراہت تح یکی ہے۔ وربصورت ذی استطاعت ہوئے کے با تفاق کراہت تح یکی ہے۔ وقط ۔

جج بدل کے لئے جوروپے دیئےوہ کم ہیں تو کیا کیا جائے

(سوال ۱۱۲) زید نے ڈھائی سورہ بے محرکوریے کہ میری وفات کے بعد میراج کرادینا۔ چھ ماہ بعد زید کا انقال ہوگیا۔ انقال سے تین روز پیشتر دریافت کیا گیا کہ اس روپے کا کیا ہوگا۔ جواب دیا کہ جج کرادینا۔ لوگوں نے کہا کہ است روپ میں جے نہیں ہوسکتا۔ جواب دیا کہ محرکو اختیار ہے جس طریقتہ پر چاہے خرج کرے اورای روز پچاس روپ عمر کو دیئے کہ میرے کفن وغیرہ میں صرف کردینا۔ ایک بیٹا اور بیوی زید نے چھوڑے۔ ایک شخص تین سورہ پے میں تج بدل کرنے کو تیار ہے۔ اگر عمر پچاس روپ ایس سے شامل کرکے تج کرادے تو پھھرج تو نہیں۔

(جواب) اگررتم ذکور ماکوم این شک ترکہ نے زیادہ نہیں ہے تواس تم کوج میں صرف کرنا جائے اورائی صورت میں کردو پر ندکورہ وطن میت سے بچ کرانے کوکائی نہوں نے تھم ہے کہ س جگہ سے اس روپے میں جج ہوسکے وہال سے کرا دیا جاوے در مختار میں ہے والا فیصح عند من بلدہ النے ان وفی بد النے ثلثه وان لم یف فمن حیث یبلغ ۔ دیا جاوے در مختار میں ہے والا فیصح عند من بلدہ النے ان وفی بد النے ثلثه وان لم یف فمن حیث یبلغ ۔ (۱) باتی عمرا کرا ہے یاس روپے مثلاً دے کرج کرا وے تواس میں اختلاف روایات ہے،

(٢) ردالمحتار باب التحج عن الغير مطلب في حج الضرورت ج ٢ ص ٣٣٢. ط.س. ج٢ ص ٢٠٢٠ ا ظفير. (٣) اللو المختار على هامش ردالمحتار باب الحج عن الغير ج ٢ ص ٣٣٣. ط.س. ج٢ص ٢٠٢٥ ا ظفير ٠

جواز کی بھی روایت ہے لہذا جج کرادیے میں کھر تنہیں ہے تقع بی ہے۔ درمختار میں ہے و کذا لواحج لا لیو جع کا لیو جع کا لیو جع کا لیا ہے اور کا اللہ نفسہ اللح در مختار . قولہ و کذالواحج لا لیر جع ) ای انہ یجوزالخ شامی۔ (۱) فقط

# مجبوري كي وجدي جج بدل كراسكتاب يانبيس

(سوال ۱۳۱۱) زید پر باعتبارزاد دراحلہ کے جج فرض ہے لیکن وہ بوجہ بردھا ہے اور نابینا ہونے کے چلنے ہے عاجز ہے اور قائد کے خرج پر قادر نہیں تو وہ دوسرے شخص ہے جج کراسکتے ہیں یانہیں۔

(جواب) معندور مذكور كونيري يحتى كرانا بشرائط جائز بإورمعندوركاج فرض ادابوجاد كاردر مختاريس بوالموكبة منهما كحج الفرض تقبل النيابة عند العجز (٢) فقط الخيد

جس پرندج فرض ہےاور نہاس نے جج کیا ہے کیا اسے جج بدل میں بھیجنا درست ہے (سوال ۱۱۳) شخصے کہ جج نہ کردو ہروے جج فرض نیست اگراز جانب کے کہل ادائے جج مفروض انتقال کر دووصیت ادائے جج کرد، جج اداء کنداز ذمہ میت نہ کورجج اداخواہر شدیا نہ۔

(جو اب) دریںصورت کے ازمیت ساقط خواہد شدوا دا ،خواہد شدالبتہ فقہا ،حنفیہ ایں صورت رامکر وہ داشتہ اند بہتر آنست از چنیں کیے جج کنانند کہ 'وجج خودا داکر دہ باشد۔ (۳) فقط۔

### كياجج بدل كے بعد آمر كے مكان بروايسى ہونى جا ہے

(سوال ۱۱۵) کیاریجی ضروری ہے کہ تج بدل کرانے والے کے رکان پر بعدواپس آنے جج بدل کے آوے۔ (جو اب)واپس آنااس کے جائے سکونت پر ضروری نہیں ہے۔(۳) فقط۔(البتدا چھا یہی ہے کہ واپس آئے۔ظفیر) اینا حج دوسر سے کودینا ورست ہے یانہیں

رسوال ۱۱۱) مکیشریف میں اکثر اشخاص اپنا جے دوسرے خص کوبھی دیدیتے ہیں ،کیابہ جائز ہے۔اگر وہاں پرکسی شخص سے بیوی مرحومہ کے لئے جج سے لیاجا و بے تو جائز ہے یانہیں۔

(جواب) نج کر لینے کے بعد توبید دست نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنا ج کسی کوروپیہ لے کردے دے ، کین مید درست ہے کہ وہاں کسی سے ج کشوں اپنا ج کسی کوروپیہ لے کردے دے ، کین مید درست ہے کہ وہاں کسی سے ج نفل والدین ، زوجہ وغیرہ کی طرف ہے کرالیا جاوے یعنی پہلے ہی سے وہ شخص احرام دوسرے کی طرف سے جس کی طرف سے جس کی طرف سے ج کرانا مقصود ہے باندھے بید درست ہے۔ (ہ) فقط۔

<sup>(</sup>١) و دالمحتار باب الحج عن الغيرج ١ ص ٣٣٣٧. ط.س. ج٢ ص ٢٠٢٠ ا ظفير.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحج عن الغير ج ٢ ص ٣٢٦ و ج ٢ ص ٣٢٧. ط.س. ج ٢ ص ١٢،٥٩٨ فلم. م

<sup>(</sup>٣) ولو احبَّج رجلاً يودي الحبُّج ويقيم بمكة جاز والأقضل ان يحج ويرجع (ايضا ) ظفير.

جهثاباب

#### زبارت مدينهمنوره

بعد جح روضه باك كى عاضرى سنت ب يامستحب

(سوال ۱۱) ج کرنے کے بعدرسول اللہ اللہ کے دوخہ مبارک کی زیادت کا کیا تھم ہے۔ واجب ہے یامسخب ہے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ دوخہ شریف کی زیادت کوعالگیری وشامی میں مسخب کھیا ہے۔ اور بعض علماء (جو اب ) یہ جو بچھان کمایوں میں ہے تھے ہے۔ زیادت مدین طیبہ کی مسخبات سے ہور بہی تھے ہے، اور بعض علماء وجوب کے بھی قائل ہیں جیسا کہ در مختار میں ہے وزیادة قبوہ مندوبة بل قبل واجبة لم له سعة النح و فیے الشامی قوله (مندوبة) ای باجماع المسلمین کما فی اللباب۔ (۱) فقط۔

حالات کے ناسازگار ہونے کی وجہ سے اگرمد بیندندجائے تو کیا تھم ہے

(سوال ۱ /۸ ۱ ) ایک گروه مسلمین بعدادائے مناسک جج بعداطلاع دبعض چیثم و بدحالات بے انتظامی وحرکات ندمومه شریف مکه بخوف جان بلاحصول زیارت روضه مطهره تا تیجه که شریف بی سے داپس آ گئے تو وہ جماعت خاطی اور قابل توبہ ہے یانہیں۔

کیااس پروعیدعابدہوگی

(سوال ۱۹/۲) كياجهاعت ندكوره زير حديث فقد جفاني آسكتي بيانيس ــ

ان كالتج موگايانبين

(سوال ۱۲۰/۳) كياان كافج يوراجوايانيس\_

كياان كاانقطاع ضروري ب

(سوال ۱۲۱/۴) كياان كساتها خوت اسلامي واجب الانقطاع بيانيس -

(جو اب) جماعت مذکورہ خاطی ہیں ہے، کیونہ در حقیقت بہت می دشواریاں مکم معظمہ سے مدینہ طیبہ جانے میں اس وقت میں ہوگئی ہیں جیسا کے معلوم ومعروف ہیں۔اور جب کہ وہ خاطی وعاصی ہیں تو ان پرتو بہاس وجہ سے لازم نہیں ہے۔

(r)و يسي توبه واستغفار ہروقت مناسب شان موسن ہے۔

(۲) جماعت مذكوره اس وعيد ميس داخل نبيس ہے۔

(۳) جج ان کابورا ہوگیا ، جج میں کوئی نقص نہیں رہا ، کیونکہ زیارت روضہ مطہرہ جج کے بعد مستحب ہے جو ایک جدا گانہ کل صالح وموجب اجروٹو اب ہے۔ اس کمل صالح اور شرف زیارت حاصل ندہونے کی وجہ سے جج فرض میں بچھ طل نہیں ہوا۔ (۴) ہرگز نہیں ۔ فقط۔

(۱)دیکھنے ردالمحتار للشامی باب الهدی مطلب فی تفصیل قبرہ المکرم صلی اللہ علیہ وسلم ج ۲ ص ۳۵۲ و ج ۲ ص ۳۵۳. ط.س. ج۲ ص ۳۵۲ و ج ۲ ص ۳۵۳. ط.س. ج۲ ص ۳۵۲ و ج ۲ ص ۳۵۳. ط.س. ج۲ ص ۳۵۲ و ج ۲ ص ۳۵۳. ط.س. ج۲ ص ۳۵۲ و ج ۲ ص ۳۵۳. (۲) وزیارت قبرہ مندوبة بل قبل واجبة لمعن له سعة النج (الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب الصدی مطلب فی

تَفْضَيل قِيره المكرم ج ٢ ص ٣٥٢ ط.س. ج ٢ ص ٢٢٢) ظفير.

اگر کوئی جماعت خطرہ کی افواہ س کرمدینہ نہ گئی تو کیا حکم ہے

(سوال ۱۲۲/۳) جمی عظیم، مقصد مج شدند، بعدادائے مناسک مج جماعتی به زیارت مدینه طیبه مشرف شدندو جماعتی بغیر زیارت مدینه طیبه مشرف شدنده بعداداه چنیس صاحبان را به ایمان ومرتد و فاست گفتن وترک سلام و کلام واکل طعام بآنها درست است یاند.

(جواب) این چنین حاجیان را که بعدز ندکوره از زیارت روضه طهره و حضوری مجدمبارک وحرم محترم مدین طیبه محروم ماندند بایمان و مرتبه و فاسق گفتن حرام است و گویندگان این چنین کلمات فساق و ملعون اند که مکفر مومن خود و در معرض خطرسلب ایمان است - اعادنا الله تعالی منه قال علیه الصلواة و السلام ایما رجل قال لا حیه کافر فقد باء به احد هما - (۱) وترک سلام وکلام و طعام بایتان ناجائز است فقط. و الله تعالی اعلم

مجبوري كي وجه مصدينه نه جائے توج ہوگا يانبيں

(سوال ۲۳ ۱) جو محض جج بیت الله شریف کا کرے اور مجبور ابیجه کی خرج کے مدینه منوره نه جاسکے تواس محض کا جج کامل ہوگایا نہیں۔

(جو اب) جج کامل اور پورا ہونے میں بچھشہ اور تر دنہیں ہے، البتہ باوجودا ستطاعت کے اگر مدینہ شریف نہ جاتا تو براتھا ، اور بردی محرومی قسمت کی بار یکتی کہین جب کہ وہ کمی خرج کی وجہ سے مجبور رہا تو اس بر بچھ مواخذہ بیں ہے۔(۲) فقط۔

(١)مشكوة

رُ ٣)وزيارة قبره رصلي الله عليه وسلم ، مندوبة بل قبل واجبة لمن له سعة ويبداء بالحج لو فرضاً ويخير لو نفلا ما لم يمربه رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب الهدى ج ٢ ص ٣٥٢. ط.س. ج٢ص ٢٢٢) ظفير.

ساتوال باب

# متفرق مسائل جج

جعدكوجوج موتابات كبرى كيت بيناس كااصل كياب

(سوال ۱۲۴) جمعہ کے روز جو جج ہوتا ہے اس کو جج اکبری کہتے ہیں ،اس کی کچھ اِصل ہے یائبیں۔اور جمعہ کے جج میں زیادہ فضیلت ہے یائبیں۔

(جواب) اس كَى اس قدراصل بكر آنخضرت علي في جواخير في كيا تفاوه جمعه كدن بوا تفااوراس كم باركيس آيه واذان من الله ورسوه الى الناس يوم الحج الاكبر الآية لنازل بوئى ، باقى ويسي هج اكبر مقابله في اصغرك بكره هج اصغر بادر برايك هج هج اكبرب - فقط

دونوں طرف کے کرامین کے کرنے کا تھم درست ہے یانہیں

(جواب) اس سم کی قیود لگانا ادکام شرعیه ش سرا ما این تبیل ہے۔ آیته کریمه واذن فی الناس بالحج یا توک رجالاً وعلی کل ضامر یا تین من کل فیج عمیق لیشهد وامنا فع لهم وید کووا اسم الله فی ایام معلومات الآیه کے مفہوم میں تورکر نے سال می کے قیود یج کرنے والوں پرلگانا ممنوع معلوم ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں کہ واپسی کا ارادہ بھی تہیں رکھتے اور بہت ایسے ہیں کہ وہاں جاکرکوئی پیشر فت و تجارت و محنت مزدوری کر کے اپنا گذراوروایسی کے لئے کرایہ جمع کر کے واپس آتے ہیں۔ لہذا یکی طرح مناسب اور جائز نہیں ہے کہ ان کے ذمه اس قتم کے قودلگا کران کوروکا جاوے فقط۔

سرمابه جب ناجائز آمدنی میں مخلوط ہوجائے تو کیا کرے

(سوال ۱۲۲) میرے پاس جوسر ماریر ج کے لئے رکھا ہوا تہ در رر اس نے تنخواہ سے جمع کی تھی ، وہ رقم نا جائز آ مدنی میں مجلوط ہوگئی۔ کیاصورت اس کے پاک کرنے کی کی جائے۔

(جواب)اس قدرروپیہ جو تخواہ ہے جمع کیا گیا تھا علیحدہ کرلیا جاوے علیحدہ کر لینے سے وہ رقم حلال ویاک اور صاف ہوجائے گی۔ فقط۔

حرم كمدومد بينه كي عبادت كالواب كس قدرب

(سوال ۱۲۷) حرم مکہ ومدینہ میں جوعبادت کی جاوے خواہ بدنی ہو میامالی اس کا تواب س قدر ہوتا ہے۔ (۲) حدیث شریف میں ہے کہ آ دمی حج مبر در کے بعد پاک ہوجا تا ہے جبیبا کہ اپنی ماں کے شکم سے بیدا ہوا ، کیا اس سے ہرتم کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

(جواب)(۱) مديث شريف شريف شرايف على الله عليه وسلم صلواة الرجل في بيته بصلواة وصلوته في مسجد مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلواة الرجل في بيته بصلواة وصلوته في مسجد القبائل بخمس و عشرين صلواة وصلوته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسائة صلواة وصلوته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسائة صلواة و صلوته في المسجد الاقصى بخمسين الف صلواة و صلوته في المسجد الحوام بما تة الف صلواة و سلوته في مسجدي بخمسين الف صلواة و سلوته في المسجد الحوام بما تة الف صلواة و سلوته في مسجدي بخمسين الف صلواة و سلوته في المسجد الحوام بما تة الف صلواة و سلوته في مسجدي بخمسين الف صلواة و صلوته في المسجد الحوام بما تة الف صلواة و سلواة و سلوته في مسجدي المسجد الحوام بما تة الف صلواة و الله صلواة و سلوته المسجد الحوام بما ته الف صلواة و الفراء قالخ (۱)

(۲) در مختار میں ہے ھل الحج یکفر الکبائر قبل نعم النے وقیل غیر المتعلقة بالا دمی النے قال عیاض الجمع اهل السنة والجماعة ان الکبائر لا یکفرها الا التوبة ولا قاتل بسقوط الدین ولو حقاً لله تعالی کدین صدواة و زکواة النے ۔ (۲) حاصل اس عبارت کابیہ کرکیا جے ہے کبائر بھی معاف ہوجاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ حقوق عباد کے سواء جو کبائر ہیں وہ معاف ہوجاتے ہیں۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ بوجاتے ہیں اور بعض نے کہا کہ حقوق عباد کے سواء جو کبائر ہیں وہ معاف ہوجاتے ہیں۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ بانفاق اللی سنت کبائر کا کفارہ سوائے توبہ نے ہیں ہے۔ اور بی سے وین ساقط نیس ہوتا اگر چرق اللہ ہوجیے نماز قضاء اور زکوة اور حدیث من حج الله فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم و لمدته امه النے (۳) میں بعض علاء نے صغائر سے یاک ہونا مرادلیا ہواور بعض نے کبائر ہے بھی الیکن سوائے حقوق عباد کے اور دین کے اگر چرد ین اللہ تعالی کا ہوشن نماز و زکوة کے الغرض اس مسئلہ میں اختلاف علماء ہے اور کوئی جانب قطعی ہیں ہے۔ فقط۔

جس حاجی کا جدہ میں انتقال ہوجائے اسے رجج کا ثواب ہوگایا تہیں

رسوال ۱۲۷/۲) میرے والدمرحوم نہایت شوق ہے جج کو گئے تھے بمقام جدہ جال بیق ہو گئے اور نہایت سمیری کی اسوال میں م حالت میں وہاں پڑے ہوئے قافلہ والے بغیر نماز اور جہیز وتفین کے جھوڑ کز مکہ شریف کو چلے گئے توان کو جج کا تواب ہوگا یانہیں ،اوراجر ملے گایانہیں۔

(جواب) اجران كاس فربت كي موت مين زياده جوااور جح كاثواب بهي انشاء الله تعالى بورا ملے گا۔ فقط۔

<sup>(</sup>۱)الدر المختار على هامش ردالمحتار فبيل كتاب النكاح مطلب في تفضيل مكة ج ۲ ص ۳۵۴.ط.س ج ۲ ص ۱۳۲۰. ۱۲. وجاء ت احاديث تدل على ان تفصيل ثواب الصوم وغيره من القربات بمكة (ردالمحتار كناب الحج ج ۲ ص ۳۵۷.ط.س. ج ۲ ص

<sup>(</sup>۳) دالمحتار قبيل كتاب النكاح ج ۲ ص ۳۵۳ .ط.س. ج ۲ ص ۱۲.۲۴ ظفير.

<sup>(</sup>٣٠)مه مشكواة باب المساجد ص ٤٠٠ ا طفير صديقي. ---

سفرج میں جے سے مہلے موت

(سوال ۱۲۸) ایک شخص اوراس کی زوجہ کے کو جاتا جاہتے ہیں اگران ایام میں بقضائے الی راستہ میں کوئی حادثہ پش آ و بے اور راستہ ہی میں دونوں کا یا ایک کا انتقال ہوجاد ہے تو جے کا ٹواب ملے گا یانہیں۔ (۲) اگر یہ دونوں کے کنیت رکھتے ہوں اور راستہ میں فوت ہوجادیں تو اس وقت بھی تو اب ملے گا یانہیں؟ (۳) زوجہ کا والدز ندہ ہے اوراس نے ابھی تک کوئی ج نہیں کیا بلکہ خاوند ہے کہ جھے کو جے کرادو، یہی میرام ہر ہے ادراس وقت جانے کے واسفی آبادہ ہے۔ اس عورت کا باب مانع ہے تو اس صورت میں کیا کرنا جا ہے۔ (۳) ابھی سے کہ ایام جے میں عرصہ ہوانے سے اور راستہ میں مرجانے سے اور راستہ میں مرجانے سے گا والی ہے۔ میں عرصہ ہوانے ہیں میں مرجانے سے اور راستہ میں مرجانے سے اور راستہ میں مرجانے سے کہ اور راستہ میں مرجانے سے کہ اور راستہ میں مرجانے سے کہ والی نہیں۔

(جو اب) (۱) اگر راستہ میں انقال ہوجادے یا کوئی حادثہ پیش آ جادے تو تو اب موافق کے پورا ملے گا اور عنداللہ ان کا اجرعظیم ہے اور بڑا درجہ ہے (۱) (۲) اس میں تو اب حاصل ہے۔ (۲) (۳) اگر عورت پر جج فرض نہیں ہے اور شوہر کا کہتھ اصرار لے جانے پرنہیں ہے تو عورت کو اپنے والد کی اطاعت کرنی جائے بینی اس وقت جے نفل کونہ جانا جائے۔ شامی میں ہے اما حج فطاعة الو الدین اولی مطلقا النے۔ (۲) (۴) تو اب حاصل ہوگا (۲) فقط۔

> قد تم الجزء السادس من فتاوى دارالعلوم ديويند مكمل مد لل بعون الله تعالى و تو فيقه على العبد الضعيف محمد ظفير الدين المفتاحي .

 <sup>(</sup>۱)
 (۲) ومشكوة كتاب المناسك فصل اول ج ۲ ص ۱۳۳۳ ظفير

<sup>(</sup>۳)ردالمحتار باب الهادي ج ۲ ص ۳۲۸.ط.س. ج ۲ ص ۲۲۲. (۳)مشكوة كتاب المناسك ص ۲۲۲. ۱۲ ظفير،

| دَارُالاشَاعَتُ كَيُطَوِقُهُ فَي كُنَّ بِأَي يَضَمُ هُويُ لِي                                                                                                                                                                      | 3)                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| مِثْ مِنْ رَبِيرِ مُدُلِلْ مُكَالِّلًا لِلَّهِ مِنْ اللَّهِ مُلِلِّالًا مُكَالِّنًا لِمُكَالِّمُ مِنْ اللَّهِ م<br>الله من المرابي المنظمة | •                  |
| ت الومی رخیمیه ارد و ۱۰ سیصتے ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                 |                    |
| ا و می تشمیشینگر انگریزی ۳ حصته را در در در در در<br>در ماری انگریزی ۳ میزانداد داده که نوندوز در به سکار در در در انگریزی                                                                                                         | -                  |
| ا وي عَالَمُكِيرِي اردو ارجادتِ بين لفظ مُلاّا مُنْعَى عُثَمَانياورنگ زيب عَالمُكير                                                                                                                                                | -                  |
| ا وی دارانعلوم دیوبئت ۱۲۰ سیصنه ارجلدسرلانامنتی عزیزالزعن هما<br>در مرا دوره و برسید ۲۰ سیست و ارجاد                                                                                                                               |                    |
| الحي دَالِعُلُومُ دِيوَبَنِد ٢ جِلدَكَامِلُ ۖمَرَّامُنَى مُحَدِّمِينُهُ رَمْ                                                                                                                                                       |                    |
| لام کانظت ام ادامنی ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                |                    |
| بأَ بَلِي مُعَارِفُ القَرْآنِ وَتَعْيَعِارِفُ الْعَرَانِ مِنْ كَرَرَانِ الْحَكَا، ي ي                                                                                                                                              | مَ                 |
| مانی اعضا کی بیروند کاری من                                                                                                                                                                    | إل                 |
| رویڈرنسٹ فیٹ تر رر را را اور<br>اوریڈرنسٹ شاھ اور ہو اور                                                                                                                                       | ,                  |
| ا تین سے بیلے شرعی احکام المینظریف احمد مقالزی رہ                                                                                                                                                                                  | g <b>e</b>         |
| سية زندگي سيست در سيست مرا نامغتي محدشين ره                                                                                                                                                                                        | ببيم               |
| شيق سُفر سَفر سَفر سَفر سَفر سَفر سَفر سَفر سَ                                                                                                                                                                                     |                    |
| بلاخی قادوُن نیکل ملاق، دُرانتُ _فضیل الصلی علم الحف<br>با دور الماری میراند                                                                                                                                                       | _                  |
| ب ام الفقه مرلاناعبال مسادي د.<br>سيرس و امر مير                                                                                                                                                                                   | •                  |
| زكر آدام الحكم بريس إنشارالله بخام مروم<br>در مان في                                                                                                                                                                               | -                  |
| زُكِن وُراشِتْ بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                              |                    |
| رضى كى تنسر عي چينيت حئرت بُرلانا قاري محرطيب مُهاهبُ                                                                                                                                                                              |                    |
| منبح النوري شرك قدوري اعلى مركانا محد حينت سنكنتكن                                                                                                                                                                                 | _                  |
| ن کی به میں تعنی مسامل مبتنتی <b>زیور</b> مُرالاً انجاز سشے بنا میں متعان کا رہ                                                                                                                                                    |                    |
| البيءاتليمسأتل مُرلاً محدثقت عثما نف مّاحب<br>روبية                                                                                                                                                                                | 7                  |
| بیستح فقه ارسلامی مشیخ محدخضری <sub>س</sub>                                                                                                                                                                                        | . تار <sub>د</sub> |
| ران الحقالق شرح كننزالد قالق مُرالنا محد صنيف بسيم يحري التي المارية التي التي التي التي التي التي التي ال                                                                                                                         | منعا               |
| ا است الاستعمال کی نظر میں ۔۔۔۔ مُرافاً تحدُر شرخت علی متعالذی رہ<br>استعمال کی نظر میں استعمال کی نظر میں استعمال کی نظر میں استعمال کی ساتھ کی متعالث کی رہ                                                                      | احك                |
| ناجره لیعنی <i>غور کون کاحق ملسیخ برکل ح</i> رر م                                                                                                                                                                                  | حيلة               |
| الأرام اعتب من الدوازاره ايم المجال ردف و مع اجرام و على المرسيم و من                                                                                                                                                              | 15.                |
| در لا العام العام الله المرابع                                                                                                                     | <i></i> _          |